



aanchal.com.pk للكالنك كبلانيان شاآلات لجنث تيه Month of the

قبول : سمیراحد فاروقی کوئی عام نوجوان نہیں تھا وہ کم عمری بی سے ذبین پڑھنے کی خداداد صلاحیت کے کر پیدا ہوتا تھا۔ تحطرے کا حساس اے وقت سے پہلے ہوجا تا تھالیکن اس کی ستر ہویں سالگره پراسے احساس موا كدوه كتنا مختلف ہے پھرايك حادثے نے اسے احساس دلايا كماسے اپنى خدادادصلاحیت کوبر هانے کی ضرورت ہےور ناس کا جینا ناممکن ہوگا۔اس کمانی کا کردار جگہیں اور واقعات رائٹر کے ذہن کی تخیل ہیں اور کسی سے ان کی مماثلت صرف اتفاقیہ ہوسکتی ہے۔ ايك سوسوله چاندكى راتين: يناول 1947 مك ايك كانى يرمن ہاس ناول کا پلاٹ، اس کے عمام کردار تقریباً 69سال قبل کے یہ مجبت کی ایک کھائی ہے جس نےPartition سے ایک سوسولہ دن قبل جنم لیا ، انڈویاک کی تقتیم جب ہونے جاری تھی اس محبت کی کمانی دوران ایناسفر شروع کیا۔

اسكيعلاوهاوربهي









#### editorhijab@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



المتواع يحمورهمة الشويمكانة

ہے ایک سال آورنکل گیا۔ سال نے میچھے مؤکرد مکھا تو بجر وخوف و ناامیدی وحشت وہشت کے سوا مجھ نہ تھا۔ آنے مرس آرال نخوف دور ہونے کی امید ہاور ندوشت ودہشت حتم ہونے کی ہمیں ای میں اُن مظلوموں کی رئے کے ابوانوں میں خوف کی زعر کی گزار رہے ہیں۔ ہزارتھم کی حفاظتوں کے باوجوڈ ایوانوں سے باہرآتے ڈرتے ہیں۔"چوہ بھاک بلیآئی" کا ڈرامہ ہرجانب نظرآ رہا ہے۔ بے جارگی کی۔ آ زادی ہے مومنا محرنا نیآ زادی کی سائس لیما کیا ہوگا ہے جاروں کا ؟ حجوز یے "اپی بس الشبحان وتعالی سے ہروفت دعاماتی رہیے کہ'رہ العزب' رسوائیوں سے بچائے اس دنیا ہیں می اوراس دنیا ہیں گی۔ تمام واقعات سے بیآ گائی ہوئی کہ' دولت' ایمان کو کھا جاتی ہے۔ حل کوخیا کردتی ہے اور صحت برباد کردتی ہے۔ کی دنوں سے جس دولت کے اعداد دشار کا جرچاہے جمران ہیں استے درختوں نمیں ہے جمی ہیں جنے دنوٹ کوکوں کے پاس میں جوانی جیب الرئيس اغياري كوديس ر مح موت بين ادانون كواتنا بهي شعوريس كه حس طرح درختون ب سو تصية جمر جات بين اي ح " توث " محى تيمولى ع تعز جاس كاور" ناوان" بينول كورفت كي طرح كور بده جاس

ب كے سال كر ويسركو يجائے سنوار نے بيس جن كھارى اور قار مين بہول نے جارا ساتھ ديا ادارہ اُن تمام بہوں كا تهدول ے مقلور ہاورام در کرتی ہوں کہ اس مرح اس طرح رہنمانی ور بیری کافریف برانجام دیے تجاب کے سنگ دی گا۔ آپ بہنوں کوسال تو کی پیعلی میارک باو اللہ سجان وتعالی سے دعا کو ہیں گہ نے والاسال سب کے لیے عافیتوں اور برکتوں کا سورج

> بترين بيغام كاحال بفرهين اظفر كاموثر افسان بلحات كوالوداع كهتي قرة أفقن مكندرشر يك عفل جس

افراتفرى كے عالم ميں يك كوندسكون الأش كرئے والوں كى كہائى جمعيل زابد كى زبانى۔

كساته بليارشر يك عل بي-

اقشال شاہد حصرافسانے کے ستک جلوہ کر ہیں۔ دیمبرے داہستہ حسین یادوں کا احوال تراقر بھی کے فکفتہ ودککش انداز جس۔ يرميزر يفام كى عاصل ام جيسك مور كاوش سين خوايول كالعبير كسيكي جامع ارم فالمري محقرافساني مي

ال كى متاكے جذبات كِلْقظوں مِين تمونى فاطمہ نورا يک خوب صورت كاوش كے سنگ حاضر ہيں

كرطلوع موية من-

مئال محبت ہے

ところはな

المنالمد فير

الوواع وممر ﴿ مُحِيمه وف ديدود

الاومبربيت ندجائے 公里

ئ افراتفرى

الم بنت اوا りをな

ئىئىمىرى دعادى كاھال الما وميراوريس

الكثرا كمدمحت

المن خوالول كى راوكز

### WAYAWATER RECORDED A RECEDITOR

# العالم

احمد کہوں کہ طلبہ یکٹا کہوں تھے مولیٰ کہوں کہ بندہ مولیٰ کیوں تھے كهه كر يكارول ساقى كرثر بروز حشر يا صاحب شفاعت كبرئ كبول مخي یا عالمین کے لیے رحت کا نام دوں یا پھر مکسین کنید خضریٰ کہوں کچنے وراں دلوں کی کھیتاں آباد تھے سے ہیں دریا کہوں کہ ابر انا کا کبوں تھے ہے منتنع نظیر تری ذات خلق میں پر کیا کہوں کتھے جو نہ تھے سا کہوں کتھے یاکر اشاره سورة نسیس کا اس طرف دل جاہتا ہے سید والا کہوں تھے سرتاج انبیاء که امال گاہ اولیا يا فكر نسل آدم و حوا كبول محقي حضرت صاحبزاده سينصيرالدين كلزوي

## ZY ZY

ہو صحرا دشت ہو یا کوئی بستی تری رہت کی ہے باش برتی ينائے لفظ كن سے دونوں عالم ینائی ہے بلندی اور پستی جہاں ش ہر جگہ ہے ذات تیری مر صورت کو ہے دنیا ترتی نہیں تھے سا کوئی دونوں جہاں میں تری ست ہے یاک ست عطا کردی کی کو بادشاہی مکی کو بخش دی ہے فاقہ مستی برا بربخت ہے انسان ضایا تے چوڑے کے جو بت باق يقينا قادر مطلق ہے کو ہی کرم اور معظم تیری بستی

<del>حجاب ۱۱ سند دسجبر ۲۰۱۷،</del>

رباض حسين قر



امبرين كوثر السلام عليم إلا تجل وحجاب حيمتهام قارتين اورتمام اسثاف كويرابيار براسلام ين كل وجاب كي خاموش قاري مول فرسٹ ٹائم شرکت کردی ہول امیدے جکہ ضرور ملے گی اور اكرنة محى في تومس ليلول كى كيونكم الحل وتجاب مارا بناجو ہاور جو چز اپنی موال پرحق جمانا مجھے خوب آتا ہے۔ امرین کورنام بمرااور کرس مناجی بولتے ہیں 18 اكتوبركو فسلع جكوال ككاوس ملتان خرديس بيدابوكراي كمركو خوشیوں سے محرویا۔ ہم جارم بیس اور دو محالی بین سب سے بدی س موں میں نے بی اے کیا ہے پروہ بھی آ دھا انگلش يس يلى جوز كي من ساته عن وفاق المدارس عدرس نظاى كا كول كردى مول مراورين بالى ايف العردى ال سے چھوٹی نوشین ایف الیس ک کردی ہے پھر بشری ہے ابھی میٹرک کے پیپردیتے ہاس نے پھرمیرا بھائی سلیمان یر حاتا تواہمی 10th میں ہے پرالشد معالی دے ہم سے چھوٹا موكر بھی تھم بروں كى طرح ديتا ہے۔سب سے چھوٹا ارسلان حدے نیادہ شرارتی ہے۔ • 5th میں پڑھتا ہے شاعری کی كتابيل يرصن كاشوق برباول من توجان بروى كا موسم بہت پندے کرکٹ سے بہت لگاؤے ول کی بہت نرم اور غصے کی بہت گرم ہول منافق لوگ بالکل پسندنبیں اور جوانسان میرے ساتھ فراکریں اس سے بات کرنے کودل فبيس جابتا يجياري كاخاص شوق بيس بس لاكث يسنديس كوشش كرتى مول كديرى وجدا كى كوتكليف ندمواوركوشش كرتى مول كه حضرت محرصلى الله عليه وسلم كاسوه حسنه يرهمل كرول ببت جذباتي مول- دوسرول كي جموني بات كالجمي اعتبار كركيتي مول روما بهت جلدى آجاتا بسالله ميرب والدين كولمي زندكي اور صحت وے آين- مجھے چھوٹے

چھوٹے کول ول عے بہت پندیل اور بہت بندید

ا پی دوست شمسہ سے بہت مجبت ہے ایک دن بات نہواں سے تو ہے چین ہوجاتی ہوں۔ ندا بھی بہت ایکی دوست ہے۔ ڈیئر قار کین ہوجاتی ہوں۔ ندا بھی بہت ایکی دوست ہے۔ ڈیئر قار کین آ پ بورتو نہیں ہو گئے ہی دوست اور عمیرہ احمد اور خیر اللہ اور احمد اللہ میرائٹر یف طور ناز یہ کول نازی اقرار مغیرا تھ اقبال بانو اور عشنا م کوثر سردار کے نالز بہت پڑھتی ہوں۔ آ پیل اور شعاع کہ چار پانچ سال پرانے رسالے بھی ابھی تی مالت میں دیکھے ہیں میر ہے یاس امر بیل میں عمر کے دارنے مالت میں دو کہ جی اور "پیر کال "، تو کئی دفعہ پڑھا ہے میں نے بر بہت رو کی حق اور "پیر کال "، تو کئی دفعہ پڑھا ہے میں نے سے میں اور کھے گا اور اپناؤ میر ساراخیال دکھے گا اور اپناؤ میں ساراخیال دکھے گا اور اپناؤ میں ساراخیال دکھے گا اللہ حافظ اور فی ادان اللہ۔

نازش نوربلوچ میرانام نازش اور به کیکن کمروالے جھے نازی کہتے ہیں الم يائ بهن بعانى بيل ود بعانى بزے مراغبرتيسراےاك بعالی اور ایک بہن چھوٹی ہے میری تاریخ پیدائش و وعبر 1977ء ہاور مری تعلیم میٹرک ہے گھروالے بردھائی کے خلاف بين كيونكه بم لوك بلوج بي اور بلوج لوك الركيون كي تعلیم کواہمیت نہیں دیے الوگوں کے مقابلے میں میٹرک کے بعد من نے ہیلتہ میں ایلائی کیا ہے سلیکٹ ہوگی تنبر 94ء میں لیڈی ہیلتہ ورکر کی ٹرینگ کرنے تھی اس کے بعد میری متلنی ہوگئ ہےاہیے کزن کے ساتھ پیشادی ارج میرن بھی نەمىل ال كى چواش نەدە مىرى يىندىكر جب6 دىمبر 96 مكو میری شادی موئی تویس ایکسید کرے کی بین تھی ایک گاوی سمو کوٹھ کی رہنے والی جوملیر کا ایک فرسودہ علاقہ ہے اور شادی مونى كوليماريس مريس برغم كامقابله كرناسيك يحكي تحى بيس نے شوہری بے رقی کو اکنور کیا میری فیملی کے نوگ دن چڑھے سوتے متے مریس منج پانچ بے آھی اوراپنے کاموں میں لکی رہتی کیونکہ میری ساس جومیرے بیا کی کزن اور بھائی ہیں مجصالك نوكرانى سے زيادہ نبيل مجھى تھيں مريس نے بيات بھی قبول کر لی رات بارہ بے کے بعد بی میں فارغ ہوتی پھر جو کھر کے افراد تھے آئے والے دن کے لیے ان کے کیڑے بريس كرتى وس جوز عدوزانه كيونكدوي كدينوا للوك روزاندنا كركيز ي في كرت في سادي كروسال بعد

حجاب الاسماد المعالم الامام

میری ایک بین موئی جس کانام افراء مجید ہاس کے دوسال بعد بني آن كل مجيد كربيغ مصيب مجيد حبيب مجيد اورآخر يس جنيد مجيد كرويلورى كے بعد عن قومه مي كى ايك ماوبعد موثرة ياتو كمروالول في كمري تكال دياجب ساب تك ای کے گررده دری مول حاب عی شومر کیا نے گئے یا ک و عد مولی اب مراال ونیایس کوئی بھی نیس بسوائے رب ك\_اجازت حابتى مول الله مكمبان\_

طاهره يرويز

السلام يحيح إش مول طاهره برويز فرام مجرات أراعاً ب ال ليے جران موكر بيطا ہر وكون ہے؟ جناب يى بتانے ك ليے تو ميس آب كے اس خوب صورت كل ميس آئى موں تو جناب ميرانام طابره برويز بسسب مجعيطا بره عى يكارت إلى اور بياركنام بهت سارك إلى بيكالواوراى تاريا كمت بي \_ باجى صبائه يناجن لاله طاهرة شبباز عل مصالح اورشيراز اور شمروز محصدی کہتے ہیں اور ہم چھ بہن بھائی ہیں اور میر انمبر بانجوال بمشمروز مجهدت جهونا باور كمر بحركالا وليمحى من مشرك كريكي مول أحركي تياريال بن مجصدوست منانا اليمانبيس لكنا محر بزارون دوستيان بين يين بهت بنس مكهاور منجيده الزكى مول- مجص تقريبات اوربله كله أيك حدثك بسند بيرى بيث فريدا في الاوسديد بيس آفي الايرى بدى بعاني بي اورآب كي شاعره الماحب يعنى الماشاه زاد بين جن كى بدولت میں آ چل وجاب سے می موں۔ میں ان سے اپنی ہر بات شير كرتى مول مير الواوراى كوجه يربهت زياده نقين اوراعتبار بجو مجھے بے صدعزیز ہاور میں کوشش کرتی ہوں كديرى وجد ان كوكونى تكليف نديني اوراس كوشش ميس فداكاساته بميشمر المطلوب دباب كمان يين عي جان چراتی مول بال مرشمله مرج اور قیمه میری فیورث وش ب- جاول بھی بہت پسند سے مراب بیس میضے میں مجھے اسي بحانجول اولس اورآ صف اورقيصر كابوسه ليرا پند بـ ال كے علاوہ آئس كريم ميس كار نيو ديل جاكليث بهت پند ب مشروب مجهم مقرااور منكوفيك بهند ب سب كمت میں کے میری برسائی ایکی ہے ویسے میں بہت سادہ دسی ہول

جيارى من مجھے كورى بے حديدت باس ميں كمي قيص چوڑی دار یاجاے کے ساتھ لمبادویٹ پندے خوشبو مجھے ا يكوابلؤبليوليدى يندب يحول توساري المحصور میں مربلیک موزی کیابات ہے۔ مارے مرمی انٹرنس پریی پودوں کی بہارنظرآتی ہے جو مجھے بے صدافی لگی ہے ان پودوں کی ٹوک پلکسنوارنے کا ذمہ شمراد لالہ کا ہے۔ میری ببت سارى كزنز بي اور يس ان كوكبنا جا اي مول فرح سح عائش وبيعنيق شاكل جندانمره سورا بحائى زيرجوك مرب بہنوئی بھی ہیں اور میرے بیٹ فرینڈز بھی ہیں۔ جمالی شہباز اور بھائی عمير جو كدميرے بہنوئى بنے والے ہيں۔ ميراتاياكى بني عنقدكي وجها بعالى شان بحى الاستعب برفائز ہونے جارے ہیں اوجتایا کی بٹی اوبد کے سب کور سلام اوران دول مي آب سبكو بهت ياد كردى مول آئي مس يوال من كوشش كرتى مول كه جنكان فماز ادا كرول ميل تجاب ليتى مون مار مے كمركاماحول بهت فريندلى ب\_سب کی لاؤلی ہوں اور خاندان والے بید کہتے ہیں کہ طاہرہ اسے معاسوں اور ابوکی چینی ہاور یہ سے مجھی ہے کیونکہ میں سب ے بہت بار کرتی مول تو بھر واپس اس سے بوء کرمانا بعد بقول آلى انامي بهت حساس طبيعت كى ما لك مول اور كنى كا دكونبين وكيم عنى \_عكر راحت فتح على خان اورشريا محوثال بين مين تمام بهنون كوايك بايت كبنا جابتي مول ك خدار بميشه يقين ركھواوركى دوسرے محاميدند باندھواور اكرآب خداے كم ما كواوروه نه طے تو مايوس ند مول بلكہ جو آپ کے پاس ہےاہے بخوشی سنجال کررکھو کیونکہ جوآپ کے پاس ہوشایدوہ اور کسی کے پاس نہ دالخضررب کی رضامیں راضی رہنا جاہے کیونکہ اس نے کہا ہے اگر تو وہ مانگنا ہے جو ميري چاہت ہے تو ميں مجھے وہ بھی دوں گاجو تيري چاہت بهيآ پ سب كى دعاؤل اورتعريف ونقائص كى طلب كار ہوں کی اللہ حافظ۔ انيلا طالب

السلام عليم! تمام آ فيل وتجاب ريدرز ايند بيارے س مأخرز كهرام ميرانام اليلاطالب بيدانام سيده أنيلاطالب

اعداب ۱3 .... د اسمبر ۲۰۱۲,

يا كستان كوفراجم كريساول تكارمون بحين سيستاعرى كرتى موں بقول دوسروں کے بہترین مقرر مول مجھے مواوی میں برواذ كرنے كا بهت شوق ب يعنى جهاز اڑانے كا بحرى جهاز تو ول کوچھونا ہے۔ سلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبوتو من میں ارتی ب پرندے محصلیان چول استھے لکتے ہیں۔ فیورث مأنرزين عميره احمنهاهم نديم ملك نازيد كنول نازى اقراء سغير الترعضناء كورسردار سميرشريف طورنادييفاطم رضوى اورام مريم سرفهرست بين \_ عكرز مين نصرت فتح على خان راحت فتح على خان کوسننا بسند کرتی ہوں۔طبیعت بہت زم دل ہے کوئی تنگ کرے تو اونہیں عمتی رونے لگ جاتی ہوں کئی بالوں پر جذباتی موجاتی مول برزیادہ نبیل جیے جے عربر دوری ہے قوت برداشت اور صبر وحل بھی آرہا ہے۔ مجھے بھین سے بی شوق ہوگیا تھا کہ میں مجھالیا کروں کہ پوری دنیا میں میری ایک پھیان ہواب اس شوق کو پورا کرنے کی کوشش میں کی مول مم گوہوں رکی کو بورنیس کرتی جوجس ٹائے کا ہواے ال طرح بى ثريث كرتى مون - كتاب ميكزين والجست جو ال جائے اول تا آخر پڑھ کے دم لیتی ہوں۔ زعمہ ول ہوں پر بہت شوخ وچیل نہیں ہول۔ کمر سجانے کا جنون کی حد تک شوق ہےسب سے دوستوں کی طرح رہتی ہول پردوست کم بنائى مول عصرت تا بجب وئى بهت تك كرتا بدوتى بہت ہول مراب مت آری ہے۔ میری زندگی کا مقصد دومرول كوزندكى جينا حكمانابن چكا بدرت بلكتے بيكس لوكوں كونا اميدى سے تكال كرائي ونياآب بيداكرنے كى بات رعمل كمنا اوركرانا بدزندكي أيك باراتي براغا كرجتين فحاث سے زندگی گزاریں۔ میرایہ خواب ہے کدمرے دیس يح تنبالوك غريب وبي كس محى جينا سيكسين ميراتعارف كيسا لكاضرومآ كاه يجيح كآب بسب كى نيك دعاؤس كي فتظر

شاہ بخاری ہے۔ میرے بہت سے نام بیں بقول سب کے كديدلوكول كى طرف س مجھے لقب ملے ہوتے ہيں۔والد صاحب بيارے نيلؤمما جانى ميليا "كزن اقم عيني زاہرہ آنى نيلوفر نيلى كتبتى بين جبكه كئ بوزهى بزرگ خواتين بجھے ليل ميلم اليها يكارتي بين توجناب ابآت بين اي في تعارف كى طرف میں کوجرانوالہ شہر کے بھدے شریف گاؤں میں 14 وتمبر 1998ء ميں پيدا موئى نام ميرے تايا ابو پروفيسر سيدعابد حسین شاہ نے رکھا۔ دادا ابو کی لاڈلی پوٹی ہونے کا مجھے شرف خاص حاصل ہے۔ والدین کی آسمھوں کا تارا ہوں بہن بھائیوں میں سب سے بری ہوں تین بہنیں مجھے تکال کے دو اور تنن بھائی ہیں۔ ابوجان سے بہت بیارے اور ای جان شراقوجان ہے بہال تک کراگر میں انٹرنیٹ پر کھے و مکھروہی ہوتی ہوں تو ای کے بغیر بور ہونے لکتی ہوں۔ انہیں یاس بھا کے دیکھتی ہول ای بہت ی باغیں میں ان سے شیئر کرتی مول ميرى يهنديده شخصيات من معزب محصلي الله عليه وملم معرت عثان عي مجتر مدب نظير بعثوار فع كريم رندهاوا شال میں۔اب بات ہوجائے پیندنالیند کی توجناب ہماری پیند ببت او کی ہے۔ سردیوں کی بارش موسم بہارجاز اڑاتے یاک آ دی کے اوجوان سمندر پہاڑ سمندری جزیرے پرتدوں کی چېجهامث توجنون كى حد تك پيندېي \_ فيورث باني ياكستان كا نام روش كرنے كة تيدياز سوچنا دائرى لكمنا بيندى كرافش كيرول كى ديراكنگ اور كمركوسجانا منفروطريق ے برتھ ڈے آئڈیازسوچنا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جھے صوفیانہ كلام بهت بهندين ونياكى بركتاب يوهنا مرادليب مشغله بالاس من مجمع الواقيع الكرش شارث شرث ك سأتعد كملا يلازؤ فراك لانك اسكرث يسندين جبكه جيكث كوث وبهت المع لكت بي - مجمع كيرون كاكوني خاص شوق مبين ليكن بيب كه بروقاراوراج مالباس انسان كي شخصيت بر بہت اڑ کرتا ہے۔ مراخواب ہے کہ کچے بھی ہوجائے اپ پاکستان کے لیے چھفاص کرنا ہے۔خوشحال پاکستان کے نام ے ایک پروجیکٹ بنا چکی ہوں جس میں وزیر اعلی پنجاب ے گزارش بے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی سولیات

•

قرة العين سكندر

سوال: اپنے بارے میں کچھے بتائے؟ کہاں اور کب پیدا ہو کئی اور کہ بیدا ہوں میں ہوئی۔ 14 و تمبر کو پیدا ہوئی ہیں ہوئی۔ 14 و تمبر کو پیدا ہوئی ہیں ہوئی ہیں والدہ صاحبہ کا خواب تھا کہ سب بچوں کو تعلیم دلوائی جائے۔ تعلیم کے معالمے میں وہ ایک بخت کیر خاتوں تھیں گلبرک کالج سے کر بچویش کیا اور پنجاب یو نیورٹی سے ماسٹرز کیا اور فتلف کورسر بھی کیے۔
کیا اور فتلف کورسر بھی کیے۔
سوال بالم سے دوئی کب ہوئی اور اس ددی کا احساس کب

جواب جلم ہے ناط بہت جین میں جڑ کیا تھا جھے بچین سے یہ صفحات اور قلم اپنی جائب کھینے تھے اور میں نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لین تھی۔ سرگرمیوں میں بھی حصہ لین تھی۔ لکھتا بہت بچین میں شروع کر یا تھا کر ڈائری کی حد تک میں الکھتی اور ڈائری میں بح کر گئی تھی۔ مطالعہ بھی ساتھ ساتھ جاری شوق تھا مختلف ڈائجسٹ رسائل کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا گئی الکھت کے بعد میں خودکوتازہ دم محسوں کرتی ہوں ہم ڈھل جائی بھی تھی ہی ڈھل جائی بھی تھی ہی ڈھل جائی میں ڈھل جائی میں ڈھل جائی میں ڈھل جائی میں دھل جائی ہوں۔ لکھنے کی تحریب میں دورکوتازہ دم محسوں کرتی ہوں ہم دائر ہو ہے ہی مکن میں اور اللہ یاک کاشکر ہے۔ کھنے ڈائجسٹ میں میری تحریب بھی جائی ہوں کہو ہو ہی مکن میں اورائی ہوں کیونکہ درب احریت کے کرم کے بغیر ہو ہو ہی مکن اورائی ہوں کیونکہ درب احریت کے کرم کے بغیر ہو ہو ہی مکن شہیں ہے۔

موال: بهل حريركهال شائع مولى؟ اب تك كيا بحواكم يح

یں، جواب: پہلی تر برداڈ انجسٹ بیں شائع ہوئی" سودوزیاں کا حساب" دوسری تر بیآ نجل بیں شائع ہوئی" ظلمت شب کی سحر" اور اس کے بعد اشاعت کا سلسلہ زور و شور سے جاری و ساری ہے۔ روا ریشم آنچل تجاب نے افق بیں مختلف تر بریں شامل اشاعت رہیں۔ یا کیزہ کرن اور خوا تین ڈائجسٹ بیں بہت جلد مختلف نا افرادرافسانے شائل اشاعت ہول کے۔ ایکی

نومرین بھی خواتین ڈائجسٹ میں انسانہ شاکع ہوا ہے۔ سوال: مزاجا کیسی ہیں؟

جواب: حراجاً تو گرم مزاج کی ہوں غصہ بہت کم آتا ہے۔ بہت جلد لوگوں پراعتبار کر لیتی ہوں ای طرح بہت جلد معاف کردیتی ہوں۔ بہت دفت کے لیے کس سے بھی خفانیس رو بکتی دل کی بات دل میں رکھنے کی قائل نہیں ہوں جوجیسا گلے اسے کہ دیتی ہوں۔ کئی کیٹی کی قائل نہیں۔

سوال: کھاناپکانے کاشوق کی صدیک ہے؟
جواب: کھانے پکانے کاشوق اپنے بچوں کی فرمائشوں کی
لسٹ دیکھ کر مواہد شادی ہے باتھوں میں بہت لذت ہے جو
ایک باران کے ہاتھ کی کوئی ہی بھی ڈش کھانے بار بار فرمائش
کرنے پر بچور ہوجاتا ہے۔ ای کی نسبت میں ای انجھی کک
نبیں ہوں کر کوشش ضرور کرتی ہوں کہ میرے ہی میری
امور خانداری ہے مطمئن ہوجا کیں۔

سوال: شادى ك بعد يملى دش كيايكاني هي؟

جواب: شادی کے بعد و لیے ہے اسکے بی دن میں نے دال کا حلوہ پکانے میں جے مہارت حاصل دال کا حلوہ پکانے میں جھے مہارت حاصل ہے دراصل شادی ہے بیار کھریس جو سی میشا بنرا تھا میں بی تیار کی تھی بیسے کو ان میں کا حلوہ اور بہت ہے بیٹھے پکوان میں اور کی بعد میں نے اپنی بوی نندکی فر اکش پر دال کا حلوہ تیار کیا تھا الحمد للدوسیع پیانے پر پکایا یہ حلوہ سب نے دال کا حلوہ تیار کیا تھا الحمد للدوسیع پیانے پر پکایا یہ حلوہ سب نے کھایا اور سراہا۔

سوال: آپ کے ہاتھ کی کون ک ڈش ہے جوشو ہراور نچے بہت شوق سے کھاتے ہیں؟

جواب: میں پلاؤ بہت اچھا پکائی ہوں میرا بیٹا محمد قاسم فرمائش کرکے بکوا تا ہے جبکہ میرے میاں کو میرے ہاتھ کے ہر مسم کے جاول پسند ہیں۔

سوال بمی باہر کھانے کاموڈ ہوتو کیا کھانا پندکرتی ہیں؟ جواب: میں اور میری فیلی عموماً کھریر ہی کھانا پندکرتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی غرض سے باہر جا کیں۔ سوال: زندگی کاخوب صورت لحد؟

جواب: الله رب العزت كاب بناه كرم بي اي بهت المحات بهت الله رب العزت كاب بناه كرم بي اي بهت المحات بهت المحات بي المحات بي المحات الله المحال المحال المحال المحال المحال الله المحال المحال

زندگی تھے کو جیا ہے کوئی اُسوی نہیں زہر خود میں نے پیا ہے کوئی افسوں نہیں سوال تقدير بريفين رصى بن ما تدبيرير؟

جواب: تقديراورتد بيردونول يريقين بيجو مارسايمان كالجمى حصه يحكر مارے ليے الله رب العزت نے راميں كول دى بين للن محنت على الكولي مح منزل يا علي بين-

سوال بحين من كريا ميلي بن؟

جواب: بہت میلی ہوں گڑیا ے بھے گڑیا کا بے صد شوق تھا۔اٹاک تھایا قاعدہ رنگ برقی گڑیوں کا اور پھران کے لباس بنانا اور مختلف ملبوسات مس كريا كاسجاسياروب بعاتا تعاريسا اوقات چی دو پرول شرای سے چیب کرچست ر جا کر کریا مے میلی تھی جکدای کی تاکید ہونی تھی کداسکول سے آئے کے بعد بے آ رام کریں اور پھر اس کے بعد فریش ہوکر پڑھائی كريل يح توييب كديمر عازه دم اور چوكس يريخ كارازي يى قاكدش كريا \_ كميل كرفوى محسول كري تحى بالكل بعي تعكان كاحساك ندموا كرتاتها\_

سوال عريس سي عالي بن جواب: شادی سے میلے اٹی بردی بہن کے ساتھ محی ابھی مجی شرون برائی برخوش این بوی مین سے ضرور باخی مول اور پھران كى رينمائى بن جھے كى مسائل كاحل بھى ل جا تا ہے۔ شادی کے بعدمیرے محازی خدا سکندرصاحب میرے دوست ہیں۔ رات کوجب وہ آتے ہیں میں دن بھر کی روداوان کوسناناں لول مجص كون جيس آ تااورده ميرى بربات كوبغور في بي-سوال بجين من كياسوچي محيس كديوے موكركيا بناہے؟ جواب میری بمیشہ سے لکھنے لکھانے سے مہری وابنتھی ربى باور مجيع فتلف كابول كامطالعه كرنا بصداحها لكتاتها ول مين خوابش تفي كربهي مين بحي تكسول ادرميري تحريري مجي مخلف ڈائجسٹ کی زینت بنیں اور اللہ یاک کا کرم ہے کہاں في ورى كادر مرى برخوابش يورى كى ب سوال: کوئی ایس بات جس پر پچھتاوا ہو؟

جواب جبين الله كالشكر إلى كوئى بات بيس بجس ير مجصے پچھتاواہو۔

سوال: کوئی الی بات جس سے جرمو؟ جواب: جب کوئی انسان دنیا کی نفسانعسی میں انسان کی وتعندن كريات مرتقير محصاوع تكامعاركن دولت

منے کی نویددی تولگا مجی زندگی کا خوب صورت لحدے پھر جب كسناشروع كياليني باقاعده اشاعت كي ليجنوانا شروع کیا اور جب بھی کوئی افسانہ یا ناول شائع ہوتا ہے دل کواز حد

سوال زندگى كاكل افاي؟ جواب: میری زندگی کاکل افاشمیری قیملی ہے۔میراقلم ے ناطرے جو ہر نے طلوع ہونے والےون میں مزید کہرا موتا جار ہاہے۔ میراول کرتا ہے میں تنہاجیٹھی تھی چلی جاؤں۔ ش خود کواتنا پرسکون محسوس کرتی ہوں بالکل ہشاش بشاش۔ سوال کوئی ایسی کتاب جو بار بار پرهمی مر پهر بھی دل کرتا ہو

كهارباريدهون؟

جواب: ایم اے راحت کا ناول" کالا جادو" جو ایمان کی تقویت کا باعث ہے۔ میں نے جب بھی بیناول پر حارب العزت كواي بي صدقريب يايا أح كل الم الما ما حداحت عليل المن ميرى دعا بالله تعالى أيس جلد صحت باب كرائ من مارا سرمايه بين السي عظيم شخصيات جواية فلم سيحق وباطل ص التياز كرتي بين ول كويفين محكم عطاكرتي بير-

سوال: اے بین کے بارے میں کھے بتا کی کیساگررا؟ شرارني فيس يالنجيده

جواب: میں شرارتی نہیں تھی کھی مم می خوابوں کی دنیا میں رہنے والی۔ محیل کے زینے کے کرتی پروان کر گ مول\_بسااوقات شرارت ميري بري بهن كياكرني تحى اوريس نے اس کے حصے کی مار مجی کھائی ہے۔ سادہ مزاج اور صاف کو سیدهی سادی تحی - جالا کی دروشیاری جیسے عناصر نہ تھے۔ سوال: آب كوهملي مين اور دوستول مين كون سپورث كرتا

جواب فيملى ميس ميرى والده صاحبة فيرى بميشة حوصله افرطني كى بـان كےعلاده ميرى دوست فاطمه خان جوكه خود بحی مصحتی ہیں۔ جنگ میں ان کے آرٹکل ککتے رہے ہیں اس كعلاوه بحى اوب متعلق فريري منظرعام يرة محلى بن اس ک حوصلا فزائی میرے لیے بے حداہم ہے۔ سوال: آپ نے زندگی ہے کیاسکھا؟ کیسایایا ہے؟ جواب: زندگی د کھ کی تصیل بھی ہے اور خوشیوں کی آبشار مجى \_ زندكي مي عم اورخوشي كاامتزاج بى بي جو جين كاباعث می ساور می کارادان می کوتا ہے۔

(r-11)

ين اك طوفان سا موتا ده بدا اور دل ميرا ردم ريا ال ك اك اك ال ع بيار تفا ش خود کو حادثات ڈیوتا رہا الرام جو زائے أو نے جھ پ نہ جاہے بھی آئیں وون رہا میں شفاف سادہ لوح و بے ضرر تقش اضطراب قلب مي سوتا ربا

رخ روش میں کوئی بات تو ہے ورن

لكه بنا نه يك يم وه حوا را

اے بعول جانے کی جهد مسلسل رائيكال تغبري كونكه بريارش بارى اوردل جيتا

محوری پاپن دنیا تن رکھے من نہ رکھے كرمول كو ويكي سنسار كاش وهن نه ويكي انسانوں کی بستی میں ہو کوئی ایبا انسان جاند کی کیوں سندرتا دیکھے گہن نہ دیکھے کیے یانے ہر کوئی قدرت کے پیشدہ راز سوہے رب کی آشا میں جو بن نہ و کھے جیون میں لکھا ہو کر بی رہتا ہے لکھے میں رب کو دیکھے ماہ وسن نہ دیکھے بے کار ہے کوری تیرے روپ کی ممار مے بیانے تو برایں پر بین نہ دیکھے روب رنگ نه ویکھے نه بی او کی ذات یات جك كے بنائے بندھنوں كولكن نہ ومجھے

ير كلو جح بهت رُالگاب موال فیس بک گرویس کے بارے میں آ پ کی کیارائے جواب على وادني كرويس كامقصدعكم وادب كوفروغ وينا ب-آج كل مردوم الخص آن لأن يزه سكنا ع كمر مين كل مفید معلومات حاصل کرسکتا ہے۔ سوال: آ ٹوگراف بک پرکیالکسٹالیٹ دکرتی ہیں؟

جواب في ما سَدْ بيناك .... كَرْكَدُولَك

سوال: 14 أكست يم آزادى كيا كبيل كى اس دن ك

جواب الله كاكرم بكريمس زادفطاميسر بحال بم آ زادی منافے کائن رکھتے ہیں مرآ زادی کے دن کوجوش وولولہ ے منانے کے ماتھ ماتھ لی فکرید کی بھی از مد ضرورت ہے کہ ہم اے مک کے لیے کیا کرے اس قطرہ قطرہ دریا بنا ہے۔ المن صحى مشعل جلائي كوروشي موكى-سوال: كياآب شاعرى كرتى بين؟ شاعرى مارے ساتھ

جواب جي بال مير الصحى با قاعده ابتدا وشعروشاعرى ے بی ہوئی می کالج کے زیانے میں شاعری لکے کر با قاعدہ ريديو ياكستان برهيج دياكرتي تحي اورده نشر مواكرتي تحي-آج تك ايسانيس مواكهيس في شاعرى يوست كى مواوروه شال نەدىكى بويلكە بهت يىندكى جاتى تىلى

اے فریب جبھو یہ کلینا کیا ہے ہر شے تھری پائی یہاں اپنا کیا ہے اک بار بی دنا دو ارمان سارے
بار بار کا یہ کرنا سنجلنا کیا ہے
مروت کے لیے ظرف درکار ہے ہمرم
آؤ سکھلائیں جہیں بھرم رکھنا کیا ہے
دام گیر میں انجما لو کچے ادر پچی تم کیا جانو خواہوں کا بھرنا کیا ہے گریہ و زاری سے نہیں مکتی فرصت وا اس کے اور جمیں کا کیا ہے ہو کوئی غیر تو کوئی بات بھی ہے ہر بات پر ایوں سے الجنا کیا ہے

حداب .....



"ارا کیا تھا جواللہ نے حمہیں اچھی شکل صورت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کی اداکاری کی صلاحیت بھی دے دی موتی۔" انزیلہ انتہائی بے بی کے عالم میں اس کے پاس

"میں نے حمہیں بنایا تو ہے کہ بیدا کیٹنگ و مکثنگ يرب بس كى بات نبيس من نبيش كرعتي تم كوئي اورازى سليكث كراو"ال في معندت خوابان نظرول سازيله كو

آج كل كالح من فوته الركوفير ويل يارتى وي ك تاریان موری سی قلویطره وراے کے لیے کثر تمائے الامنتخب كياكميا كرباوجود فيرمعموني خوب صورتى كوه خاطرخواه برفارتنس ديني باكامرى كمى

"انشال تعیک کهدری ب کی اورائری کوٹرائی کنا وايے "جازب نے محال کی بات کی تائيد کی۔

الغيئر ويل من صرف أيك مفتدره كما باور مارى تیاری ابھی تک کمیلیٹ جیس۔میدم انصاری کے سامنے شرمنده نهونا يرجلي أنشال كوجهورة تابين مرادكو فأنل رتے ہیں اس کی لکس بھی اچھی ہیں کافی اسارے اور اٹریکٹولڑ کی ہے۔ ' جازیہ کا اعماز ختی اور دونوک تھا وقت کا

زيال ال يخت كرال كزرد باتحار

"تہیں ..... تابین پریٹی تو ہے مرانشال جیسی بات مبیں اس میں \_ قلوبطرہ کے لیے مجھے انشال ہی سوٹ المل لكتي بي "الزيله مونث كاشت موئفي من بولى-ال كانظرا تفاب بحى بعى وي تحى\_

المحيك كهدرى ب جازيد واقعى تم لوك تابين كوسليك كراوجه يرخواكواه نائم ويست موريا ي بك كند مع بردالت موع الل في وقي س جازي

ك كنده ير باته ركعة موت اينا خيال ظامركيا-اس كيل برورا تورجاجاكى كال آري مى وه اس لينة ك تف

" تى جاجا .... شىنكلرى مون ـ " كال دس كنكك كركوها ويوريم بال عظل ألى

"بيانشال خود عي انتر شدنبيس بورنه كتنااح ما كائيد كريق في من ال أنها راؤرامه بيث جانا تعااكر يكاريمة كروتى تو .... "بال سے تكلنے سے الل سے الزيلہ كى جلى بحنىآ وازئ تقى انزيله كواس كى غيرد كجسى اور لاتعلقي يرسخت

"ہونیہ .... محترمہ کی شکل اچھی ہے اس لیے تخرے مورے میں ورشائن ای اور کیاں اس مرکزی کروار کو کرنے كے ليے سريس بيں۔" تيز قدموں سے ملتے ہوئے اس نے کا مج کی پختہ روش یار کی اور کیٹ سے تکلتے ہی ڈرائیور كاركواس كقريب ليآيا

" پہلی دفعین کہددیا تھا کہ اوا کاری میرے بس کی بالتجين اليسايلس يشز دؤيون لأنس بولو باذى لينكون پرفوس كروجيے ميس كوئى پرويشنل اداكارہ مول " كمر آ كروه زورزور بي بولت بوئ انزيله برآيا غصرتكال رین محی فطری لحاظ کی بدولت اس کے مند پر چھند کہدیائی محی۔ یہ بی تھاوہ اس ڈراے کے لیے کام کرنے میں بی انترسند فيهمى اورانزيله بصندكة قلويطره كي ليويى رقيك

بدونون عالك دوس عفر مطمئن تعيل بواحميده في ال كمانا لكني اطلاع دى وه يونيفارم چینے کرکے ڈاکنگ روم میں آئی۔ کبی میزجس پرانواع و اقسام كے كھانے ينے ہوئے تھے اور وہ تھن چھنے كى حد تك تعوز ي تعوز ع كمارى كي كونك مات واس كالوك

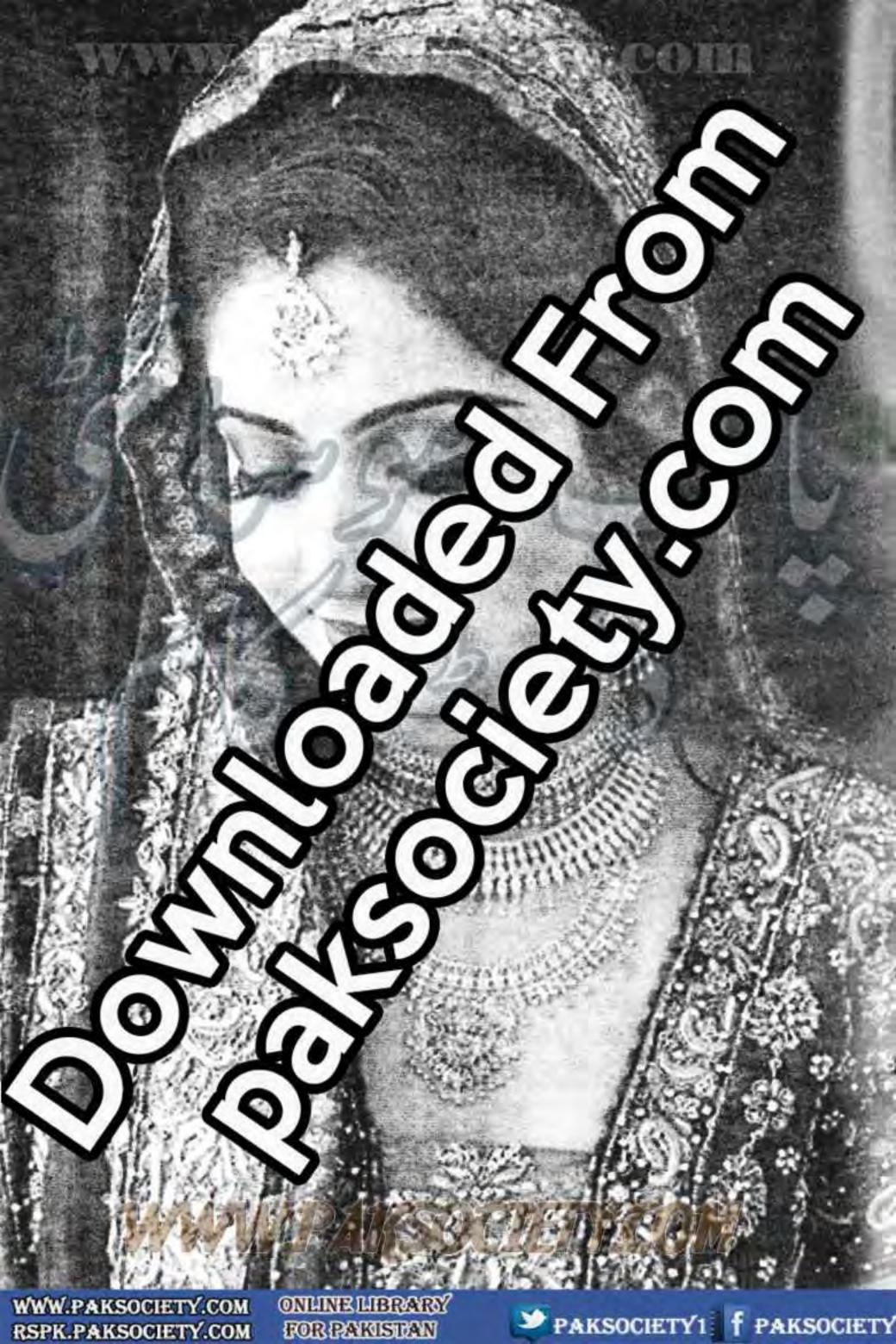

يوزيش لاتا تعاجس كي وجه ب انشال كويه يجه ب حديث تفا سكين كى زبانى اس كى يمارى كى خبر كى تو اس كادل جايا كدوه ياسر كى طبيعت خود جل كريو جها يرعظمي بيمي ہوتے ہوئے اس کی بیخواہش تقریباً نامکن تھی۔عظمیٰ بیم اس کا ملاز مین سے زیادہ فری ہونا ابت چیت کرنا پندلہیں کرتی تھیں کجا کہوہ کی ملازم کے بیچے کی خودچل كرعيادت كري

"ان کے کام کا پورا معاوضہ دؤان کی مشکلات کو حل كرنے كى كوشش كرو مكرزيادہ مندمت لكاؤر" وہ اکثر اس کی ملاز مین سے بس بول کریات کرنے کی عاوت پرمرزنش كرتيس-

"ارےای .... میں کہال زیادہ فری ہور ہی ہوئی ہول بس ذراحال احوال بي يو جو لتي مول ـ "وه ال ك مروش ير التابي كبدياني-

بواحميده كے بينے كى تاكك الكيلانث بي اوت كى تھی۔ وہ خاموش آنسو بہاتے ہوئے ڈسٹنگ کردہی مس وه صوف يريم دراز كتاب يرصح موس بغور أبيس د مكيدي مى بواحيدة أسويو يحية موي كام بس كى مولی عین اسال کے بہتے آنسو بھین کر کئے تھے ہے ساختا يو چونيڪي۔

"بوا ..... خيراتو يه آب اتنا كيول روري إن "اور جواب میں ہوائے ساری درد بحری کھا کہدسائی۔جوان منے کی ٹا مگ ٹوشنے ہے کھر کا معاثی پیرسلو ہوا ساتھ من بھین کی مثلی اُوٹی کی تنگرے کوکون بٹی وے ایوں کی باعتناني غربت ناكاني وسأل الكمستل كياتهاى كئ اورمسائل بحى روتے روتے بيان كرديئے اور عظمى بيكم نے الی محول میں اے حمیدہ بوا کے آنسو ہو محصے ولاسہ وية اورعم خوارى كرتے و كيوليا تفا بحرجواس كى كلاس لى تو وه خود کی دنول تک مغموم ری تھی۔

''انشال..... میں همبیں دارن کررہی موں کہ ان رونش سعدور ما كرفاكراب تم في ميرى بات كواكنوركيا تو مجصكوني اورطريقه ايلاني كمايز عكا-"

ماتعذت كذرك فكايدكما بقا "بات سنيل بوا.....اي كهيل كي مولي جن؟" لاؤخُ میں آ کرتی وی آن کرتے ہوئے اس نے طازمہے يوجيها نظري اسكرين يرجى موني تعين \_ "جى بينا ..... بدى بيكم صاحباتو بارار كى بين-"بواحيده

كى بات يراس فررانى دى آف كرديا\_

"بول ای بار کی بی اوال کامطلب ب شام سے يهلي ان كى واليسى ممكن تهيس " اين بيدُ روم كى طرف مرصيال چرصة موسة ال فودكلاي كي-

ائی الماری کھول کراس نے ایک بلاسٹک بیک باہر لكلا اس بيك مي استورى بلس كينديلز كے يكث ماکلیٹ ٹافیاں اور نوواز کے مکٹ تھے۔ بیساری چڑیں كل كائ سے والى آتے ہوئے الى نے ڈرائوركو بازار جانے كا كم كرتھوڑے سے دفت سى فريد لى تھيں۔ الكل ياليج منثول مين وه ملازين كوارثرز كاطرف مي كفي \_ "السلام عليم! كيا حال بين؟" جالى داروروازه وتعليل كر وه اندروافل مونى مالى عبدالرجيم داوى بيوى سكينداسدوكي كرجران روكي مي

"انشال بی بی آئی ہیں؟" وہ حرت دسرت کے لیے بطنائر كساته بولى

" تى خالە .... يىل نے سوچا دراياسر كى طبيعت يوج لول ابلی طبعت ہے باسری " سادی سے بو لتے موے دوسائنڈ بردمی کری برمشی

"الله كا شكر ب يايراب يملے سے بہتر ہے۔ ياسر ..... ديموانشال في في مهين و يمين في يس-" سين نے چاریائی پر لیٹے آٹھ سالہ یاسر کے چرے سے جادر مثاتے ہوئے کہا۔

بإسران ك مالى عبدالرحيم دادكا بينا تعاجس كا بخار يكركر اب الى فائتيد من بدل كيا تعاروقارا حمياسركايرابرعلاج كرا رے تھے جس کی بدولت یاسر کی طبیعت اب واقعی پہلے - الركار

ياسر ذبين اور محنتي بجد تها برسال كلاس مي فرسك

حجاب 20 سندسور۲۰۱۷،

ال كالا في چيزول كوياكر بيصدخوش تفاات بيزم محبت رنے والیاتی بصدیت دھی۔ پیندانووہ بھی کو تھی اپنی ہم درو نیک اور ساده طبیعت کی بدولت \_انت اتحت و میم کر سكين جمولي جرجركردعا تين دين كي\_

"انشال بي بي .....آپ سداخوش ر مؤوقار صاحب كو خدا دنیا و آخرت میں سرخرو کرے۔اللہ آپ کوخوش رکھے آب كي نعيب اليحمي بول آمين-" سيندكي دعا لفظ "نفیب" پروه تحتک تی تھی۔ساتھ ہی ایک دجیہداور دواز سراياس كے خيالوں ميں اہرايا تھا۔

" مسكين .....الله تهاري دعا قبول كري " وهمر جعنك كربابرنكل في في سيهر رشام كارتك عالب تاجار باتفا

وهو الله الله على مسلم الله " پہانہیں محبت کے مندرجات میں پہلا باب دکھ کا كيول ورج موتا ہے؟" وه آ زردكي ش كمرى وجي كمرى ربی ایک تفریمری وازاس کے کانوں کے ریب کوی اليمر مايد داردوات ك وعرير بين كراتران وال لوگ جب این بلندی پر شیس کے آتا ہم سب خریب لوگ المیں خودے کم تر تو دھیں کے ناں۔ اگر ہم غریت کی چکی میں ہے لوگ ان کے آ مے ندمر جما کیں تو یکس بل بر تكبركرين؟ " بيعنكارتا موا زبرآ لودلجيد بيضدي أكمر مزاج مخص كياجائ كراس كامعصوم اور نخاسا دل اس وقت اس

كساته كالمنائى بناتهاجب الصاميرى غربى كافرق تك معلوم ند تعا۔ اپنے اور اس کے بھے دولت کی کبی لکیر اس کی نو عمرآ تخصول كودكهاني شددي تفي جس بين اس كي جمرابي كايبلا خواب سجا تھا۔ بیخواب اس نے لاشعوری طور برخود اپنی آتحموں کوسونیا تھا محبت کاسفرا گرتنہا طے کیاجائے توبیسفر آبله بانی کاسفرین جاتا ہے۔وہ بھی تو ابھی تک اس خاردار رستے پرخودکو مستی آربی تھی۔ بنامنزل کے حصول کا یقین لي جي دست نه وعدے كاكوئى جكنوآ كىل ميں ....ن یقین کی قدیل آ محصول میں۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی

آ وازآ ئی تووہ چویک کرائے خیالوں سے نکلی معظمیٰ بیلم یارلر

"محرامی .... میں نے کیا ہی کیا ہے صرف بواحیدہ سان کےرونے کی دجہ بی تو او چھی تھی۔ یو چھنے پر انہوں نے اپ رامر محصے شیئر کر لیے ڈیٹس اے ۔ وہ ال کا لال بمبوكا جره و يمية موسة ال كى غصى وجي محضى ك كوشش كرتي موع وضاحت ديية موع بولي مى

"ان سيس اب حمهيل كيت مجاول مي ان مرونش کے ساتھ فاصلہ رکھا کرو اگر ایسے ان کے وكحر عنع بعض كنيس توان من اورجم من كيا فرق ره جائے گا؟"عظمی جیےسر پکڑ کرعاجزی سے بولی تھیں أنيس مجھ أيش آتا تھا كيدوه ائي اكلوتي اور لاؤلي بني كو سوسائی میزز کیے سکھائیں جو بھی یالی کے بیٹے کے ساتھ لان میں بیڈمنٹن تھیل رہی ہے تو بھی ملازمہ کی بہو کورنگت تکھارنے کے ٹو تکے بتاری ہے۔

وہ خودا کی کر فراور عب والی خالوں تھیں جن ہے بھی للاز بين مؤدب موكر بات كرتے تصرايك محسوس كي جانے والاطنطناور غروران كى شخصيت كا حصر تعا۔

انشال صرف عظمي بيكم عي كي توبيني زيمي بلك وه وقاراحم کی بھی تو بیٹی تھی جو ہدرو نیک خو فطرت کے مالک تھے مكسرامر جى جن كے مزاج كاخاص مى جو براير غريب بوے چھوٹے سے جھک کر ملتے۔اسے ملاز مین کوان کی محنت کا معادضہ دیے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ان كىسائل قوجى كى كرحل كرنے كى كوشش كرتے جو اسے روز افزول ترقی کرتے امپورٹ ایسپورٹ کے برنس كوسراسران غريبول كى دعاول كا اعجاز بجصت تقي انشال نے خود میں اسے باپ کی شخصیت کی انہی خوبوں کو بایا تھا تو مال کے خوب صورت نین تقش چرائے تھے عظمیٰ بیم کی نا گواری اور ناراضی کے پیش نظروہ ان کی غیر موجود کی مي عبدالرجيم داو كوارثري طرف جلي أني حيدوه كافي دير بیقی یاسرے باتی کرتی رہی تھی۔ یاسرکواسے تعلیمی نقصان يربهت افسول تحار

و كوكى بات جيس آپ ذيبن اور محنتي مؤان شاء الله جلد كورس كوركراو ك\_"وه اسكى ديت موت يولى \_ يامر

٢٠١١ حجاب ٢٠١١ على ١١٠٠٠ المحب ٢٠١١م

عواليس الخص

د کیردی ہیں۔ 'رودابہ ذراہنس کر ہوئی۔ ''وہ اس لیے کہم لوگوں کے ہاں مای صفائی کرکے گئی ہوگی۔اب مستقل ملاز مددن کا کھانا پکار ہی ہوگی اور رہ گئی چاچی رضوانہ تو ناشتا تیار کرنے کے بعدان کے پاس اب بچتا ہی ٹی وی د کھنا ہے۔''سنبل وہیں آگئ ہونچھانچوڑ کر فرش پر پھیلایا 'بائٹی کا پائی سنک میں بہا کر ہاتھ ہوچھتی ادھر آگئی۔سنبل کی بات پر رودابہ سکرا آگئی گویا یہی بات وہ سنبل کے منہ سے سناھا ہتی ہو۔

ل سناو کالج کیما جارہا ہے؟" کہتے ہوئے ایک منتظر نظر سامنے بندوروازے بیڈالی۔

''ایک دم فرسٹ کلاس فورتھ انز کوالودائ پارٹی دیے کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔میری کزن انشال ڈرامے میں قلوبطرہ کا مرکزی رول کیے کررہی ہے۔''سٹیل کے لیج میں ذراسا تفاخر جھلکا۔

"المحماده انشال جوذراصاف رنگ ادرزم ہاتھوں والی ہے ہاں کافی اثر یکٹو ہے۔"روداب نے ذراساناک چڑھا کر کہا۔
"اللہ کو مانو روداب میری کزن صرف صیاف رنگت کی
مالک نہیں بلکہ کافی زیادہ خوب صورت ہے جبی تو انزیلہ
اصرار کر کے اس سے بیرول لیے کردار بی جی ورنہ تو اس نے اپنا واس بچانے کی بہت کوشش کی تھی۔" سنبل جیسے
بے دمتا ٹرزدہ لیجے میں ہولی۔

"آج تو سنڈے ہے داور یقنینا کمر پر ہوگا۔" رودابہ دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے بے چینی سے بولی سب نظر آ رہے تھے جے دیکھنے کی خاطر دوآ کی تھی ابھی تک اس کی جھلک نے نظر آئی تھی۔

"بال بھائی اندر لیپ ٹاپ پر کام کردہے ہیں۔" سنبل نے جواب دیا ساتھ ہی اندر کین سے تواضع کے لیے بچھ لینے جلی تی۔

"یہ پرائیوٹ ادارے کام اتنا لیتے ہیں گر تخواہ بہت کم دیتے ہیں۔ میرا پچدون رات محنت کتا ہے تب کہیں جاکر گھرنے خریج پورے ہوتے ہیں۔" صفیہ نے کپڑا جھٹک کردھا کے صاف کرتے ہوئے کہا۔ "تم کالج ہے کہ آئی کھانا کھایاتم نے؟"ان کی باتوں کا مختصر جواب دیتی ان کی ہمراہی میں وہ اندرآ گئی۔ بیوٹیشن کی مہارت کا جبوت ان کے چبر سے بالوں ہاتھوں اور بیروں پرصاف نظر آرہاتھا۔

پیروں برصاف نظرآ رہاتھا۔ ''اُف ..... اتن ڈل اسکن ہورہی تھی کہ حد نہیں۔'' بیک صوفے پراچھالتے ہوئے عظمیٰ خود بھی صوفے برگری گئیں۔

"عارفه کی بنی کی ای منتھ بلکه اسکے ویک ہی شادی ہے تم بھی پارلرکا چکرلگالو۔ دیکھوکتی ڈل اسکن ہے تمہاری کوئی اچھاسابالوں کا اسٹائل بھی منتخب کرلو۔" وہ اب ناقد انہ نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولیس۔

"اوہ نو .....عارفی نٹی کی بیٹی کی شادی ..... میں او کبھی نہ جاوئ ۔ ... میں ہی سوچ نہ جاوئ ۔ ... میں ہی سوچ یا گئی تھی اس میں۔ یا گئی تھی اس میں۔

₩ ₩ ₩

"السلام عليم! كيا مورما بي" منيه عينك ناك ير كائ تخت يربينيس سلائي مشين يرجعكى يردول كى سلائى كردى تعيس الك بشاش اور تردنازه آواز يرانهول في جمام واسرافعالا ـ

برے رووابہ ..... آؤیٹی۔" انہوں نے خوش دلی سے کہتے ہوئے پھیلا ہوا کپڑاسمیٹ کر کویا اسے بیٹھنے کو حکد دی۔

رودابه مسٹرڈ کالروالی شارٹ شرٹ اور کھلے پانچوں والے تنگ وائٹ ٹراؤزر میں لبوس تھی۔ چہرہ بے صدصاف اور چیک رہاتھا' دو پٹہ سائیڈ کندھے پرڈالے وہ نزاکت سے تخت پر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اردگردد کھتے ہوئے بولی۔ سے تحت پر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اردگردد کھتے ہوئے بولی۔ ''ید ہاب سنبل وغیرہ کہاں ہیں؟''

"رباب کھانے کی تیاری میں کی اورسنبل کے ذمہ میں نے اسٹور کی صفائی لگائی ہے۔" سوئی میں دھا کہ ڈالتے ہوئے انہوں نے بچھکے جھکے جواب دیا۔

"آپ کے ہاں ابھی تک کام ہورہے ہیں جب کہ ماری ای و کب سے قارع ہوئی اب ٹی وی پر مارنگ شوز

حجاب 22 سندسر 101ء

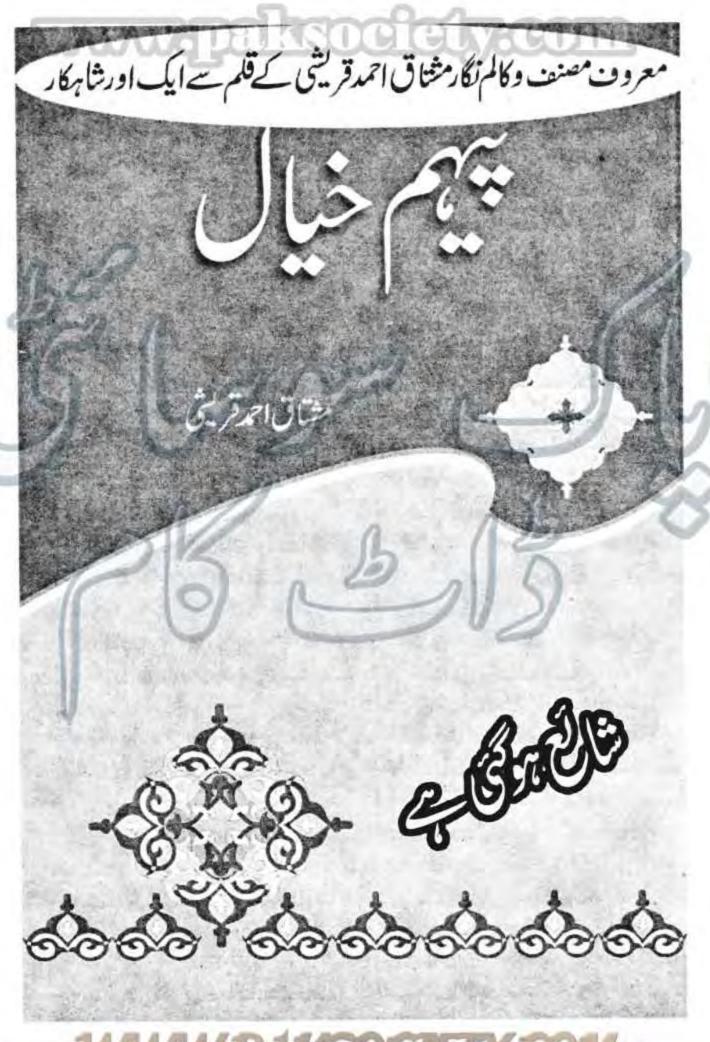

WWW.PAKSOCIETY.COM

كرنے كى خاطر مج الحد كراس نے بہترين نياسوف يبنااور

بملية واوراكثر كمرير نظرة جاتاتها كرجب ساس كسي النيستل لميني مين جاب في مي تب سيخال خال بي اس كى جھيك نظرة تى تھى۔ايك كرى ياس بعرى سائس اس نے بری می پر کھیوج کروہ منبل سے بولی۔

دوستیل..... ذرا اینا سیل دکھانا' میں اینا سیل کھر بحول آئی ہوں۔ داور کے باہر جانے پر جھے یادآ یا کہ ای بھی مجھے کہدری تھیں کہ میں جاسم کو کال کروں کہوہ ان کی عیک لیتا آئے۔"

"اوكيش لاتي مول-"ستبل سر بلاكراندر حلي كي محن میں رہاب کے لگائے گئے رائے کی خوشبو میلی ہوئی فی منید بردے کا کام مل کرنے کے بعد اٹھ کی میں۔ مل کے ہاتھ ہے موبائل لینے کے بعدرودابے ان بالس كلولاً لا تعداد منجر موجود تضال نے چن كرروميلنك يترى والي بوسليك كياورف عام كنبري میج دیے۔ بینٹ آئٹم والے باکس سے جام کا نمبر ولیٹ کرتے ہوئے اس کے موٹوں پر ایک پرسوچ سكراب درآني مي

"بليزاي ..... من نبيل جاعتي آب كسانيو آپ خودائيند كريس نال شادى "دونرى سے انكار كر اى تھى \_ " وْ فُرْلُو كَي .....تم كيول نبيس جاوً كي يورا خاندان اکشا ہوگا ساری کزنز جمع ہوں کی تہاری۔ان سے ملؤ بنسو بولو۔"عظمی کواس کے اٹکار برغصیا عمیا تھا وہ جنتا اے ایکٹواورسوشل بنانا حامتی تھیں وہ اتن ہی ڈل اور ريزروموني جاري كي\_

" ذراا محصے تیار ہوجاؤاپ ڈیٹ لک ہونی جاہے تهماري بلكه تفهرو من خود عي تمهارا وريس تكالتي مولي" می نے خود ہی آ مے بڑھ کراس کی دارڈ ردب کھولی اور "توبیلاقات می تشنه بی ربی "رودابول بی ول میں ڈارک کرے عیدون کا کامدار سوٹ تکالا جس کے گلے

" جا چی ..... آب بالکل تھیک کبدری ہیں داور کے لية بالى يوى دُموندية كاجوا كرداوركا دِمددار يول میں ہاتھ بٹائے۔میرامطلب ہے کھاتے میے گھر کی جو صاحب جائداداورصاحب حيثيت مور" رودايه كي بات ير مغيب في وكك كر بغورات ويكها بعرم جعنك كربوليل. "ارے بیٹا ..... بیر نصیب کے محیل بین آنے والی بس نیک اورشریف طبیعت کی بوق کر گھر کا کام سنجالے میری خدمت کریے"

" محرك كام يعنى يد يونجها لكات " مدداب كاتى مكدر موا تفارساف حيكت سرخ اينول والفرش براس كي نظر یری جے سیل نے خوب رکز رکز کر جیکایا تھا۔ ستبل اس کی فاطرتواضع كم ليے مالئے اور موتك چلى سے بحرى يليث لے تی می۔

"مالتے میں تہیں کھاتی کیونکہ مجسی ناشتے میں اور نج جوى ليا تفايس في-"رووابه فاسى نزاكت سے بولى جس يمتل نے اسے خاص نابندیدگی سے دیکھا۔

"امی میں ذراباہر جارہا ہول کچھ منگوانا ہے آ ہے کو ای دم داور بابر لکلاتھا نہاد موکرتازہ شیو بنائے شلوار سوٹ مين وه خاصافريش اورنمايان لك ربانغيا

"میلو داورا کیے ہو اب محریر کم نظراتے ہو؟" پُرائتیاق نگاہی اس کے دراز سرایے پر جماتے ہوئے رودائيكافى يرتكلفى سے بولى۔

"فَائَنْ ثَمَّ سناؤ ـ ماسرُك كميليث مور بأي تمهارا؟" ہموار کھے میں بولتے ہوئے اس نے جھک کر می جر موتك يحلى اشائى\_

"بينا ..... رباب كهدرى تحى كه يكن كى كيحه چزين معکوانی ہیں تم ایں سے ہو چھالو۔"روداب کے بو لئے ہے جل صغید بول برای محیل جس بر روادب نے ایک تی مولی تکاہ ان پر ڈالی تھی۔ داور مال کی بات پرسر بلا کر چکن میں چلا

خوب بمنجعلائی ہوئی می صرف داورکود محضال سے باتیں بازوؤں پر ہم رنگ تلینوں کانفیس سا کام تھا۔ گہری سانس

حجاب 24 ---- دسمبر۲۰۱۲

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ليت موئ ال في سوشقاماً البندميك الساس في الى مرضى كاكيا صرف كاجل عة محصول كوريدخوب صورت بنایا اور لائث پنک گوس لپ استک لگا کر پرفیوم اسرے كيا\_ لمن محض سكى براؤن بال بن نكاكر بيجي كلے چور

تفلى خودكر يدهينون كى سازهى يس مليوس تحيس جس کا بلاوز کامدار تھا ساتھ میں زرقون کا جیاری سیٹ اور مہارت سے کیا گیا میک اپ وہ کہیں ہے بھی انشال کی مال نيس لگ ري سي بلك بدي بهن بي لگ ري سي اسيخ شان وارفكر اور بهترين بهناوے كى بدولت سب انجان لوگ انشال كوان كى جھوتى بهن بى تجھ بيٹے تھے۔وہ انشال کی تیاری ہے کچے خاص مطمئن نہ ہوئی میں لیکن وہ اتنى پيارى اوردنكش لگ رى كى كىددە كوئى شنت جىلەنە كىمە كى مین دوان کے ساتھ جل رہی تی ہی کافی تھا۔

مسنو .....ميري چازادكزن اهين امريكه عالى اولی ہے اپنے بیٹے سارب کے لیے اڑی الاش کردہی بسرسارب امريك يل غدواوجست مي تم درا اليج ے افعین اور اس کے بیٹے ے مانا " ممرے لکتے ہوئے عظیٰ اے کے سمجاتے ہوئے کمدری علی دہ ب زِاری فعلی بنائے گاڑی سے باہر بھا گئی دوڑتی روشنیول کو

بليز الله تعالى المحص الماص مت مول مي وه ب محديل كرعتى جومرى ال محد عدا اتى إلى ال ك محكم عدولي آپ كوخت ناپىندىي مريس بھى اينى فطرت ے مجور ہول۔ ول بی دل میں عاجزی سے دعا کرتے アーションでのからの

عارفيكا كحرروشنيول عيجمكار باتحا وبي مخصوص ديكما بحالا منظر تفاجوده بحين ساسيخ تضيالي ماحول مين ديمتي آئی تھی۔ بے حد ماڈرن اور بے باک لڑکیاں جن کے بہناوے جدید میشن کے نقاضول سے ہم آ ہنگ ہوتے۔ نفاست نزاكت ادا تهقيم بحى يجهموجودتها يمارى الركيال ب حد خوب صورت اور جاذب نظر دکھ رہی تھیں۔ان کی

آستیوں کے بغیر رکیتی بازو روشنیوں میں دیک رہے يتها تم يته كرا كل بست بإجامول رسلوليس كميردار فراكين صرف اس كاوريس بي ان سب هي ساده لك رباتفا ـ وى بي ني ابحى تويارتى شروع موكى ب لكاياتو مجى دائس كرنے لگ سے۔

"ارئة وُانشال .....تم مجمى جميس جوائن كرونال\_" ال كى مامول زادطنازات مينيخ موسة كبيري مى " بنیں طناز ..... مجھے والس کرنائیس آتا۔" اس نے نری سے بازو چیزایا اور ایک طرف جاکر کری پر بعث کی۔ ات من معلمي اي كزن الشين كولياده و كتير. د ارے مطلمی .... تبهاری بنی تو بالک تبهاری جواتی کی تصورے .... "افسن ے مارکتے ہوے اوسلی

لبحيس بولي عظمي واساتفاخ في مسكرائين " الكين عادون من يه جهد الكل الث ب

بالكل ميل اورديزرودي " ہاں بہتو ہے ساتھ میں انویسنٹ اور شائی بھی تو کہوناں۔" افشین اے سکسل خاموش و کی کر ہنتے يوئے يوليں۔

سارب بحى ال علاقعا كافى خوش شكل اور بيندسم لوجوان تفاجو بليك تقرى فيرسوث من متانت بي تين كتابواا م كافي دينت لكاتفار

"اي ..... جمع ذرا صارمه سے بات كرنى ہے۔" وہ همی ہے کہتی اشین سے ایکسکیو زکرتی صارمہ کی طرف آ كئ كيونكما تناتواخلاق اس من تفاكرجب أي كئ ب بے لے۔

صارماورطناز بمى سارب كى پرسالى كودسكس كردى تحيسباس كالمخصيت كعليم اورجاب سيبعد متاثر لكربي ميس

"الشين أنى كالمسيميل خالصتاايسرن لك كالرك کواٹی بہو بنانے کا ارادہ ہے بھے بیں لگنا کہ ہم میں سے كوكرين عمل طف والاب-"صارمه بنت موس كم ربی می اس کی بات پرسب نے اسے ایک دم سے خاموش

حجاب ..... 25 ..... دسمبر۱۰۱۱،

ہوکرد یکھا تھا وہ بالکل کنفیوژ ہوگئ تھی۔واپسی پرعظمیٰ کاموڈ بےصدخوش گوارتھا۔

"تم انھین کو بہت پہندا کی ہؤاں نے منہ ہے کھے نہیں کہالیکن مجھال کے انداز بتار ہے تھے کہ وہ سارب کے لیے تہبیں منتخب کرچکی ہے۔"عظمیٰ کی بات پراس کا دل لھے بحرکو ڈوب کرا بحراقعا۔

"اورتم نے بدای ای کی کیارٹ نگار کھی تھی اس کے سامنے می ہیں کہ کھی تھیں ان میز ڈلڑی۔"اب کے ایک دم فصصے سے بولتے ہوئے اسے گھورا۔۔۔۔۔اس کا منہ بے ساختہ کھل گیا تھا۔

"فرابعی جہیں ہائی سوسائی میں مووکرنے کے قاب میں آتے۔ تم کوئی اپنی دادی کے خاندان میں نہیں کھڑی تعییں جہال کی اپنی سنگر کا سوال پیرانہیں ہوتا۔ ایاں ابا بھی آ رام ہے چل جاتا ہے افیشن تو خوش لگ رہی تھی مگر اسل بات تو سارب کی ہے۔ دیکھا تھا کتنی کا نفیڈنٹ اور ماڈرن الڑکیاں تھیں ساری اان میں سے کمی کو بھی دہ اور کرسکتا ہے "عظمی خوب لتے لے رہی تھیں اس کے اور ان کی آخری بات براس کے دل نے "آمین" کہاتھا۔

المجائی .....اگا پفری ہیں آو آپ سے درابات کرنی ہے اسکانی .....اگا پفری ہیں آو آپ سے درابات کرنی ہے ہے۔

ہمائی .....اگا ہفری ہیں آو آپ سے درابات کو چھوڑو۔"

میں ٹاپ کی اسکرین پرنظریں جمائے وہ بولا تھا انگلیاں تیزی سے کی پیڈ پرحزکت کردی تھیں۔ اس کی بات پرسٹبل مسکراتے ہوئے اعراقا گئی۔

"به میرا کارڈ ہے اس میں میری پارٹی کی پکس ہیں ا پلیز بیڈویلپ کروادیں۔"سنبل نے کری تھیٹی اور ساتھ بیٹھ تی۔

"تم اپنا کارڈاپ پاس کھونٹھاسا کارڈ جھے۔۔سنگ ہوسکتا ہے۔میرے سیل میں وہ پکس ٹرانسفر کردوجوڈ ویلپ کروانی ہیں۔" نیبل پر کھامو ہائل سنبل کی طرف دھکیلا۔

" ہاں یہ تھیک ہے۔" چند منتوں میں سنبل نے تصاویر بلوژ تھ کے ذریعے تر اسفر کردیں۔

"بیمیری یادگارتصوری بین جنهیں میں فیملی البم میں الگاؤں گی۔" وہ السکالے کی تھٹے تک بیٹھا کام کرتار ہاتھا جبی تو کری کھسکا کرا تھا تو کمر میں ہے۔ساختہ درد کی لہراضی تھی۔ اس نے دونوں باز دوا کر کے جسم کوذرا ٹائٹ کیا اورا پے بیڈ

مری داد کے جو دیاری کی سل فون برعاد تا میں جو جہاری کی سل فون برعاد تا میں جہاری کی سال فون برعاد تا میں جہاری کی کاریائی کیا فولٹر میں سنبل کی ٹرانسفر کی ہوئی تصویر ہیں ہوجود تھیں۔
ہرتصویر میں وہ موجود تھی ہتی کھلکھلائی ہوئی بھی ملکہ کے روپ میں تو بھی دوستوں کے گروپ میں کسی کے شان پاتھ دھرے ہرتصویر میں اس کا روپ جدا تھا شانے پر ہاتھ دھرے ہرتصویر میں اس کا روپ جدا تھا بھا ہے میں کو بائد سے والا وہ بے خیالی میں گئی ہی بار الگیوں سے میں کرتے ہوئے ان تصویروں کود کھار ہاتھا۔
الگیوں سے میں کرتے ہوئے ان تصویروں کود کھتے دہ بھتے کی اور سے بھی تک اور سے کہا تھی ہی انگلا۔

کوئی دس سال پہلے گی دم تو رقی اسکی باغری کی سبہ
پہرتی جب وہ گھر آیا تھا۔ ساتھ والے بمسابوں کی مرفی
نے بورے بیں بچکل ہی بورے نکال لیے تھے۔ فوزیہ
آپانے سنبل اور اسے بمسابوں کی مشتر کہ دیوار کے ساتھ
ہے کئ کے شیڈ پر چڑھا دیا تھا۔ دونوں دیوار کی دوسری
طرف جھکی نضے منصے نرم نرم چوزوں کود کھے کرخوش ہوری
طرف جھکی نضے منصے نرم نرم چوزوں کود کھے کرخوش ہوری
مسلم آیا کی کام سے گھر سے باہر گئیں و سنبل نے بنچ
اتر نے کا شور مجاویا۔

"بمائی پلنر" بجھاتاریں۔"
"شمیل بلنر" بجھاتاریں۔"
«شمیل بیل شیڈ کے پنچاسٹول کھدیتا ہوں تم اس پر پر کھراتر آتا۔" اس نے جواب دیا۔
"شمیل اسٹول کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے پلیز مجھے
اتاریں۔"سنبل نے بازواس کی طرف بڑھائے تواس نے
ایٹ لیجند کی بدولت آ رام سے سے تیجا تارلیا۔
"اب انتال کو بھی اتاریں تاں۔" اسٹرٹ کے اور کالر

کی جگہ گے۔ دوڑنے کی تھی اس کی آ تھیں خون نیکانے والی ہورہی تھیں۔ تیز تیز تنظم کے ساتھ اس نے ہاتھ میں کرا چھیز دور سے نیمبل پر پچا تو سجی جیسے ہوش میں آ گئے سے سے سرخصے سے حصلے سے اٹھ کھڑ اہوا تھا اس وقت تھے۔ بے صدغصے سے جسکے سے اٹھ کھڑ اہوا تھا اس وقت اس کی جذباتی وجو میلی طبیعت اکسااکسا کے ہدری تھی کہ اس کی جذباتی وجو میلی طبیعت اکسااکسا کے منہ پر سارا کھانا اس کی جاد اور اس مغرور اور متنظم عورت کے منہ پر سارا کھانا دے ماروجن کووہ ابھی اجھی خرچھے الفاظ میں بھو کے اور مدیدے کہ کرئی تھی گر ضبط کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے وہ کہ دو کری کو ٹھوکر مارکر باہر نکل گیا تھا اس تھی کے ساتھ کہ دو اس کھر بیس آگھی کہ دو

داور کے لیول سے دل فریب مسکراہٹ غائب ہو پھی میں۔آئیس ہے حدیجی سے سامنے تصویر کود کی رہی تھیں اس کی پیشانی ایسے دیک آئی تھی جسے پندرہ برس کی شدت غضب سے دیک آئی تھی۔ اس نے کھٹ سے موبائل آف کیا اور تکھے کے بیچے سے سگریٹ کا پیکٹ اور لاکٹر ڈکال کر سگریٹ ساگالی تھی۔

₩.....

"جاسم ..... ذراا ناموبائل دکھاؤ سے؟" کاؤج بریم دراز رودابے نے باہر جاتے جاسم کو پکارا اس کی کودیش کی مولی ناشیا تیوں کی بلیٹ تھی۔

"شیوروائے نائے۔" جاسم نے موبائل اس کی طرف بوصا دیا۔رودابہ نے اسکرین پراٹکلیاں پھیرین اسکلے ہی کسےان باکس سامنے کھلاتھا۔

"واه .....سنبل كميجو كب سة رب بي بير بير رومانوى پيغامات بعيا-" معنى خيز انداز سے بولتے موت رودابہ نے جاسم كود يكھا تھا جواس كى بات بن كر چونك اٹھا تھا۔

" " سنبل کے تیج ؟ مجھے وعلم ہیں کہ کون سامیج اس نے مجیجا ہے دریہ محل کہ کیوں بھیجا ہے؟" مجیجا ہے دریہ محل کہ کیوں بھیجا ہے؟"

"میرے بھائی .... جب کوئی اڑک سی بیندسم نوجوان کو پیامِ الفت بیمینے لگاتو سمجھواس کےدل کی زمین رہآ پ کی محبت کان جو یا جاچکا ہے۔"رودابدا بھی بھی تو لتی نظروں شرت سنجوہ اے جی مدوطلب نظروں سے دکھیں ہی ۔
" بلیز دارد بھائی!" اور ہاتھ بردھا کرائے بھی اتارہا پڑا
تھا بے صدسبک تھی وہ بالکل پھولوں کی ڈالی جیسی اور ناب بھی
دس سال بعدوہ پہلے کی طرح ہی دبلی تیلی اور نازک سراپ
کی مالک تھی۔ ایک دفریب مسکراہٹ نے لیٹے لیٹے ہی
اس کے تھنی مونچھوں تلے لیوں کوچھوا تھا اور انہی یا دوں کے
رسلے میں بہتے بہتے ایک منظر جھما کے سے اس کے ذہن کی
اسکرین پردون ہوا تھا بندرہ سال پہلے کا منظر۔

"آ جا كي بي بي بي بي سارے بول و لے كر دائفتگ بال ميں لے تي سب طوبل دائفتگ نيبل پر ب شاركھائے ہے ہوئے تضائيس سجونيس آرى كرس دش سابقداً كريں۔ ابحى ايك دو لقے ليے بى تنے كداجا ك ايك قبر مائا دازنے سب كوائی طرف متوج كرايا تھا۔

"معیده ..... حیده .... ادهرآ و مم ہے کس نے کہا تھا کہان لوگوں کے لیے سلے کھانا نگاؤ۔ عظمیٰ بیکم مخت تیور کیطاز مدے یوچیدری تھیں۔

"وہ بی سیادی نے کہا تھا کہ سلے ان کو کھلادیں۔"حمیدہ نے کھلمیا کے وضاحت دی تھی کے عظمیٰ کے کھلمی کے دیا تھا کہ سیادی کھی کے عظمیٰ کے دیا تھا کہ سیادی کے دیا ہے۔ بیٹم بیٹ پڑیں۔

بیگم پھٹ پڑیں۔
''ہاں وہ تو کہیں گے بئ نان سیس ۔۔۔۔ یہ جال ال
میز ڈ لوگ چٹائی پر بیٹھ کر کھانے والے سارے ڈائنگ
ہال کا حشر نشر کردیں گے۔اب بتانیس کھانا بچتا ہے یائیس
بھائی اور بھائی کے کھانے کا ٹائم ہور ہاہے۔''عظمٰی بیگم کے
الفاظ تنے یا کسی شعلے کی لیبٹ سب کے چبرے ایک دم
سے سفید ہو گئے تنے بھی کی زبانیس گٹ اور ہاتھ بے س
جو ہاتھ جس رکائی میں تھاوی کی وہاں کا دوں میں ایکا الح خون
ایک پندرہ سال نو خیز نوجوان کی رکوں میں ایکا الح خون

حجاب 27 ---- داسبر۱۱۰۰

خوداعتادادر کروشائری ہے۔سارب سےدوی کرلی ہوگی سجى تواشين نے يەنچىلەكيائے مساننان مواكر سارب

"ارے ای ..... بیاتو نعیب کی بات ہے دونیہ کا نصیب لکھا ہوگا لیں یہ یانی مکیں۔ ال کے غصے کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے جک سے یالی کا گلاس بحر كران كى طرف بدهايا....اے حقيقاً سارب كے دونيہ ے رشتہ ہونے کی خبر نے خوشی دی تھی۔ آئی کدوہ بھنگڑا ڈالتے ڈالتے رہ کئ تھی بھلادھڑ کنوں میں سی اورکوبساکے وه سارب كساته كي چل دي \_

"بى بى جى .....وەصفيدىي فى آئى موئى يىللادى مى بيتى إلى "اى ل حيده في الدا كراطلاع دى-" كون كيمولياً كى بين؟" وه چونك أتى\_

معلوى أب أليس كون ك ضرورت ميني لائى ہے۔ "يانى كا كون برتے ہوئے على كونت سے بوليں۔

" كى بنى كے جيز كے ليے كوئى چزخريدنى موگئ اس کے لیے یقینا پیروں کی ضرورت ہوگی یا کسی کمرے کی مرمیت کروانی ہوگی۔ بیٹے کی ہائیک کی قسط مرنی ہوگ ۔ "عظمیٰ نے وال بیٹے بیٹے صفیہ کی آمدی مكنوجوبات دبراس

''ای .....الیک کوئی بات نہیں' ان کے حالات اب التھے ہو کے ہیں۔ ہوسکتا ہے ابوے ملنے آئی ہوں؟" انشال کو مال کا انداز برالگاتھا وہ بمیشہ بی سے ابو کے رشتہ وارول كالتذكره المي تفحيك ميزا عداز المركى تعيس

"جمہیں بڑا ہا ہے کہان کے حالات سنور کئے ہیں۔" اے محود کرد کھتے ہوئے کہا۔

"بان نان اب داور بعائی کی جاب لگ کی ہے تال تو كافى خوش حالى آ كى بي "جيسى سے مسكراب سجائے الكناي

"ہونہاکک برائوٹ جاب سےسارے سائل حل "بال تهاداكوني قصورتين سارى غلطى توميري بي كيم موسكة بين جاب ند موئي منتر موكيا-"عظمي جله موت انداز مس كبتى المحدك موسى منيد بميشك طرح ا

المعاسع مكفة موسة بول ري كى-"اجھالونی اویاس نے؟"جام نے اب کے دراسا مسكراكر يوجها فظرول بين سنبل كاسرايالهراياتها بوناساقد الصافحت بات كريسي صاف دکھت شانوں تک کٹے بال ۔

"اوہ اتی بری بھی نہیں مرید مجی میرے سانے بے تكلفى عاتى بمى نبيل يو يميجز؟ عام كا محول ميسوج كى رجعائيال ازى ميس-

" كس في بويا؟ ذراآ كيف ب يوچيونية ال بينديم رايا مرى آ تعين خوب صورت لجد بيسب كيا كم ين؟ "رودابه فار موجانے والی تگامول نے و کھتے موتے بول رہی گی۔

"چوڑو بار.... داور کو پتا چل کمیا تو وہ محونسہ مار کے ميرىناك ورسكتا ب-"جام كولك دافعا كدان كول ش السكام كالي

"ارےای دارد کو قابوش کرنے کی خاطر ہی تو سب و المارى مول-" وسى كا وازش بريدات موك ردواب في جندرومانوي يبيح سليك كيماور منبل كيمبرير

₩ ....

"الله نے ایک بی بی وی اور دہ بھی و فر اور ایک دم استويد كياتها جوابك بجهدار بني سيفواز ديتا مجصه ال يري ك طرح يرس وي تعين جب عانيس علم مواكرتها كالمقين نے اسے بينے كے ليے نازى كى بنى دونيكويسند كرليا بهتب سأبين ايك بل جين ندار ماتحار

"كتنا بهترين برويوزل تعاامريك چلى جاتيل لائف سنورجانی تمہاری۔ "عظمیٰ کا طال کی صورت کم ہونے کا ناميس لدباتفا

"مرای ....اس می مراکیا تصور؟" بے صفحوم فكل بناكر يوجها تفائال كاخود يركرجنا برسناات بجحيين

جيسى بينى كى مال بن بيني ده ويكمودونيد بازى ماركى التى

حجاب 28 سند وسمبر ۱۰۱۲

سرے ہوئے ہوئے۔

دنبس آپا ۔۔۔۔ آپ کا مشکل وقت گزر چکا ہے آپ کا مشکل وقت گزر چکا ہے آپ کا مشکل وقت گزر چکا ہے آپ کا مشکل اوقت گزر چکا ہے آپ کا ہے آپ کی آپ کو ساری محنت محکانے گئی۔''عظمیٰ کافی کڑی نظروں سے شوہر کی بہن سے والہانہ محبت کو د کمیر رہی تھی جبکہ وہ کافی مطمئن انداز میں ایک طرف بیٹی ان کی باہم شخصاور کی ہے ہے۔

مشکلور کی سے بن رہی تھی۔

"اچھاآپ کی سے ساتھ ہیں داور کے ساتھ؟" "ہاں اس کے ساتھ بائیک پرآئی ہوں۔ کیٹ پرچھوڑ ساسے"صفیہ نے بتایا۔

حمیاہے''صفیہ نے بتایا۔ ''حمیث بر کیوں'اندر کیوں نہیں آیا؟'' وقاراحمہ نے اس کے دل کی بات کواسے لفظوں کی زبان دی۔

ت راید کی دوست کی طرف کام تفا که روانها که دوانهای راید اجائے گا۔" برلید اجائے گا۔"

المجمع تو نیند آرہی ہے میں چلتی ہوں۔ "عظمیٰ بے زاری ہے میں چلتی ہوں۔ "عظمیٰ بے زاری ہے ہیں چلتی ہوں۔ "عظمیٰ بے زاری ہے ہیں اللہ بیار آئیس آیک آ تھے تھے اور اور صوفیے کی باتوں کا رخ اب جی یادوں کی طرف مڑچکا تھا اس باپ کی یادیں اسکول شاویاں نے میں نے میں اسکول شاویاں نے میں نے می

"انشال بینا .... آپ حاوا جا کرسوجاو صبح کالی جانا ہے تھک گئی ہوگی۔" باتوں میں مگن اچا تک وقار احمد کو خاموش بیٹھی انشال کا خیال آیا تھا جو اُن کے ساتھ والے صوفے پر پاتی مارے تھیلی پر چہرہ نکائے ان کے ماضی کی باتوں کو ولچیسی سے سن رہی تھی۔

"ار فیس ابو ..... پھو پو کتنا عرصے بعد ہمارے گھر آئی ہیں بچھان کی ہاتنی سنتا چھا لگ دہا ہے۔ "وہ سکرا کر نرمی سے بولی۔ در حقیقت دہ یہ سوچ کر جم کے بیٹھی تھی کہ دہ آج اس قیمن جال کو دیکھے لے گی جس کی محبت ہے اس کے خوابوں کا جہال آ بادتھا در نہوا سے یا ذہیں کہ دہ بھی ان کے گھر آیا ہو۔

"اُف كَتَى الْحِلَى اور محبت كرنے والى بيں پھو يو ..... بكر بيتے ميں آوا بن كوئى بھى كوالى شرائسفرنييں كرتيس "اس نے المچى طرح لينا كرليس ال كي بينياني چوى -"وقارے ملئے أنى تعين دن كو آفس بين ہوتا ہے سوچا آج اتوارے كھر پر ہوگا۔"صغيہ خوش اخلاق سے بوليس -"جى پھو يو .....اباق تے كھر پر ہيں اسٹڈى بين ہيں بين بلاتی ہوں۔"وہ ادب ہے ہتی اٹھ تی ۔وقاراحمہ بردی بہن كو كھر بين ديكي كركھل الشھے تي ساتھ ہى استے دنوں بعد شكل دكھانے كا گلہ بھى كرؤ الا۔

"میرے بھائی ..... بیس کسی کام سے سمی آ تو گئی ہوں گرتم نے توقتم کھالی ہے کہ بس عید کے عید بی بہن کو شکل دکھائی ہے۔" صفیہ نے جواب شکوہ سے آئیس لاجواب کرڈ الاتھا۔

''نیس آپاس۔کاروباری الی مصروفیت ہے کہ کھر بھی رات گئے تا ہوں۔ آپ ہے شک عظمیٰ سے پوچرلیں۔'' وہ تصدیق طلب نظرول سے عظمیٰ کود کیستے ہوئے ہوئے والے عظمیٰ نے جواباز درو تورسان کی بات کی تقد این کی۔ عظمیٰ نے جواباز درو تورسان کی بات کی تقد این کی۔ ''نہاں وقار تو کانی بری رہے ہیں کوئی چھوٹا موٹا برنس تو نہیں کہ جلد فری ہوجا کیں۔'' وہ عظمیٰ کی نظروں کی بروانہ کر تے ہوئے ہی ٹرائی تھی اوراکی ایک چیز سیل کر تے ہوئے ہی ٹرائی تھی اوراکی ایک چیز سیل برلی تھی اوراکی ہوگا ہے۔

"اچھا دقار ..... میں رہاب کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ان کے ابو کے کزن رشید بھائی رہاب کو اپنے بیٹے وسیم کے لیے مانگ رہے ہیں وسیم ایک پیٹرول پپ پر منیجرہے۔اچھاتختی اور شریف لڑکا ہے سوچا ہاں کہنے ہے پہلے تم سے مشورہ کرلوں۔ "چائے کا گھوٹ بحرتے ہوئے صفیہ نے بھائی کود یکھا۔

"ارے آپا ۔۔۔۔ آپ کا اتنا مان دینے کا شکریۂ لڑکا آپ کا دیکھا بھالا ہے تو بھم اللہ کردیں۔'' وقار احمہ انکساری ہے بولے۔

"دادر بھی اس دشتے کے لیے داختی ہے سوجاتم بھائی ہؤ تم سے پوچھلوں باپ تو سر پر ہے نہیں۔" صغیہ کے لیج میں اب کے رزردگی اثر آئی تھی جے محسوں کر کے دقارا حمد فوراً اٹھ کران کے پہلو میں آ جیشے اور بازوان کے گردحماکل

حجاب ..... 29 ..... دهمبر۲۰۱۱

دن کی روداد سناتی ' دوستوں کے قصے میچرز کی ہاتیں جو رباب بڑی توجہ سے نتی تھی مگراب منتی کے بعداس کے معمولات یکسر بدل بچے تھے جس پرسنبل اس سے خت شاکی تھی۔

مان ق ۔
اس وقت بھی ایک خفکی بھری نظر رہاب پر ڈانی وہ
کروٹ بدل کی تھی۔ تکیے کے پنچے سے اپنا موبائل نکالاً
اس کا ان بکس ایک بغیر نام والے نمبر کے رومانک میں جز
سے بھرا ہوا تھا۔ یہ نمبراس کا جانا بہجانا تھا اس کے چھازاو
جاسم کانمبر جے وہ تھکش میں ابھی تک کسی نام سے حفوظ نہ
کریائی تھی۔

''جہنیں میں مطلع کرتا ہوں کہ تبہاری جان لے لوں گا اگر ان جبیل آئم تھوں کو کبھی پُر نم کیا ٹو نے'' منتج پڑھ کر بےساختہ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اس نے پچھ موج کرنائی کردیا۔

"جاسم بھائی .....دوانک میں جو بھینے کی وجہ؟"
"اگر میرے نام کے آگے سے لفظ بھائی ہٹاددگی تو ان
میں جز کا مفہوم بخو بی تمہاری بچھ میں آجائے گا۔" جواب
کھٹ سے آیا تھا اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں اس نے
جواب میں بچھٹا ئی نہیا۔

"اس هم محبت ش کتے قل رکیس سے ہوجا میں جو بابند سلاس تیری آ تھیں"
اب کوانس اپ سے موسول ہوا تھا جس ہیں اس کی آتھیں کی موسول ہوا تھا جس ہیں اس کی آتھیں کی صرف تصویر تھی جونجانے کب میپنجی گئی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹنی کافی دیر تک اپنی دھر کنوں کوئنی رہی تھی ڈرا کروٹ بدل کرد کھا تو رباب ابھی تک نیم درازموبائل پر بری تھی وہاں البتہ اس کی مسکرا ہت کا رنگ شوخ اور بری تھیں۔ آتھیں زیادہ چیکیلی لگ دہی تھیں۔

اس نے ایک گہری سانس بھری اور مینے ٹائپ کرنے گئی۔ آیک گہری سانس بھری اور میں ٹائپ کرنے والی گئی۔ آیک شال کلاس سادہ اور محدود زندگی گزارنے والی لڑی جس کی مال معاشی مسائل میں الجھی بھی اتناوقت نہ نکال پاتی کہاس سے جی بھریا تیس کرلیا کرے گھر کا اکلوتا میں اور شجیدہ مزاج اکلوتا بھائی جواس گھر کی مربراہ ایک جواس گھر کی

بیٹے بیٹے موچا وہ تو نہیں آیا البنداس کی کال آگئی ہی۔ ''سوری ای ..... پس ذرا جلدی فری نہیں ہوسکتا' مجھے در ہوجائے کی میں راشد بھائی (فوزید کا شوہر) کو کال کرتا ہوں وہ آپ کو لے جائیں گے۔''

"لوابراشدکوکال کرےگا جوبے چارہ سارے دن کا تھکا ہارااب کھر آتا ہے۔"صفید ہولے سے بولیں وہ بیٹے کے گریز کو پاگئی تھیں۔ وہ یہاں آتا ہی نہ چاہتا تھا آتے ہوئے بھی اے کیٹ پراتارااور پیجادہ جا۔

" تو کوئی مسئلہ میں آپ کوڈرائیور چھوڑ دے گا گھر۔" وقار نے ان کا مسئلہ کمجھادیا۔اس کے اندرادای تصلیعے گئی تھی وہ بچھےدل کے ساتھ اٹھا تی تھی۔

₩ ₩

رباب کے ہاتھ میں سی تھا جس پروہ کھٹا کھٹ میں جو کردی تھی۔ سنبل ہاتھوں پر نوش لگائی اپنے بیٹر برآ جیٹی اور بغور رباب کود کھیا جس کے چہرے کی رگھت متعنی کے بعددان بدن خلتی جارہی تھی۔ تصمیس روش اور چکیلی ہوگئ تھیں اس وقت بھی رباب کے چہرے پر الوہی مسکرا ہٹ اور آ تکھیں کی احساس ہے جھرگارہی تھیں۔ اس جیٹ کردی ہو دیم جھائی ہے؟" کافی دیر

دیکھنے کے بعد سنبل نے پوچھا۔ "ہوں ای سے کردی ہوں۔" رہیمی می شرکیس مسکراہث سے دباب نے اثبات شرب ہلایا۔ "کیا کہہ رہے ہیں دل کے کمین؟" کمبل کھولتے

ہوئے شوحی سے پوچھا۔

" المن ول فيره وغيره " جواب دية ہوئ رباب كى نظر الكوئ وغيره وغيره " جواب دية ہوئ رباب كى نظر الكرين سے تونى ہوئى تى جب سے تونى ہوئى تى رباب كاروز دات كا يى معمول تعالیعتی دیم كے ساتھا نے والی زندگی كی باتیں كرنا مجمی كال پر مجمی شيكست ميجز كے والی زندگی كی باتیں كرنا مجمی كال پر مجمی شيكست ميجز كے در يعے سنبل نے ایک نارائ مجرى نظر بهن پر والی تھی جو مطلق سے قبل دوز دات كوسونے سے پہلے اس سے وجمی سارى باتیں كیا كرتی تھی۔ وہ مجمی اسے كالى كے سارے مارى باتیں كیا كرتی تھی۔ وہ مجمی اسے كالى كے سارے

حجاب ۱۰۱۳ می در ۲۰۱۳ د معبر ۲۰۱۳

کے بعدائی بوی مول کو لے کرالگ ہوگیا تھا جس کا رضوانه كوغاصاد كافقا\_

"دیکھیںای ....سنبل غریب کھر کی سادہ مزاج لڑکی ے بہاں اچھا کھائی کرخوش رہ لے کی جیسے رعب میں رمیں کی ویسے بی رہے گی۔ساتھ میں میرے دل کی مراد مجمی بوری موجائے گئ مجھے داورس جائے گا۔" روداب کی بانك إلى طرف س برفيك محى

"ستبل مك تو تحك ب مرداور كے ليے بعالى مهيں تجمى نبيس ماتكس كي تجمى تذكره تونبيس كيابال البسته داورخود نام لے تبہارا تو پھر بات کچھ بنتی لکتی ہے۔" رضوانہ نے حقيقت پندي عصورت حال كاتجزيدكيا

" بی تو مصیبت ہے کہ بدداور کی طرح میرے قابو شن الماورند مشكل كياتكي وه توستروايك دم خشك مزاج ہے۔ روواب ارے جنجلا ہٹ کے اپنے ہاتھ برمکا ارکرمہ

\*

صغيد نے ڈھیر سارامیوہ ڈال کرگا جرکا حلوہ تیار کیا تھا۔ "واہ ای ..... آج تو خاصی دعوت کا اہتمام کے بیٹھی الله الموطع كے پنجرے إلى دانے والتے ہوئے داور نے ش کرکھا۔

"ارے بیٹا ..... کیسا اہتمام؟ رباب کا دل جاہ رہاتھا كدامي حلوه بنا تيس مال مول جب تك زنده مول جاؤ بورے کرتی رموں کی۔میرے بعدتو تمہاری دہن اس کھر کی الک ہوگی اب وہ جا ہے تہاری بہنوں کی عزت کرے یانہ کرے "پلیٹوں کوخٹک کرتے ہوئے صفیہ بولیں۔ "ارے کیوں نہیں کرے کی میری بہنوں کی عزت المن كامحرمكو "مكرابث دباتي موال نے جواب دیا۔

"آب ومحینی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشال ماشاء الله ملے بی سے بہت انچمی لڑکی ہے۔ لونگ اور كيترنگ " واش بيس يراسكرب دكرت موس رياب بھی تفتگویس شال ہوئی۔

د بواروں سے خربت کی قلعی اتار نے میں دن رات نگار ہتا تھا۔ایک بی دوست اور ہم راز بہن جس کے شب وروزاب اسے ہونے والے شریک حیات کے ساتھ آنے والی زندكى كاحسين سينابكن مس كزررب تصداي ميسكى كى جابت بعرى آواز برتوجه ندينايقينا خلاف فطرت بات تھی۔ وہ بھی اب بے تطفی سے جاسم کے ساتھ چیف کردی کی۔

₩ ....

"رودابه..... بیٹا کچھفائنل کرؤمیں نے بھائی صاحب کو جواب دینا ہے۔" رضوانہ رودابہ کے باس آ جینیس اور جواب طلب نظرول سے مصمے ہوئے بولیں۔

"اوہ ای .... میں آپ سے کہدیکی ہوں کہ میں واصف سے شاوی مہیں کرنا جاہتی بھی کسی صورت میں نہیں۔" ناخن فائل کرتے ہوئے رودا فطعیت سے بولی۔ "مربعًا ....ك الصط كالبراث الا اب رباب تهاري عمر كى باس كى اسى ماه شادى فحس بولنى ے۔"رضوان جیسے بس موکر ہولیں۔

"ریاب کی شادی موری ہے تو ریاب کے بحد س کا تمبر ہوا؟" بھنویں اچکاتے ہوئے اس نے معنی خزی ہے بوجها رضوان بيم نايك يي سالس لي-

"تمہاری خام خیالی ہے کہ بھالی صفیہ داور کے لیے تهامارشته مانلس كي

"كيون بيس ماتليس كى خوداصراركرتے ہوئے آئيں كى-"مال كى بات يرده تيزى سے بولى-"جب بم جام کے لیے ملل کارشتہ مانگنے جائیں کے توای شرط پر کہ بدلے میں وہ دارو کا رشتہ یہاں کریں گی کرای میرج ويشناف "روداية بهت ككاسويج بوي مى "ميس منبل كوبهو بنانے كاكوئي اراده بيس ركھتي جھے ائي مجيجي مرين الحجي لتي ہے۔"

"جی پہلے ہی آپ کی ایک جینجی شادی کے بعد آپ "جی پہلے ہی آپ کی ایک جینجی شادی کے بعد آپ كے يے كو لے كرالگ موسكى بے ياد بے تال؟" وہ خاصطفرے انہیں کھے جناتے ہوئے بولی۔ ارسم شادی

حجاب 31 ---- دسمبر۲۰۱۰،

"انشال كايهال كياذكر تمهارا مطلب كيابيج" واور نے رہاب کی طرف رخ کر کے حشمکیں نگاہوں سے اے محورت بوئ يوجعار كالبجديست تفابه

" كيول جب آپ كى دلين كى بات موريى ب انثال كاذكراييكون ساجنبحى بات بدجح بعاني كروب من بس وى بىند ب، توليے سے مند خلك كرت موئ رباب جاريائي يربيشكى اور داوركى بيشاني بہن کی بات برسلوثوں سےاف کی تھی۔

"نيور..... اگرتمهاري پيخوانش بهاوات كسي ديوان كاخواب، يمجموكم ميس انشال سے شادى كروں گا۔"اس کے لیج میں جٹانوں کی تائق تھی۔

" مر کیول داور .... انشال میس س چیز کی کی ہے؟" فوزيدا بھی اے تھوٹے بے کوائدرسلا کر باہر آ رہی تھی تو داور کی بات اس کے کانوں میں بڑی۔

'' می نہیں بلکہ زیادتی ہے دولت کی۔'' وہ زہر خند דפת נפעו\_

ے تو ہمیں ان کی دولت ے کیا سرد کار ہمیں تو بس انشال جاہے۔سیدھی سادی معصوم بھولی صورت انتی عزت اورادب عين ألي ب

"جو بھی ہوانشال عظمیٰ بھی کی بٹی ہاور عظمیٰ بیکمے كونى رشته تو در كناريش بات تك كرنا كواره نه كرول " دو نوك اعمازيس بولتے ہوئے وہ اب طوطے كري ميں يانى ۋال رباتھا۔

"ميرے بعائى ....انشال بہت مختلف لڑى ہے اى عظمیٰ کی طَرِح غرور تکبر نام کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں۔ ہر محص کوایک ہی نظر ہے نہیں دیکھا کرتے۔"

فوزیہ جیسے اے قائل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی۔ ''امی ……آپ ماموں سے بات کریں مامی عظمیٰ سے بات كرنے كى ضرورت جيس \_ رباب كے بعداب بم داور کی شادی کرتے ہیں۔"فوزیہ مال کی طرف رخ کرتے فيصله كن اعماز ميس بولى\_

چلتی۔ بھانی عظمیٰ انشال کوائے میے میں دینے کا ارادہ رکھتی مِن اب جيمامير اورصاحب حيثيت لوكول مِن "صفيه

" يى تو من كهدم امول كيد شتية ات اين جيسول كي ساتھ بى اچھے لكتے ہیں۔ بھی تھلی بيكم ہارے كمر آئين مارے كمركمانا كمايا آپ كوائے كمريس عزت دى؟ بس جوخون كارشته ب ويى نبها كي مزيدا ك رشتے بنانے کی کوئی ضرورت تہیں "واور کی بات میں ہچائی تھی مگروہ سب بھی کیا کرتیں کہ ہر بہن کی طرح انہیں بھی اینے اکلوتے بھائی کے لیے جاندی بھائی جاہیے تھی اور ایسی معصوم اور سادہ مزاج لڑ کی جوشادی کے بعدان کے اور بھائی کے درمیان فاصلے کی دیوار کری کرنے کی کوشش ندرے۔

ووكروزون ميس تهيلنه والاميرا بعائي جس كي عقل وايك كم عمراورخوب صورت بيوى في اين قبض مي لركها ہے ورندتو دو بی ہم بہن بھائی ہیں اگر بخوگ جر جائے تو بمیشیر کے لیے بندھ جائیں گے۔اس کا کوئی بیٹانہیں وہ ميرى كمي بجي كو لينبيل سكنا مخريس تو جيولي بعيلاسكتي موں ناں اس کے سامنے جی ضرور جاؤیں کی اس کے یاں ''مغیرخاصے پختہ عزم ہے بول رہی تھیں کہ وہ بھی تو بسيجى كوبهو بنانے كى آرزومند تھيں كيا تھا كہ بھائي انہيں بھی خاطرخواہ عزت نہیں دے یاتی تھی مگران کی منظور نظر توانثال محى جوأن كيخوبرواورسعادت مندجي كازندكى میں خوشیوں کے رنگ بھیر عتی تھی۔

"جاری امال مرحومه گاجر کا حلوه اکثر یکایا کرتی تخیس که وقاركوبهت بسند تقار بر ہفتے وہ سرد یوں میں امال سے حلوہ بكواتا تقال بيقے بيقے بى اجا تك ايك يرانى ياد صفيد كے وبن ميں چي تھي۔

"داور.....بینامیں حلوہ نکالتی ہوں تم جا کر ماموں کے بال دعة و ميرابعائي خوش بوجائے گا۔

کن انداز میں بولی۔ ''بیٹا۔۔۔۔ بات تو کرلوں محروقار کی بیوی کے آئے بیس بات می کراس نے تحق سے انکار کردیا۔''عظمیٰ بیگم کے کھر

حجاب 32 سنمبر۱۰۱۱،

میں جاؤں بیامکن ہے۔"اس کی پیٹانی کی اصاس ہے گرم ہوتی گی۔

ميرے بعالى .... وہ جارے مامول كا كھرے اى كا رویہ جو بھی ہوجمیں اس سے غرض جیس۔ ہارے مامول تو التص بي نال محبت كرنے والے خيال كرنے والے نيك سجاؤ۔" فوزیدول سے وقار احمد کی تعریف کردہی تھی کہ انہوں نے رہاب کی شادی کے لیے فرتے ایل ای ڈی اور دوسرى كتنى بى الكيشروس كى چزى يىلے سے بينے دى تيس واسب ول سے وقاراحمد کی دریاد کی اور خدا تری کے معترف تصاورا يسفرشة صفت مامول سے بر كر قطع تعلقى بيس كرنا عاجے تے عابان کی بوی کا روید کتنا ہی غیر مناسب

"بيلوجيّا....بن كمڙے كمڙے بى دے آؤ ميرا بھائی خوش ہوجائے گا کہ بہن نے اے یاد کیا ہے۔ مغیدنے باسک کے اب میں طوہ پیکر کے اس کی طرف يزحايا

"أف اي .....كتّا مجور كرديتي بين آب بحي أكراتنا ول جاہ رہاتھاتو کال کرے ماموں کو بلوالیتیں بہیں آکے كهاكيت "ووجمنجلات موسة المدكم اموا وه جتناال دائة يرجان الريزكما تامغيدا تابى الصماته لے جانے برمصر ہوتین مال کوا تکار کرنا بھی وہ خلاف ادب سجحتاتفاسوماني بغيرجاره نتقابه

وقاراحم كمركى سارى لأشيس روش تحيس بابركى ذى روح كاوجود نه تعاروه خفيف سااحساس مين كمرااندر لا وَرَجِ مِن واخل موا\_ اعد انشال في وي يراينا فيورث ڈرامیکن انداز میں و مجدر ای می اس پر نظر پڑی تو ب ساختة المحدكم ري موتي\_

"واور بهائي ..... آپ پليز آئي نال بينسيس" وه بے خودی ہوکر دو قدم آئے برجی جے محسوں کرتے موتے داور نے عجیب ی نظروں سے اے دیکھا اس الرك كے چرے ير بي يقينى كر كوں ميں خوشى كارنگ والمح نظرة ربا تعارجيات سامن ياكر بصدحران

اور بے حد خوش ہو ساتھ صوبے پر میٹھی عظمیٰ بیٹم کی تگاہیں نا گواری سے بٹی کو دیکھے رہی تھیں جو یک تک سامنے كمر بداوركود عصي جاربي هي\_

"السلام عليم! يدحلوه اي نے مامول كے ليے مجوالا ہے۔" بے صریخیدگی سے کہتے ہوئے ال نے ڈبیا کے برهايا جيانثال فقامليا

"ارے بیٹا ....خوانخواہ تکلف کیا آپ کے ماموں میٹھاا تناشوق سے نہیں کھاتے دیے بھی آیانے ایے لیے ى يكايا موكا \_ كھر كے كافى سارے افراد مؤادير سے پيٹرول كا خرچ کر کے اتنادور بیذراسا حلوہ دینے آئے ہو خواجواراتی زحت کی۔"عظمیٰ جیم نے مکراتے ہوئے کہا سراس تفحيك ميرمكماب

مارے تو ہین کے اس کا روال روال سلک اشا تھا۔ یہ متکبر دخود پسندعورت آج بھی آئی ہی بے رحم اور سنگدل تھی جتنى آج سے پندروسال سلامى۔

"جی بہت بہتر۔"اس نے ایک نظرانشال پر ڈالی جو چرے برو جرول عوے الم كي دبد بائي آ محول سے مال كود كيدى كى جريح يم وكر لي ذك جرت موك لاون كاوروازه باركركياتها

"ای ..... آب نے ان کی انسلٹ کیوں کی ؟"وہ رندهے ہوئے کہے میں تقریباً چینے ہوئے عظمیٰ بیلم ے یو چھا۔

د ارے میں نے کون ی انسلٹ کردی اس کی اور اس کو ويموجي وقاراحم في محى طوه نه كهايا مو اتى دور ترود كيا\_"عظمى خوائواه سكرات بوي يوليس\_

"جوبھی تھا بیابواور پھو ہو کا آپس کا معاملہ ہے وہ ابو کے لیے حلوہ دینے آئے تھے آپ کوکوئی حق نہیں پہنچا كبان سےايے لي بوكريں۔ "آ نسويے ہوئے وہ ول حرفتی سے بول رہی تھی اے مال کے رویے نے حقیقاً بهت د که پنجایا تھا۔

"زیادہ امومنل ہونے کی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کو ائی صدیس رکھنا چاہے۔ زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت

حجاب 33 ..... دسمبر۱۰۱۰

تہیں آج حلوہ تو کل کو بریانی لے کرآ جائیں محصاحب زادے.....جھے یہ آناجانا پیندنیں' بعظمیٰ قطعیت ہے کروں مرابع کی بات پر سطح روک دی۔ كہتى اٹھ كئے تھیں۔ان كے جانے كے بعددہ كھل كررودى

تھی داور کی آخری قبر برساتی نظراس کے دل میں انی کی طرح چیم تی تھی۔ جیسے مال کے اس نامناسب رویے کی وہ

برابركي ذمدوارجو

كتناخوش موئى كمى وواس يول احاسك اين سامن بالزيقين بي نه آر ما تفاكه وه استن قريب نبيس كمرز ابلكه اس كامنزل است قريب كعزى ب مركيا كياجات عظمى بيميك رعونت زده فطرت كاجس كى وجه سےده اسےاب إيكاا على

كرنول كامسادت يرنظرآ رباتعار

"جب ابوكا بعانجا تجه كراي اتى تواضع كرتى بين توبيني كيونكراس كے ہاتھ ميں سوني على جيں۔انشال الجمي بھي وقت ہے اینے قدم روک لو۔ اسے بے رنگ اوجورے خوابوں کوابیا بی رہے دو۔ ایک خیال نے بیٹے بیٹے اس كدل وهي بس الياتفا

رات کوڈ زکرتے ہوئے دہ کی طوہ گرم کر کے لے تی اوروقاراحم كسامن بليث ركودي

"ارے بیطوہ کہال سے آیا؟"

الله محواد نے اے کے بیجا ہے" بھاری آواز ہے کہتی وہ کری تھیدے کر بیٹھ کی عظمیٰ نے ایک خاموش منتيتي نظاه اس بروالي-

"أياك باته من بالكل المال جيها مره بأايها لك رہاہ جیےال نے بیطوہ یکایا ہو۔ " کھانے کے بعد طوہ لطف لے کر کھاتے ہوئے وقار احمد ہر چھے کے بعد اپنی مرحومه مال كى كوئى ندكوئى بات بتارى تصحيبي عظمى بيمم كى سوچتی اور کھوجتی ہوئی تگاہیں انشال پرجمی ہوئی تھیں جس کا روبارويا متورم جره اورسرخ أتنصيس أبيس بهت ويحيم مجما ريي سيل-

₩.....

"حارى جان .... داوركهال ي؟ مجصد رااس كام ہے۔" رووابہ نے ان کے کمرے میں جھا تکتے ہوئے

یو چھا۔ صغیباب عشاہ کی نماز کے بعد سیج پڑھ رہی تھیں اس

"بينا .... وه اي مرعش ب واوراي كر من موجود شقاً البيته واش روم سے ياني كرنے كي آواز آربی تھی۔ کمرے کا تھوم کر جائزہ لیتے ہوئے رودابدایک خوش کن احساس میں کھر کئی تھی۔اس نے اپنا سیل فون تکالا اورد بوار برکلی داور کی ان لارج تصویر کوایے کیمرے میں محفوظ كرليا بحردهم سيدير بيفائي-

داور باتھ لے کر باہر نکلاتو رودا براواتے روم میں و مجھ کر تشكاران وقت وه و هيادُ هالي أوزر من مليون تعااس كے كسرتى بدن سے ياتى كے قطرے فيك رے تے فورا الماري كحول كرشرث تكالى اوريمين لي-

"رودابه خریت ای دنت بهال؟" "ال خيريت بي الم من الك جاب ك ليدايلاني كمناحا بتي هي پليزتم مير عة الوسيكس آن لائن هيج دو " رودابدن كاغذون كالمندواس كى طرف برحايا جياس

نے تھام کرتیبل پرد کھدیا۔

"اوے فری ہوے کردیتا ہوں۔"اب آئے میں وہ بال سنوارد بانتحار رودابه لتني بي دير يونجي كمزي اس كي چوژي يشت كوريستي ربي وه خود بحي بان بازووالي ٹائث ۋيزائنر شرث اور پینتس میں بلوں تھی۔

آئيخ كے سامنے اس كاعلى بھى صاف نظر آرہا تھا ال كي آ فليس بال سيث كرت داور يرجي تحي جنهين محسول كرتي موع وه جراني عراقا

"مودايه ميكوني اوركام أوميس؟"

"مبیں بس ایے بی تم ہے کے شب کا موڈ ہور ہاتھا چلی آئی۔"روداباب قدرے سمجل کے بولی۔

"رودابه ....رات بوكى بئم كرجاؤ "ووزى ي بولأ تظرول ميس واسح طوريم ناصحان دنك تفار

"واور ..... میں آئی بھی اس لیے ہول کررات ہوگئ ے۔"موداب کے منہ سے بے ساختہ لکلا۔

"مطلب؟" اس کی چوڑی پیشانی پر نا کوار سے

حجاب ١٠٠٠ عمبر٢٠١٠

سنبل نے اس کی منتش کرنے کی بجائے ڈائز یکٹ وقارا حمد کوکال ملائی تھی۔

"ماموں .....رباب کی شادی پرانشال ہمارے گھردہ کتی ہے تان؟ اصل میں میں اکیلی ہوں جھے است کا سارے کام ہیں منٹ رہے۔ اس لیے جھے انشال کی میلیپ کی ضرورت ہے۔ اور وقاراحدات جم دل اور زم مزاج کہ میانی سے کی کام کی استدعا کر ہاوروہ انگار کردیں فوراانشال کو پھو ہو کے گھر جانے کا آرڈردے دیا۔ "دیکھا جھائی ..... ہمارے ماموں جب است استح استح میں و پھرہم مامی کوسی خاطر میں کیوں لا کیس ۔ داور جواس کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی برکھا جانے والی نظروں سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی ہورائی سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی ہوں دیا تھا کی ساری کارروائی ہوں کاروائی سے دیکھر ہاتھا کی ساری کارروائی ہوں کی ساری کارروائی ہوں کی ساری کاروائی ہورائی کی دور ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی کی ساری کاروائی ہورائی ہورائی

سنبل کوخوش ہے چیکتے ہوئے و کوپر جل کر بولا۔ ''ہاں تو اپنی صاحب زادی کو بھیج کر کون سا احسان کررہے ہیں اور ہیلپ کی خوب رہی وہ نازوں کی محتر مد کیا یہاں آگر جھاڑ دلگائے گی پایرتن دھوں گی؟''

'' کچو بھی نہ کرے بس ہروقت میرے ساتھ تو رہے گی رہمی کافی ہے بھے۔'' سنبل بے نیازی سے جواب دین آ کے بڑھ گئی گی۔

منال نے اس کے لیے اور اپنے کیے ایک جیسا گیروارانارکلی فراک اور پاچامہ ڈیزائن کروایا تھا صرف رنگ کا فرق تھا۔ وہ آف وائٹ گیروارفراک میں ملبوں تھی جس کے کناروں پر مختلف بناری پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ زرد سرخ نیلی پہلی ساتھ پر بل رنگ کا بی بناری کا تنگ چوڈی وار پاچامہ تھا۔ اسٹامکش کی چنیا بنائے اس نے سائیڈ پر کر رکھی تھی آ تھوں میں کا جل اور گاربی لپ گلوں اور بس بال ہاتھوں میں چوڈیاں اور کجرے ضرور تھے۔

ہوں میں پوریاں اور برسے رورہ۔ خود پراضی ہرسراہتی نظراہے بخوبی اور کرار بی تھی کہدہ آج بہت خاص اور بہت منفر دلگ ربی تھی۔صغیبہ نے بھی یا قاعدہ بلائیں لے کراہے استھے نصیب کی دعا دی تھی مگر جس کی نظروں میں وہ اپنے لیے توصیف دیکھنا چاہتی تھی وہ تو نظر بی نیآ رہاتھا۔ اپنے لیے اس کی زبان سے کوئی تعریفی جملہ سننے کی تو وہ تو تعریبیں کر عتی تھی کیونکہ اپنے بارے سلونیں سٹ آئی تھیں۔ "مطلب کہ جاسم کے لیے ای کا ارادہ سنبل کو لینے کا ہے گرساتھ میں وہ تہمیں بھی داماد بنانا چاہتی ہیں۔" رودا بہ نے اب کے کھل کے بات کی۔ "مطلب سنبل کی شادی کے ساتھ ساتھ میری بھی

''مطلب مثبل کی شادی کے ساتھ ساتھ ؟ شادی؟''اس نے سرونگاموں سے اسے دیکھا۔

الملک ہم سب کی مہی خواہش ہے بلکہ میری تو خواہش سے بڑھ کرزندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے کہتم میرے لائف پارٹنر بنو۔" رودابہ اب کے چہکتے ہوئے خاصی بے باک سے بولی ..... جس پر داور نے سخت نالیندیدگی سے اسے گھورا۔

" ''تکین میری خواہش بالکل نہیں ہے کہتم میری لائف رُنڈ بنو '''

" " مرکیوں داور .....؟ کیا کی ہے چھیٹ تنہاری کزن ہوں ساری زندگی استھے کھیلے بوھے" رودابہ بے قراری سے بولی۔

\_\_بلیزتم انکارمت کرنا میمیری زندگی کا سوال ہے۔" اب کے دہ کتبی ہوئی۔

ب سے دہ میں ہوں۔ "اور میری زندگی کا ہر فیصلہ میری مال کریں گی اور بہتر ہوگا کہتم اب جاؤیہال سے۔"سخت کہج میں کہتے ہوئے اس نے روداب کودرواز سے کی ست اشارہ کیا۔

"اوے فیک اگر چاچی مان جائیں تو پھر تو جمہیں کوئی انکار نہ ہوگا۔" رودابہ خوشی سے سرشار کھلکھلاتے ہوئے چلی گی۔

"ہونہہ .... رات کویرے کمرے میں آ کر مجھے پر پوز کردہی ہے اورخواہش مجھے ہم سفر بنانے کی جیسے میں تو ایسی بولڈلڑ کی سے شادی کرلوں گا۔" بیڈ پر جیٹھتے ہوئے اس نے غصے سے خود کلامی کی۔

\*

آج رہاب کی مہندی تھی تھر میں گہا گہی کا سال تھا۔ سنبل کی خواہش تھی کہ انشال مہندی کی رات ان کے گھر قیام کرے مگروہ عظمیٰ بیکم کے ڈرسے کچھ کہدنہ یائی تھی۔

حجاب 35 سندسمبر۲۰۱۷،

نے ان سے دیکوئٹٹ کی۔ ''انشال سے کیوں کہدری ہو؟ بھلا اس نے خود بھی کپڑے پرلیس کیے ہوں گے اس کے سارے کا م تو میڈز کرتی ہیں۔'' داور کا لہجہ اتنا استہزائی نہیں تھا جتنا انشال کو محسوس ہواتھا۔

"الی کوئی بات نہیں میں اپنے کپڑے خود پر لیں کرلیے ہوں اتنامشکل کام نہیں ہے کہ ڈراڈ راے کاموں کے لیے میڈ کی محتاج رہوں۔" خطکی جرے اتداز میں بولتے ہوئے اس نے سنبل سے شرٹ لے لی۔

'' سجھتے کیا ہیں خودکو کو کی طرم خان ۔۔۔۔ اس دن امی کی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔'' شرث پر استری پھیرتے ہوئے دہ سلگ رسی تھی۔

"کوئی اتناروڈ اور بے حس ہوتا ہے جتنا ہے بندہ خودکو ظاہر کرتا ہے کالج میں فرینڈ زیجے سائرہ بانو کہتی ہیں اور بیا یک نظر ڈالنا جیسے اپنی شان کے خلاف مجتنا ہے ہونہہ صرف شکل ہی تو آپھی ہے۔ "اس کے دل سے دحوال سمااشا تھا مرنہیں بید دحوال اس کے دل سے ہی نہیں بلکہ داور کی شرث سے بھی اٹھ رہا تھا۔ اسٹری کا بٹن بالکل آخری اسٹیپ پرتھا جے دہ لواسٹیپ پرلانا بحول گئی ہی۔

" بوگی میری شرا استری ؟ "وه این شرت استا کی بنیا مرسامنے کی صورت حال دیم کر ده بے ساختہ شندی سانس بحرکرده کیا۔

"مجھے پانبیں چلا کہ اسری بہت گرم ہوگئ تھی وری سوری۔" بے حد شرمندہ تاثرات کے ساتھ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی۔

"میں نے کہا تھا نال کہ کام وہ کرنا چاہے جس کو کرنا آپ کی روثین میں شال ہو۔" وہ اس کے ہاتھ سے جلی ہوئی شرف لیتے ہوئے متحمل انداز میں بولا۔ رہاب کی سرال والے مہندی لے کہ تھے تصان کا تے ہی ان کی خاطر تواضع کا اہتمام کیا گیا تھا واور بھی براون شلوار قیص پہن کر باہران کے استقبال کونکل آیا تھا۔ شلوار تیس اور چیل میں بھی وہ بے صد شاندار اور نمایاں لگ رہا تھا۔

میں وہ اس کے جذبات بخونی جائی تھی گرکیا اس کے جذبات بخونی جائی تھی گرکیا اس کے جذبات بخونی جائی تھی گرکیا اس کی ایک ستائی نظر ہی حاصل کر سے ایک خواہش ول میں لیے وہ برآ مدے کیا رہے فیک لگا کر کھڑی ہوئی تھی۔ واور کو سنبل سے ایک شرت پاتھوں سنبل سے ایک شرت پرلیس کروانا تھی وہ شرت ہاتھوں میں تھا ہے سیڑھیاں اتر تا نیچ آ رہاتھا کہ سامنے نظر پڑی تو وہ وہیں جم سا گیا۔ اتنا کال ملکوتی حسن وہ یک فک تو وہ وہیں جم سا گیا۔ اتنا کال ملکوتی حسن وہ یک فک وہ کی تھے پرمجورہ وگیاتھا۔ وہ کی مغلہ شنرادی سے تھیہ دیے دیمن پر زور دے بہ شا کمی گیر دار فراک بمشکل کے لیے ذبین پر زور دے بہ شا کمی گیر دار فراک بمشکل کے لیے ذبین پر زور دے بہ شا کمی گیر دار فراک بمشکل ایک بالشت ہی زمین سے اور تھی۔

آگرانشال جان لیتی کدوہ اس وقت کسی کی پُرستائش نظروں کے حصار میں ہے تو خود پر نازاں کیے بنارہ نہ پائی اگرائے علم ہونا کہ اس کے معصوم حسن نے کسی کے دل کو اپنے سراپے کے فسول میں بائدھ دیا ہے تو وہ مجدہ شکر بجالاتی کیونکہ یہ بے خودی اور وارفتہ نگاہیں ہی تو اس کی زعرگی کا حاصل تقبر تیں۔

"داور ..... بونل سے کھانا وقت پر پہنے تو جائے گاناں؟ دیکھومہمان کافی تعداد میں ہیں کوئی چیز کم نہیں ہونی جاہیے۔" چیچے سے سیر هیاں اتر تی ہوئی فوز ساس کے برابر آ کر یولی تھی۔ وہ خود بھی اس وقت ٹیل فراک میں ملبوس اپنی ساری کولڈ کی جیاری ہے ہوئے تھی۔

"بال آپاسسارے انظامات کمل بین آپ قکرند کریں۔ "وہ چونک کرجواسوں میں پلنتے ہوئے بولا۔ "بیمنبل کہال رہ گئی ....سنبل .... بیذرامیری شرف استری کردو۔ "انشال کوسراسرنظرانداز کرتے ہوئے وہ سنبل کو پکارتے ہوئے اندر چلا گیا تھا۔ انشال کے دل کولھ بھرکو کچھ ہوا تھا اتنی بے عزبی "اتی بے اعتمالی اس کی آ تکھیں گیلی ہوتی ہوتی رہ گئے تھیں۔

"سوری بھائی ..... مجھے بہت کام بین آپ سی اور کو دے دیں بلکہ ادھردیں۔"سنبل نے شرف اس کے ہاتھ سے لے لی۔

"انشال ..... پليز ذراييشرث تو پريس كردو؟"سنبل

ر المحاب من عبر ۲۰۱۱م من المحابر ۲۰۱۱م من ۲۰۱۲م

"أوه ماني گاؤ "بيٽوبت يهال تک کيسيآ سينجي" عظميٰ مارے بریشانی کے اٹھ بیٹیس خسارے کاس کرتوان کاول بى ۋوب كىياتھا۔"اب كىيا موگا برنس تو ۋاۋن تېيى جاريا؟" " پریشان نہ ہوا کی اچھا برنس یارٹنزل گیا ہے جو لیمینل (سرمایہ) انویٹ کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔'' وقار نے آئکھیں مسلتے ہوئے کہا تو عظمیٰ کے دل کو

قدريهماراطا\_ وعظمیٰ ....انشال اب گریجویش سے فارغ ہونے والی ہناس کی شاوی کے بارے میں کیاسوجائے تمنے؟"

"بال أب يفرض تو اداكرنا ب احمد بهاني أي بين قائن کے لیے کہد ہے ہیں۔اشاءاللہ میرا بھیجافائن کافی قابل اور محتی لڑکا ہے ایم نی اے کرچکا ہے۔ بینک میں اچھی پوسٹ برکام کردہائے۔"عظمیٰ کے لیجے میں بیار ہی پيارتھا۔

"آیا مجھی واور کے لیے کہدرہی تھیں واور ماشاء اللہ بہت شریفیہ اور ملنسار تو جوان ہے جماری انشال کوخوش ر محلاً "عظمی توجیے شوہری بات پر بھڑک انھیں۔ "امياسل ..... من اين الكوتي بني كسي صورت آب كي جہن کے بال جیس دول کی اس سات مرلے کے کھر میں

ب كياسوائ مسائل اورغربت كاوركيا فيوج بداور كا\_اككمعمولى ي جاب إوربس الكوتي بيني كوجهم مين بيس جھونکنا' آپ کی بہن نے کیسی زندگی گزاردی ہے بھول

'' خَيرا تنا مبالغه بمي تم نه كرواب ـ'' وه دهيمي آ واز میں پولے۔

"اب آیا کے حالات کافی بدل کھے ہیں بھائی صاحب کی وفات کے بعد کافی مشکل وقت دیکھاتھا سیج اں وقت چھوٹے تھے مگراب تو بیٹیوں کا فرض بھی پورا كرچكى بين اورداوركوكر باروالاكرناب بجصلكا بانشال مجمی آیا کے ہال خوش رہے گی۔"وہ کافی پُریفین اعداز میں

روداب بھی مہمانوں کی آیہ کے دفت ہی پیچی تھی۔ وہ کامدار لا تک شرث اور چوڑی دار یا جاہے میں ملبوں تھی بہترین میک آپ وجیاری کے ساتھ وہ کائی خوب صورت اور كانغذنث لكدبي محار

"بلئے داور .... کیے ہو .... میں کیسی لگ رعی مول؟" قريبة كرچكي مقصد داوري نظرون مين خود

"قائن! بإل الركوئي بي كليات ندكرونو كافي الحيى لك ربی ہو "عام سے اعداز میں کہتے ہوئے وہ ایک بزرگ رشة داركي طرف متوجيه وكميار

"آ نی ....آپ سائیں طبیعت کیسی ہے اب؟" ساتھ رھی کری پر میٹے ہوئے وہ خوش مزاتی سے احوال دريافت كرر باتفار ووابكاول جل بفن كرده كيا\_

انثال نے دورہے اے اور دودا بکو ہات کرتے و کھیلیا تقاادراب خاتون سے پیس لگا تا مواد مکید ہی تھی۔

" یہ بندہ ہر کی ہے ہس کر بات کرسکتا ہے سوائے میرے'' رودابادرانشال دونوں کے جلے ہوئے ول نے سوحيا تقاب

\* \*

'' کیا بات ہے وقار! آپ کی طبیعیت تو ٹھیک ہے نان؟ وات ومعمول كرمطابق جرب ركليز مكر في كے بعد على بيدية من من ووقاراحدكوكرى وج يس كم ديك

"بال مبين .....ميرى طبيعت كوكيا مونا ب" محفظ منحطح سائداز ميس بولت موئ وقاراحد سيده ليث كئے اور نظري جيت يرجمادي محيي\_

"میں دیکھرنی ہوں آپ کافی دنوں سے پریشان لگ رب بن مجھے آن کھانا بھی برائے نام کھایا آپ نے۔" می بغوران کے چرے کود کھے دہی تھیں جس پر تظرات کا جال بجيا بواتقابه

"ایے بی برس کے کھ سائل بین فیکٹری خارے میں جاری ہے۔ میں بیک سالون لینے کا کیا باتھے۔

الاست حجاب 37 ...... 37

نے ایک گہری سائس بھرتے ہوئے انثال کوساتھ چلنے کا کہاتو وہ بخوش تیار ہوگئی۔صفیہ تو انہیں اپنے گھریا کر بے حدنهال ہوئیں۔ "اگرمیرابعائی میری طبیعت پوچھے میرے کھرآیا ہے

تومیں ہرمینےایے بماریز جاؤں۔ وہ وقاراحد کے ماتھے کو محبت سے چومتے ہوئے بولیں۔

" إلى المرمنده كرتى مين ميرى تو دعا بك آپ کا سایہ بمیشہ میرے سر پر قائم رے " وقار احمد خوشكواريت بولت بوئ ان كاقريب بى كاريث بیٹے گئے تھے۔ سمبل ان کے لیے جائے لانے کجن میں

"میں ڈراسنبل سے لوں ''وہ د قاراحمہ سے کہتی باہر نکل آنی تمریکن میں جانے کی بجائے وہ چند منٹوں میں داور کے کمرے ال موجودگی۔

"خریت ای وقت؟" وه سجیدگی سے اس کی اسیے كمرع ين موجودكى كى دجدد يافت كرر باتحا\_ " بى چوپو سے ملنے آئے تھے تو سوچا يے گفت آپ كو دے دول " ذرا سام سراتے ہوئے دوستانہ اعدار میں يك شده كفث ال كى طرف بوحليا عمر باتھ بوحاكر لينے كى بجائے ال نے جستے ہوئے إو چھا۔

"كول ....ال كى كياضرورت بيش كى كى "بس ایسے بی اس دن آب کی شرث مجھے جل کئی لتحى نال و.....

" توتم نے سوچا کہ اس کے بدلے کوئی شرث دے آؤں۔ 'وہ اس کی بات کاٹ کر بے صدرش انداز میں پولا۔

ومنسل من نے بیاتو نہیں کہا۔" وہ سششدری اے ويمحض

"كول تم نے كيے سوچ ليا كەمىرے ياس بس وبى ایک شرث می اگرده جل کی تو میرے پاس میننے کے لیے محيس موكارال لي شرث لي كما كين "ده يعد كشلياء ازم اس ب يوجور بالقار

"انشال كاتونام ندلين نادان في الاستكيابا كد بهترين معيار زندكي كيسابونا بيرشتول سيحبت معاتى تنظی کی آگ بر بھاپ بن کراڑ جاتی ہے۔ میں اپنے بھینے کو بى داماد بناؤل كى آب ذبن من بنماليس "حتى انداز مِن كَهِ موتِ عظمى بيكم كروث بدل كتين-

" بونبه .... بیجی ہے بت کی اصل وجہ جیسے میں جانتی جين ساراهاري رايرني رقضه كرف كاخواب مصفية يا كا-ابني غربت كوٹا لنے كا اچھامنصوبہ بنايا ہے دونوں مال منے نے میرے جیتے جی ایسامکن جیس ۔ ول بی ول میں ووعفر سوے جاربی میں کہائے خیالات کو فظوں کی زبان دینے پرائیس وقار بری طرح جھڑک بھی سکتے تھے ₩....₩

"جاجا جي ..... گاڙي کوذرامار کيٺ کي طرف موڙ دين مجھے والے خریدنا ہے۔"اس دن کائے سے لکتے ہوئے اس نے باختیارڈ رائیورکوبازار چلنے کا کہا۔

" في بينا .... "سيف الله في مؤوب موكر كت موك كاثرى كارخ بازار كى طرف كرديا\_

منتك شايك مال مين ووسيد حاجيتنس والفصين آ می کی۔دوقین بہترین اور می شرس کے ساتھ اس نے ايك عددمردانه برفيوم بحى لياتما

" پائيس ده جھے يہ جزي ليتا بھي ہے كہيں۔ كہيں ناراض نہ ہوجائے مريس اے بيدوں كى كيے؟" كتنع بى دنول تك وه الجهن ميس كمرى ربي هي پيراتفاق مص منيه يحويو كم محاف كاموقع ل كياتها

مفيه كى طبيعت احا مك خراب موكي تفي واكثر نے بائي بلذير يشربتايا تفا وقاراحمر روزي بهن كي طبيعت يو حضے كا موكرام بناتے مركاروبارى مسائل فاتے تفاتے كى دن تكل محفة تصال دن ذراجلدة مس سات تا توطعني كآيا کے هرچلنے کا کہا۔

"سوری .... مین تبین جاستی و سے بھی مائی بلا يريشركوني ايمايرا بلم يس جس يرمزاح يرى كى جائے آج ہر بندہ اس کا شکار ہے۔ 'وہ خوت سے بولیس وقاراحمہ

حجاب ...... 38 ...... دامهبر ۲۰۱۲،

"میرایه مطلب او نہیں تھا۔" دہ سیکے ہوئے لیج یں اتنائی کہدیائی تھی۔

"تمہاراجوبھی مطلب تھا مجھاس سے کوئی سروکارئیں ا کے جاو این گفٹ اور آئندہ الی کوئی زحمت نہ کرنا۔" کشور پن سے کہتے ہوئے وہ اپنا موبائل چار جنگ پر لگانے لگاتھا۔

ی میں اس والی نہیں کے جاوں گئے ہے۔ اس مواقی پالیسیوں کی بدولت دن بدان اپنے برنس کو اس معاشی پالیسیوں کی بدولت دن بدان اپنے برنس کو آپ است ڈسٹ بن میں چھینک ویں۔ وہ اچا تک ہے خسارے میں جاتا دیکھے کر سر پکڑے بیٹھے سے حسان ضعری اعلام میں اعلام میں اولی نجانے کہاں سے اس کے اندریہ کہنے ۔ زہری نے آئیس فعنی پر سدے کی بنیاد پر پارٹر شپ کی آفر کا موسلا آگیا تھا۔ کردی جو وقار احمہ نے کافی خورد خوش کے بعد قبول کرلی

وہ اس کی بات س کر جمرانی ہے مڑا تھا' سانے کھڑی لڑک کے چمرے پر قم نا قابل فہم تا ثرات اے مشکا سکتے تھے۔

المستحد المحتمد المحت

"آپ کیا بھے ہیں خود کو کوئی توپ چیز؟ ہاں بہنوں
کی طرف سے ملنے والی غیر معمولی محبت اور اہمیت نے
آپ کا د ماغ ساتو ہی آسان پر پہنچا دیا ہے جائے کس محمنڈ
ہیں آ کرآپ میرے جذبوں کی مذکبیل کرجاتے ہیں۔
اپ دل پر کدورت اور ہے گائی کی الیمی چاور رکھی ہے کہ
حقیقت تو ہہ ہے کہ داور حیات! آپ میرے گفٹ تو کیا
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجا لئے
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجا لئے
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجا لئے
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجا لئے
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجا لئے
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجا لئے
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں جو میں شعور سنجا ہے
میری محبت کے بھی قابل نہیں ہیں کر بیٹھی تھی۔" ہے تحاش بہتے
میری محبت کے بھی تارہ کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی تارہ گیا تھا۔
داور کھی تی دیرساکت کھڑا لہتے پردے کود کھی ارہ گیا تھا۔
داور کھی تی دیرساکت کھڑا لہتے پردے کود کھی ارہ گیا تھا۔
داور کھی تی دیرساکت کھڑا لہتے پردے کود کھی ارہ گیا تھا۔

صان نیری پنالس کے بیٹے س بے عد جات و

چوبنداورا سارت سے انسان تھے جن کالیدر کا ایکسپورٹ امپورٹ کا برنس گلف ہیں انہی طرح جما ہوا تھا ایک بے صدخوب صورت اور طرح دار ہوی کے ساتھ دو بیٹوں اور آیک بیٹی برختمال اس کی جملی ستفل طور پر ہی دئی ہیں تیم مقم اس کی بارکیش و یکھنے کی خاطر اس کا پاکستان چکر لگا جس بی اس کی ملاقات وقار احمد سے ہوئی۔ وقار احمد جو حکومتی معاشی پالیسیوں کی بدولت دن بدان اپنے برنس کو خوارت میں جاتا و کھے کر سر پکڑے بیٹے تھے حسان خیری نے آئیس ففٹی پرسنٹ کی بنیاد پر پارٹرشپ کی آفر نیری نے آئیس ففٹی پرسنٹ کی بنیاد پر پارٹرشپ کی آفر نیری نے آئیس ففٹی پرسنٹ کی بنیاد پر پارٹرشپ کی آفر کردی جو وقار احمد نے کائی غور دخوش کے بعد قبول کر لی کی دیری جو وقار احمد نے پاس سرمایہ تھا تو وقار احمد کے پاس کردی جو وقار احمد نے پاس سرمایہ تھا تو وقار احمد کے پاس کی دیری کی دیری کے حسان زمیری کی دوری کی تھی۔ حسان زمیری کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کم بی عرصے میں بحال تو ہوگئ تھی مگر دہ کاروباری حیثیت کمی میں حیات دیری کا تھا۔

\*

"احمد بھائی اور شیما بھائی کا ای ویک متلق کا فنکشن ارٹ کرنے کا امادہ ہے تم پارل کا چکر نگالو۔" عظمیٰ اس کے قریب بیٹے کرزی سے بولیس۔

"مين فائق سے شادى بيس كرنا جا ہتى۔" كش كوديس

جینچوہ سپاٹ انداز ہے بولی۔ ''اچھا فائق سے نہیں کرنا چاہتیں تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہواس داور ہے؟''عظمیٰ طنز ہے یو چھتے ہوئے اسے

و محصے کیس مال کی بات براس کا حلق کیلا ہوا تھا۔

"انشال .....شادی تمباری فائق ہے ہی ہوگی داورکا خیال تم دل سے تکال دو۔ اس اڑکے نے تمہیں اپنی ہاتوں میں پھائس لیا ہوگا ای ڈرے میں تہمیں آپا کی طرف زیادہ میں پھائس لیا ہوگا ای ڈرے میں تہمیں آپا کی طرف زیادہ تہمیں جانے دیتی تھی ۔ ان شمل کلاس لوگوں گو تاہی کیا ہے موائے جگنی چیڑی ہاتوں کے۔ سوچا ہوگا اکلوتی امیر مال موائے جن کی ساری دولت اس کی ہاں کے تو

حجاب ..... 39 ..... دسمبر۲۰۱۱،

حصدیتے زمین برآ رہا تھا۔صفیہ سے بے صدفیر جذباتی انداز میں ملی اس کی آنکھوں میں بے صداجنبیت اور سرد مہری تھی۔

₩ ₩

"آج رضوانہ بھائی آئی تھیں جاسم کاسٹبل کے لیے رشتہ لے کر۔" صفیہ نے گرما گرم بھاب اڑائی چاہے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ پراٹھا وہ پہلے ہی اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ پھی تھیں۔

"تونچرآپ نے کیا سوچا؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ا جاسم اپنے بچا کا میٹا ہے دیکھا بھالا ہے ہماری سنبل خوش رہے گی اس کے ساتھ۔" کپ سے آھتی بھاپ کود کھھتے موے دہ رجیمی آ وازش بولا۔

" محرساته میں وہ تمہارا اور روواب کا رشتہ بھی

جا مى يں۔

بر المجال الى المسال المحال المحال المجال المحال ا

آ تھمیں ابھرآئی تھیں۔
"جھوڑی اس ٹا کیک ڈمیرا شادی کافی الحال کوئی موڈ نہیں۔
نہیں۔سنبل کی بات بن جائے تو ٹھیک ورنہ بیرووا بدوالا چکر رہنے ہی دیں۔" چائے کا آخری تھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

نے ایک سالس بھری۔ اس کے تصور میں دوروتی ہوئی

₩ ₩

ر انظر آئی می کاریڈوریس نے پر تنہا بیٹھی بے عظمیٰ بے یقین سے وقاراحد کی رپورش کو پڑھ رہی انظر آئی می کاریڈوریس نے پر تنہا بیٹھی بے عظمیٰ بے یقین سے وقاراحد کے دل کے تین والوز بند چرے اور الحجمے بالوں کے ساتھ گرم شال محمد جن کے مطابق وقاراحد کے دل کے تین والوز بند کے تنہ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ کے تنہ جس کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ کے تنہ جس کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کے لیے بائی پاس کی تخت ضرورت تھی۔ میں کی تحت ضرورت تھی۔ میں کی تعت خوال کی تعت ضرورت تھی۔ میں کی تحت ض

"ای پلیز\_" وہ احتجاجی آ وازش بولی۔
"ایسا کی بلیز کی وہ احتجاجی آ وازش بولی۔
انڈراسٹمیٹ نہیں کرتے۔ ہرکسی کوایک بی عینک ہے نہیں
دیکھا کرتے ہتنا کم حیثیت کا آپ انہیں بچھدی ہیں استے
نہیں ہیں وہ اجھے خاصے خوش حال ہیں۔ ہاں بس ہاری
طرح برا اسا گھر اور پورچ میں تین تین گاڑیاں نہیں کھڑی
ہوتیں آپ نے رشتہ نہیں کرنا نہ کریں گر پلیز پھو پوکا ذکر
ایسے انسالٹنگ انداز میں آو مت کریں۔" آنسو پینے ہوئے
وہ تی ہے بولی ..... پھرکش پھینک کر وہاں سے چلی گئ
وہ تی اس داور نے اس کا دہائ خراب کردکھا ہے اس اڑے

"اس داور نے اس کا دہائ خراب کردکھا ہے اس اڑے
سے ہوئے اس کا دہائ خراب کردکھا ہے اس اڑکے
سے ہوئے وہ بولی ۔۔۔ کہتو ہوئی اس کا دہائ خراب کردکھا ہے اس اڑکے
ہوئے ہوئے دہ بولی ۔۔۔ وائت

وقاراحدگوآفس میں بیٹے بیٹے بائیں طرف شدید دردمحسوں ہوا تھا۔ وہ ہے افتیار کراہ کر بائیں سائیڈ پر جھک گئے تھے۔ ناراحمران کاسکرٹری جو اُن سے فائلز پرسائن کروار ہاتھا ان کے چہرے کی زردرنگت و کھے کر پریٹان ہوا تھا۔

"سرا آریواوے؟"ان پر جھکاان کوسنجالنے کی کوشش کرتا خار بے ساختہ گھبرا اٹھا تھا فورا گاڑی متکوائی اور ہیتالِ کارخ کیا۔وقاراحم کوہارٹ افیک ہواتھا۔

عظمیٰ کوخبر کمی تو وہ روتی چلاتی ہیتال پہنچ گئی تھیں انشال بھی اپن جگہ کم صم ہوگئ تھی۔

"واکٹر صاحب! ان کو ہارٹ پراہلم کب سے ہے؟" عظمیٰ بے حدیریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔

" کچھ کہ مہیں سکتے مکمل چیک آپ کے اور بورس آنے کے بعد تی کچھ کہا جاسکتا ہے۔" ڈاکٹر نے پر دیکسنل انداز میں کہا داور بھی ہائیک پر صفیہ کو ہسپتال لے آیا تھا۔ وہیں اسے انشال نظر آئی تھی کاریڈور میں بچ پر تہا بیٹھی ہے صدیتے ہوئے چیرے اور الجھے بالوں کے ساتھ کرم شال ایک طرف ہے کندھے پر پڑی ہوئی تھی۔شال کا نہادہ



"وقار..... يدكيا موكميا آپ كو؟" عظمى پيميك پيميك كر رويزي سي "ارے کھ مبیں ہوا ٹھیک ہوجاؤں گا۔تم پریشان نہ ہو۔" وہ کھیکے بن سے مسکراتے ہوئے البيس ولاسهوي كلي "آ بيكو كچھىمواتوش مرجاؤں كى بخدا!" وہ الجمي تك سكيدي كين بي شك انهول في بميشدد قارسايي منوائی تھی ان کی جیب اور دل پر پورا ان کا تصرف تھا۔ وہ وقار کی دلدار بوی تھیں جن کی محبت کا نہوں نے محبت بحرا جواب ديا تفاراب السيحبوب رقيق كواليي كمزوراور نحيف حالت میں و کی کران کاول خون کے تسورور ہاتھا۔ "عظمیٰ میں جاہتا ہوں انشال ایے گھر کی ہوجائے۔" اپنا کرور ہاتھ دھیرے سے عظمیٰ کے ہاتھ پر چھیرتے موے انہوں نے خواہش طاہر کی۔ ·

"جى ....مى احمد بعائى سے بات كرتى موں "عظمى في نسويو تجهية موسة اثبات عن مربلايا-

آج وه كتنے دنول بعدلان ش آئي كى ومندتو ے وہ وقاراحمہ کے بازو ہے لگ کر بیٹھی تھی۔ وقاراحمہ بائی ياس كروا يح تصاوراب واكثرزى مدايت كمطابق مكمل طور رکھر پردیٹ کردے تصافتال ان کی ٹی سےلگ كربيتى مونى محى خوداي باتقول سے أبيس دوا اور جوس يلاقى ـ وهيرسارى باتيس كرنى اورنمازيس إيي تيق ياپ کی صحت یانی کی خشوع وخضوع سے دعا تیں مانلتی۔ کھر ش روز کوئی ندکوئی عزیز بادوست عیادیت کوآجا تا تھاجن کی خاطرتواضع وه بهت استمام سے كرتى تھى۔رباب اورفوزىي مجى اين شوہرول كے ساتھا كرماموں كى طبيعت يوجھ

وقاراحدميذ يسنز ليحرسورب تضاؤوه باتحد لينهجلي م الجھے بھرے بال سنوارے اور او تی انہیں خنک ہونے کے لیے کھلا چھوڑ کر لان میں آ گئی جهال عبدالرجيم واوايي كامول من الكابوا تقاروه بي رايى

. Tely .... Chand ...

نیں ہوتی تواہے کی بیٹے یا قری عزیز کوآ فس بھیج دیا کریں میں است ہے کا کام مجمادوں گا۔" کان کی لوسلتے ہوئے حسان انہیں بغورد کھید ہاتھا۔

''جی نہیں' میری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے بس ایک بٹی ہے۔''

" " تو آئے آفس ورک سے انٹرسٹ ہے تو ہیں اسے گائیڈ کردوں گا۔ وہ آپ کی سیٹ سنجال لے گی۔ " مطلب کی بات اس نے سلیقے سے شردع کی۔ مطلب کی بات اس نے سلیقے سے شردع کی۔ '' ار سے کہاں حسان صاحب!'' و قار ذراہنس کر بولے۔

''میری بنی انیسویسال بی ہے شی ازٹو بنگ اسے ان کاردباری اسراردر موز کا کچھ منیس ۔ ابھی گر بچویش کمل ہوا ہے دیری انوبینٹ' وقار کے لیجے میں بنی کے لیے بیار تھا۔ حسان زبیری نے دل ہی دل میں معصومیت دالی بات کی تا سکر گی تھی۔

''اوکے میں چاتا ہوں۔آپ بے فکر ہوکر اپنا علاج کرائیں۔'اس کی نظر سامنے ان لارجڈ نسویر پرجی تھی جس میں انشال انتہائی لاؤے وقارا تھرکے پیچھے بازوجہائل کیے ان کے کندھے پرچہرہ لکائے سکرارہی تھی۔

"انشومیری جان اوائی تمہیں آؤننگ پر لے جانا چاہتا ہے ہم تیار ہوجاؤ اس کے ساتھ جاؤ گھو ہو پھر و مرے کرو۔

ہی ہیر یڈا نجوائے کرنے کا ہوتا ہے تبہارے ابواب ٹھیک

ہور ہے ہیں تم ان کی فکر نہ کرؤ ہی وائی کو ٹھیک سے ٹائم دیا

کرو۔ وہ آکٹر شکایت کتا ہے کہ تم اس سے ٹھیک طرح

سے بات نہیں کرتیں۔ اس کی کال ریسیونہیں کرتیں باہر

نہیں جاتیں میری جان ۔۔۔۔۔ ہر رشتہ توجہ اور اہمیت کا

متقاضی ہوتا ہے۔ "عظی بڑے پیار سے اس کے بال

سہلاتے ہوئے بول رہی تھیں۔

"ای .....واتن کوخود بی میری کمپنی بور کرتی ہے اسے میری خاموثی سے البحض ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت میرا مواز نہ خاندان کی دوسری الریوں سے کرتار ہتا ہے والیے

چیئرزیں ہے ایک چیئر پر پیٹھ گئ ادائل فروری کی دھوپ میں اتی صدت نہ تھی۔ ای بل گارڈئے گیٹ کھول کر ایک چیکتی سیاہ کارکوائدر آنے دیا تھا جس میں سے کوٹ جھٹک حسان زبیری لکلا تھا۔ جس نے سیاہ گلامز آ تکھوں سے اتار کر دقارا تھر کے گھر کا طائز انہ جائزہ لیا تھا۔ ای جائز ہے میں اس کی نظر لان میں بیٹی اڑکی پر پڑی جواس کی آ مدسے بے خبر دھیے ہے مسکراتے ہوئے مصروف مالی سے با تیں کردی تھی۔

اسے دیکھتے ہوئے حسان زہری بزبرایا تھا۔ اس کا دل
سہری کررے کورے حسان زہری بزبرایا تھا۔ اس کا دل
سہری کررے کورے جسان زہری بزبرایا تھا۔ اس کا دل
سہری کررے کورے ہی ڈول گیا تھا بلاشبہ بیالا کی بھی
خوب صورت اور دکھی تھی۔ایا ہیں تھا کہ اس نے پہلی باد
کوئی حسین چرہ دیکھا تھا خود اس کی بیوی خاصی خوب
صورت می لا تعداد لڑکیاں اس کے اردگر دموجود دہتی تھیں۔
پھردہ تی لا تعداد لڑکیاں اس کے اردگر دموجود دہتی تھیں۔
پھردہ تی اور پھردوی ہے آگے کے دائرے میں گراس
تھا۔ دراز رہنی زلفوں کی اوٹ سے نظر آتا چرہ کی رہنی اسلی اسے میں بردے کی اوٹ سے نظر آتا چرہ کی رہنی اسلی اسلی کے ایر کے ایران دہاتھا۔
میں بردے کی اوٹ سے نظر تھی ہے کہ میں زبیری کو
ایک کھا گریس یا کر بے حدمنوں تھے۔
میرایا اورا ندر
جلل دیا۔ وقاراح داب جاگ تھے تھے دہ حسان زبیری کو
ایٹ کریس یا کر بے حدمنوں تھے۔

"ارے وقارصاحب آپ کی عیادت کرنا تو میرا اخلاقی فرض ہے بلکہ مجھ پرتو واجب ہے کردوزا کرآپ کا حال پوچھوں کاروبار کی رپورٹ پیش کروں مگر کیا کروں یہ کاروبار کی مصروفیت کہیں کا نہیں رہنے دیں۔ "حسان زبیری خوش اخلاق اعماز ہے بول رہا۔

"یة بردائی ہے آپ کی آپ کیلی سب بارافعائے بین میں کب سے بیڈ پر پردار ہوں۔ کام کاروبار کی کھے خبر مہیں۔" وقار کالجہنا چاہے ہوئے بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ "ارے کیسی با تیں کرتے بیل آپ کی صحت سے بردھ کر کھے تھی اہم نہیں ہے میں ہوں ناں۔ سب سنجالے ہوئے ہوں آپ فکر کوں کرتے بیں۔ بال اگرآپ کو تیل میں اے کیے ملمئن کردول؟" وہ بجیدگی سے پو چورئی محمی عظمی جانتی تعیس کہ دائق بے صد زندہ دل چلبلا اور رومانک مزان ہے اور ان کی بٹی سجیدہ کم گواور ریزروؤ رہتی ہے۔ ایسے میں جبکہ وقار بیار ہوئے تصورہ تو اور بھی گم صم ہوگی تھی تو بقینی طور پر دونوں کو ایک دوسرے سے شکلیات ہوئی تھیں۔

" ''تو بیٹا ۔۔۔۔ اے شکایت کاموقع ہی ندوا تھواب استھے سے تیار ہوجاؤ۔ واتن بس آنے ہی والا ہوگا۔'' اسے بازو سے چکڑ کر کھڑا کر کے عظمیٰ نے خود ہی ایک اسٹامکش سا سوٹ نکال کراس کی طرف بڑھایا۔

"چلو فافٹ تیار ہوجاؤ" آیک دم فریش لک ہونی چاہیے۔تمہارے ابوتمہاری اواس صورت دکھ کر مزید پریشان ہوجاتے ہیں ان کاخیال کیا کرد۔"عظمیٰ نے اب کےجذباتی حربیا زمایا تھاجوکارگردہا۔

نیکے شیفون کے ملکے کام والے سوٹ سے اس کے دور صیاباز و جھلک رہے تھے۔ سیدھی می چٹیا بنا کراس نے گائیں گاؤی کا ہاران من کر مرس افغانی باہر آگئی۔ افغانی باہر آگئی۔

"المجى لگرت ہو" واتن نے ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کی گارت اس کی تعریف کی حالانکہ اس نے کوئی خاص تر دونہ کیا تھا۔وہ جواب میں خاموش رہی تھی۔گاڑی میں دھیمے سروں میں "بردکن ایخلا" نج رہا تھا واتن خود ہی زیادہ با تیں کر رہا تھا جن کے وہ بھی جواب دیتی تو بھی خاموش ہوجاتی۔ وہ اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا جہاں سرسز للان میں ایک طرف ٹیمل کواس نے متحق کیا تھا۔

" پتاہے پھو پونے ابو سے ہماری شادی کی بات کی ہے ۔ پتانبیں کب وہ وقت آئے گا جب تم دلبن بن کرمیرے بیڈ روم میں ......

رو ہیں .... ''آپ کے گھر کی رینودیشن ہوگی تب ناں۔'' واثق کی بولڈی بات پر بےسماختہ اس کوٹوک می گئی۔

"برائری جمی نال مجال ہے جو ذراسار مینس میں بہنے ویے" واتن بدسرہ سام وکر آرڈر دیے لگا تھا وہ انگلیاں

پیخاتی خواخواہ ادھراُدھرد کیسے گئی تھی پھرایک دم نے نظر ایک جگھ ہرگئ تھی۔ سامنے دادراپنے کی دوست کے ساتھ کھانا کھارہا تھا دوست کی بات پر ہنتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی ہمی کو ہریک لگ گئے وہ یک کئے اے دیکھے جارہی تھی۔ اس بے دردکود کھتے ہی کئی درد پھر سے جاگ اٹھے تھے۔

"شادی کے بعد بنی مون کے لیے تم نے کون ی جگہ سلیکٹ کی ہے؟ مجھے تو ماریشس ہی جیٹ لگتا ہے۔" واثنی اس سے بوچھ رہاتھا وہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئی' پھرخالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی اور ادھر داور نے بے ساختہ کھانے سے باتھ تھی کیا تھا۔

" کیا ہوا یار ..... کھاؤ نال رک کیوں محے؟" شیاء حرت سے یوچھ رہاتھا۔

''نہیں بُن مُ کھاؤ پھر چلتے ہیں۔'' نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں نیلے رنگ کے آس پاس اس منظر میں بھٹلنے کی تھیں۔

**\* \* \*** 

"حسان صاحب .....آپ کیا کہ رہے ہیں؟" وقار احمد کی آ داز جیسے کی کنویں سے بمآ مدہونی تھی۔

" بی وقارصاحب بین آپ سے بالکل تھیک کہد رہا ہوں ہمارابرنس مسلسل خسارے میں جارہا ہے۔ بیرون ملک تو دور کی بات اپنے ہی ملک میں ہماری پروڈ کش کی سرکالیشن رک تی ہے۔ سرمائے اور آمدنی کو بیلنس رکھنے کی خاطر میں نے دی کے بینک سے لاکھوں ڈالرز کا لون لیا ہے جس کونفٹی پرسنٹ آپ نے چکا تا ہے۔ "حسال زبیری بے حسکون سے ان کے حواسوں پر بم گرا تا جارہا تھا۔

ب اوردہ جوآب جھے "سباچھائے" کی رپورٹ دیتے رہے مطمئن رہیں ہمارا برنس ٹاپ پر جارہا ہے مطمئن رہیں ہماری ساکھ بہتر ہورہی ہے تو وہ سب کیا تھا۔" وقار احمہ نے تلح کیج میں یو چھاتو حسان زبیری مسکراا تھا۔

الواسد تو آب كي محت كي الركام عا من

**حجاب** 43 ..... دسمبر۲۰۱۱،

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

تخطعني يقراني آن تحمول عانبين ديكه دي تين. "تم بتاؤال مصيبت كي كفرى بين تم ميراساتهدوكي يا مبيسي؟" وواتنا كهدكرهاموش نكابول سيأنيس وكيورب تص عظمیٰ بیکم نے اپناہاتھان کے ہاتھ پر کھتے ہوئے ذرا

"كيون بيس وقار .... ميال بيوى ميس دكة كه كي سانجه مولی ہے اگر چھاؤں میں آپ کے ساتھ وقت بتایا تو وحوب بھی آپ کے ساتھ ہی جھیلوں کی اور ہاں میری جياري بھي آپ بعول سيخ وہ بھي کافي کام آستى ہے۔ تعلى ان كي آعمول من ويكفت موت مضوط لهج من بول ربي تعين \_وقاراحم كي تكسيل لحد بحركو جعلسلاني تعين \_

« دنهیس وقارصاحب .....خداراا تناظلم تو خود مرمت کیا موما أيك احيما خاصا لكرري كمر جيور كرفليث مين شفث مو محظ\_ المثل أزمايا تو موتا مين السيا الميلي بي اتنا برا فیصله کرلیا۔ "حسان زبیری تاسف سے بول رہاتھا سراسر مصنوعی تاسف۔

"آپ بدینا میں کداس سارے ماؤنٹ ہے قرض چرا ہے انہیں؟"وقارب مد بنجیدگی سے بولے "ساما ریکارڈ آپ کے سامنے ہے خود تی حساب

لگالیں۔ پیرزیآب کے سائن ہیں ویے بھے ہیں لگا کہ ويرهارب كاقرض آب المعمولي جائداد الاركيس مے۔ "حسان زبیری خاصی مایوی سے کمید ہاتھا۔

"كونى بات تبين كوشش كريست بين باقى الله مالك ب 'وقارفاً كمر كت موسة العلقى س يول تفان ك مجمع من بين آر باتفاك يار فرشب كے بعد تو كاروبار جم عمياتها فيكثرى كايهيه سلسل جالور بالمصنوعات بلتي ربي كيونكرة رور ريكارة بي بتاربا تفار ملازمين كام كرك تنخوابیں وصول کرتے رہے چرابیا کیا مسئلہ ہوا تھا کہ اتنا زياده لوك ليتابز حميا تقا\_

"ویسےآپ نے قرض اتارنے میں کھے جلدی نہیں F-17

نے۔ڈاکٹرزنے کہاتھاناں کہ سی بھی مسم کا کوئی دھیکا ٹیری خبرآپ کی مارث بید کووس آور (بے ترتیب) کرعتی ہے۔ ڈاکٹرول نے تو آپ کے لیے ٹی وی دیکھنا بھی معنر صحب قرارويا تفار بريكنك نعوزكي وحشت إنكيز وهائي دها كي بحيآب كى رى كورى براثر الداز موعى تقى اب بتائيں ایسے مزورول والے انسان سے میں اسے برنس كا واون فال كيے وسكس كرتا؟" حسان معصوبيت سے يولت موت يو چور باتعار

وقاراحمد بور عدوماه كحريرديث كريط تض بهترين علاج خوراک اور توجه کی بدولت آفس آنے کے قابل ہوئے آئے آئے ہی حسان زبیری نے بیہوش رباخبر شاوی۔ "آب برے ارث الک کورے بیفر جماتے رب واب ون سايين كريش رُسكون موامون - ول حرفتي ے بولتے ہوئے وقاراحم نے راکٹ چیئر کی بیک پرسر كرالياتفا\_

"وقار ..... يآب كيا كهدب إلى .... ؟ يرب كي موكيا؟" عظمى كي ليون عي توفي يهوف الفاظ نظل رہے تھے ہوری بات س کرتوان کے حواس بھی لحد بحرکو

"آپ محقیق کروائین بدحسان زبیری مجھے فراڈ لگتا ب- ہمارا برنس ہتھیانا جاہتا ہے۔"عظمی تو ماننے سے الكاري ميس كمان كابال بال قرض ميس جكر اجاج كاب و عظمی ..... قومول اور افراد بر مشکلات آتی رہتی ہیں بس اہمیت مت ند ہارنے کی ہوتی ہے۔ بیآ زمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور وہی کوئی راہ نکالے گا۔" وقار مخبرے ہوئے لیج میں بول رے تھے۔

"میں فیکٹری پرحسان زبیری کا قبضہ کی صورت مبیں ہونے دوں گا بیمیری محنت کی کمائی ہے۔ ہاں البتراس شیطان کا قرض اتارنے کی پہلے کوشش کرتا ہوں یہ کھڑ منك بيلس بالس باغرز .... بيكرداؤ يراكا كال قرض سے جان چراتا ہول 'اتا کیتے ہی وہ بانے۔ کئے کردی جھ سے مشورہ کیا ہونا۔ کاروباری دوست ہول 44

مشکل کی گفری میں کام نہ آسکوں او فائدہ میری آئی پراپرٹی کا۔"حسان اب قدرے جمک کرمیز پر بازور کھتے ہوئے بولا تھا۔ وقاراح دمن کچھ کہنے کی بجائے سوالیہ نگاہوں ہے استعد یکھنے لگے تھے۔

اسد مین کیے تھے۔ "آپ کی بینی انشال مجھے بہت اچھی گئی ہے اگر آپ اس کی شادی مجھ سے کردیں او واللہ بخدا میں سارا قرض خود چکانے پر رضامند ہول آپ چاہیں تو جھ سے سائن لے کیں۔" اس نے آرام سے ایک بم وقار کی ساعتوں پر پھوڑا تھا جومنہ کھولیا سے مشکرا تادیکے سے تھے۔

"شٹ آپ ہو بلیک میلر ....." وقار احر حلق کے بل دھاڑے تھے" ڈراائی اور میری بٹی کی عمر دیکھوٹشرم بیس آئی تنہیں ایسی آفر کرتے ہوئے۔اس صورت بیس جب کہم خودشادی شدہ اور تین بچوں کے باپ ہو۔"ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے تھی کی زبان تھینچ لیس جس سےوہ ان کی بٹی کا تام لے ہاتھا۔

"تو کیا ہوا شادی شعدہ ہوں تو ..... میں انشال کو یہاں پاکستان میں رکھوں گا ایک سر لکڑری لائف دوں گا۔ میں انٹا ویل آف ہوں کہ دو تصلیح آسانی سے سپورٹ کرسکتا ہوں۔ "حسان بہت نے تکلفی سے بات کررہا تھا جیسے اس ٹا یک پراس کا ہوم ورکے کمل ہو۔

"حسان زبیری ..... اپنا حساب کے کر الگ ہوجاؤ " میری بی کانام لیاتو مجھسے براکوئی نبیں ہوگا۔"وقار کافی دیر خونخو ارتظروں سے محدید نے بعد اسے وارن کرتے ہوئے بولے حسان زبیری ان کی بات پر یوں مسکرایا تھا جیسے کوئی بچگانہ بات من لی ہو۔

"وقارصاحب کیول خودکو ذکیل کرنے پر سلے ہوئے ہیں خود بھی خوار ہول کے ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی مشکلات میں ڈالیس کے۔ انشال میری ہے چاہے آپ لا کھا تکار کردیں سر پختیں یا ایڈیال رکڑیں کیونکہ ان پیپرزگ روسے میں بلاخوف وخطر انشال ہے شادی کرسکتا ہوں۔" دوسے میں بلاخوف وخطر انشال ہے شادی کرسکتا ہوں۔" ڈرلمائی اندازے کہتے ہوئے حسان نے چند پیپرز وقار احمد کی طرف بڑھا ہے۔

" بيرسب كيا ب؟" انهول في تحوك نظمة موت يوجها ـ

" بیروہ پیپرز ہیں جن کے مطابق اگرا ب اس اون کو کی مشت چکانے میں ناکام رہتے ہیں تو میں اس سارے لون کو چکا کرا پ کی بٹی سے شادی کرسکتا ہوں نیچے بقائی ہوش و ہواس آپ کے دستخط موجود ہیں۔" وہ شیطانی مسکرا ہٹ لیوں پر بجائے ان کے جسم سے قطرہ قطرہ مدح کو تھینے رہاتھا۔

''یرسائن ہیں نے کب کیے تھے؟'' وہ بے حد سفید چہرے کی ساتھ پھٹی پھٹی آ کھول سے پیپرز کود مکھ رہے تھے۔ واقعی دہاں ان کے اُصلی دسخط موجود نئے تاریخ ان دنوں کی تھی جب وہ بے حد بھار کھر پردیسٹ کررہے تھے۔ خود کروٹ لینے کے قابل بھی نہیں نئے ذہن ہرونت ادویات کے ذیرا ٹر غودگی کا شکار رہتا تھا۔ ای سوئی جاگی کیفیت میں حمال زیبری نے ان سے آفس فائلز ساتھ ساتھاں پیپرز پر بھی سائن لے لیے تھے۔

" بلیڈی چیپ ..... اسمہیں تو میں جان ہے مار ڈالوں گا۔" وہ ایک دم غصے ہے کھڑے ہوکر حسان کے جبڑے پر کھونسہ مارتا چاہتے تھے گراضے ہی ان کے ہائیں جانب دل میں شدید دردا نھاتھا مارے درد کی اذبت کے وہ دہرے ہوکر دوبارہ کری پر کر گئے تھے۔

**\*** 

دو عظمی ایم احد بھائی ہے بات کرودہ ابھی اورای وقت

آئیں اور آ کر انشال کا نکاح پڑھا کر لے جائیں۔ ہیں

اب کی صورت مزید انظار ہیں کرسکتا۔" بروقت طبی الماد
طنے ہے ان کی طبیعت سنجل کی تھی اور طبیعت سنجھلنے پر
انہوں نے فیصلہ کن انداز میں عظمیٰ ہے بات کی تھی۔
انہوں نے فیصلہ کن انداز میں عظمیٰ ہے بات کی تھی۔
د میری زندگی کا کوئی جروس نہیں واکٹرز کہدرہے ہیں
کہ خودکو پریشانی ہے بچائیں اور میری تو پوری زندگی ہی

کہ خودکو پریشائی ہے بچا میں اور میری تو پوری زندگی ہی پریشانیوں کے گرداب میں پھن گئی ہے۔اب انشال اپنے گھر کی ہوجائے کم از کم یہ سکون تو مل جائے گا۔'' ''وقار سے بیسپ کیا ہورہا ہے؟ ہماری پرسکون زندگی

حجاب ..... 45 .... دسمبر۲۰۱۱ء

كوكس كى نظر لگ يخي بيليا كفر جائيداد كے اوراب بيرحسان زبیری منوی جاری بی پرنظری گار کربین گیا ہے۔ کدھر جائیں ہم؟"عظمیٰ زورزورے دوتے ہوئے سے کیا۔ دوعظم علمی ..... میں تم ہے کیا کہدرہا ہوں؟ "وقاراب کے قدرے تاراضی سے بولے عظمیٰ جیب ہولئیں۔ان کے فلیٹ میں خطل ہونے کی خبرسارے خاندان کوہی ہوگئی تھی سارے ہی گھر افسوں کرنے آئے تھے۔ کچھنے فون یر بی حال احوال ہو چھ لیا تھا مگران کے کسی بھائی بہن نے ناتو فون بران كا حال يوجها كدكسي جيز كي ضرورت أو نهيس اور ن ای قلید میں آ کر جیا تکا کہ س حال میں گزرر ہی ہے۔ وہ تخت البحق كا شكار تھيں جس جعائی بھائي نے انسانی ہدردی تو در کتار اخلاقا مجمی فون کر کے ان کی کایا بلیث کا احوال سنتا گوارا نہ کیا تھا ان سے کیے وہ بنی کی شادی کی بات كريں \_انشال سے انہوں نے مجھوج كے بات كى \_ "بينا .... تمهار عياس واثق كى كال آتى ہے؟" آس محرى نظرول سيد محصة موسة انهول في يبوال كيا و منہیں ای .....واثق نے کئی دنوں ہے کوئی کال نہیں كى نەبى كوئىلىنى بىيجائ انشال كالهيبىموارادر پُرسكون تقار 'میں خود بھانی کو کال کرکے دیکھتی ہوں۔'' دھڑ کتے ول كے ساتھ انہوں نے كال ملائي مكر نمبر بند جار ہاتھا۔ "كمال بي تبري بند كرديا انهول في" وه جرت

ے بربرائیں۔" خریس خود کھر جاکران ہے بات کرتی ہوں اور بھائی سے شکایت تو کروں گی کہ مشکل کی گھڑی میں کم از کم بہن کے سری آ کر ہاتھ تور کھ دیے۔ان سے التھے تو وقارر ہے جو ہرخوشی عمی کے کمھے میں ای بہن کو یاد كنا نه بحولتے تھے۔" آنسوؤل كاريله پھرے ان كى آ تھول سے بہداکلاتھا۔

**\$**....**\$** 

"ميرا بحائي .... بيٹے بھائے كس مصيبت ميں يرُ كيا؟" صفيه بھى كم پريشان نەھيى۔" يەمنحوس حسان زبیری ہے کون جس نے میرے بھائی کوقرضے کے پہاڑ تلے دھنساویا ہے؟ اللہ غارت کرے اس ناس مے کو "وہ حجاب 46 سند مبر۲۰۱۲،

با قاعده حسان زيري كوكون كي تير " مجھے توبیآ دی فراڈ لگتا ہے ماموں نے بہت جلد کھٹنے فیک دیئے۔ ذرا تحقیق کرواتے کیا واقعی اس بینک نے اتنا بڑا لون ایشو کیا تھا۔'' بائیک جیکاتے ہوئے داور نے اپنا خيال ظاهركيا

و مربعانی ..... یا بھی تو دیکھیں نال سارے پروس کے پیرز پر ماموں کے اپنے سائن بیں جو بخوشی انہوں نے کے تھے۔"سنل می اہر می من مجھی۔

"ہال کہتی تو تم تھیک ہؤماموں کے میبی سائن تو ان کے خلاف بروف میں جارے ہیں۔

"چل بیٹا .... مجھے لے چل وقار کے بال میرا بھائی مصیبت کا شکارے اوپر سے دل کا مریض سارا قات گیا کم از کم اپنول کوتو ساتھ رہنا چاہیے۔ ' صفیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں وہ تقریباروز ہی بھائی کے کھر کا چکرلگاتی تھیں۔داورانہیں بائیک پردروازے پر جهور كرجلاجا تاقعار

"آجرات مين ركون كي كل تح آكريا جيد" "مرای .... سنبل اکبلی کیے رہے گی میں اکثر لیٹ ہوجاتا ہول۔'' بائیک کی رفار کم کرتے ہوئے اس نے کھا۔

توآج جلدي جانا سنبل تب تك تهار ع جياك گھر جینھی رہے گی۔ آؤتم بھی ماموں سے ال لو۔" اسے والسي كے ليے بائيك مورتاد كھ كرده بولس\_

"چلتا ہوں کل چکر نگالوں گا۔" اے نجانے اندر جانے میں کون ی چیزردک ربی تھی۔ پہلے تو وہ عظمیٰ بیلم كے كر فر بحر اندازے خائف ہوتا تھا مراب تو حالات ك كروش في انبيس يكسر بدل والانقا مكر پير بھي وه "كسي" كا سامنا کرنے سے کتراتے ہوئے بائیک بھگا لے کیا۔ 

"عظمی .....وراصل بات بیے کر .... "شیمانے ان کی پوری بات سنے کے بعد کھنکھار کربات کا آغاز کیا۔ ا وائق اے بیک کوس کے لیے یو کے جارہا

تائد کے جارے تھے

"اوے میں چلتی ہوں۔" بجھے انداز میں کہتے ہوئے وہ

المُفكرى مولى \_ زندگى ..... تير معلك بزار ال كرس أبين بميشه بعدابميت اور مجت مي كفي سرآ تكهول يربشايا جاتا تحاران كاآنا باعث تكريم موتاتها يهال كيكينول كي ليحما ج بس جائے كي ربى ان کو بھٹتا دیا گیا۔ کتنی امیدیں کے کرآئی تھیں وہ اینے بھائی کے پاس مکروائے حسرت والیسی پران کی جھولی میں نا اميدى اورياس كيسكول كيموا يجهن تعاريج بسياه بخق مس كون كى كاساته ديتا بكرساي مى اندهر يديس جدا انسان سے موتا ہے۔ آج سارا مال وصال رخصت ہوا تو خونی رشتے جوان کی محبت کادم مجرتے جیس محکتے ستے ايك دم سعة تكسيس ما تقرير ركه لي تعين كيونك يهلي كاعظمى الم جن كتن ريمتى لباي وزيورات ع موت تع جو ایک اعدس کی بوی تعیں جوکلب کی ممر ہونے کے ساتھ این سرکل کی جانی مانی خوش لباس اورخوش اعمام خاتون میں اورآج کی معلی بیلم انتہائی بر مرده صلیے کے ساتھ ان ہے اپنی بنی کے مستقبل کی حفاظت کا سوال كية أنى تعين تو احدوثيما بحلا كي أبين نا اميدنه لوٹاتے کیونکہ انہوں نے جس انشال کو بیٹے کے لیے مانگا

تفاوه انشال ایک صاحب حیثیت باپ کی بنی می جس کا كافى بيك بيلنس تفاين كام يركى بالسرحروق

جواسية مال باب كي جائداد كى الكوتى تن تنها وارث تحى\_

الی میں دست اور مفلس انشال کووہ کیے اپنے کھر بیاہ لے

آتے جس کے باس اب صرف اچھی صورت اور نیک سرت كروا كجيس دباتفا

وقار بوی کے بچے چرے اور شرمندگ سے جھی آ محمول سے كافى كچھ بجھ كئے تھے۔وہ صاحب بعيرت انسان عظرشتول مي احاكيد درآن والى كايابلت مجه كيت تصال ليانهول في عظمى كوئى سوال ندكيا تعا\_

"وقار .... كيسى يريول جيسى صورت والى بني بهاري يريم وكل في متى فواتين في انشال كايرد يوزل ما تكافيا

ہے اس کے تمام پیرز تقریباً عمل ہو چکے ہیں۔ای ہفتے کی می تاریخ کواس کی فلائٹ متوقع ہے۔

''تِو بِعالِي! آپ صرف نكاح پڙھا ٽرانشال کواييے كم لے تمین وائن بے شک ہو کے جلا جائے۔ ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہانشال جلداز جلدائے کھر کی ہوجائے۔"وہ

ب مدالتی کیجی کہ رہی تھیں۔ '' کمال کرتی ہو عظمیٰ ..... جمہیں بتارہی ہوں کہ ہمارا سارا جمع جنفا واثق کے کام پرلگ چکا ہے۔ انزیٰ کی شادی تار کوری ہے۔ ایک مینے اے ایے کمر کا کنا ہے مو خرج ہیں مارے ایسے کیے ہم ایک اور شادی اریخ سنتے ہیں۔" میمانے اب کے خاصی نا گواری سے نزو و یکھا معظمیٰ نے بحت بے بس نظروں سے پہلے بھائی اور پھر پھائی کود یکھا جو کب سے خاموش صرف ان کی ہاتیں ECIU

"شادی ارخ نہ کریں بس سادگی سے تکاح کرکے کے جا تیں۔وقار کی طبیعت دن بدن خراب ہوئی جارہی ب وہ چاہتے ہیں کہ انشال ان کی آ جموں کے سامنے الي مركى موجائ إلى "أيس بحينين آروا تعاكده كس طرح صورت حال كي عين كوان كي محواضح كريس كسياني مجورى اورب بى ظاهركري-

"ويكموعظى ..... واثن جارا برابيا بأاس كافوج مارے لیے بہت اہم ہے۔اس کی شادی کے حوالے۔ ہارے سوارمان ہیں ایسے کیے سادی سے ہم فرض ہورا كردين اوروي بي مجيم الوكول كي موجوده كند يشن ي نبیں لگنا کہ تم لوگ بھی بٹی کی شادی کرنے کے قابل ہو۔"

شیمااب خاصی زی ہے بول ربی تھی۔ "پھر شادی۔"عظیٰ نے کہری سانس بعری۔ "واثق جائے كا كم ازكم وس سال بعد والي آئے كا مراس کی شادی کریں گے۔ بورے دھوم دام سے بورے

شمری کریم کو بلائیں مے۔ کانی کریند فنکشنز ارج کریں ك خوب لمه كله وكار" شيما أيك خواب كى كيفيت مِن بولتی جاربی تھیں اوراجم محراتے ہوئے بوی کی بات کی

کتنے ہی گھرانے اس کے خواہش مند تھے اور آج وقت بدلنے برہمیں خوداس کی شاوی کے لیے منت کرنی بروری 'محظمیٰ کو انشال کے رشتے ہے زیادہ آیئے خوئی رشتوں کی مردمری نے تکلیف پہنچائی کی۔

"وقار احد..... كامركب آؤل ميس انشال كوليني؟" موبالسعصان زبیری کی آواز اجری می

" ویکھوز بیری ..... میری بنی کا نام اپنی گندی زبان ے مت لو ورنہ میں پولیس کو انفارم کردوں گا۔" خشک ہوتے حلق کور کرتے ہوئے وقاراحم غصے بولے ان كاعس ايك دم سے تيز ہوكيا تھااور چرے كي رنكت مفيد صفیہ جوسوفے رہیج رہوری میں بعانی کے جرے ک متغیر ہوتی حالت پر چونتی ہوئیں اٹھ کھڑی ہوئیں پھر ایک نظر تھی کودیکھا جو ہونٹ کاٹے ہوئے بخت ہے کی عدقاركود مكيداي تحيل

"تم نے مجھے یال یائی کا تو عماج کردیا ہے مرمیری بنی تک دسترس حاصل کراو کے تو بہتمہاری بھول ہے۔ اس کے باب میں اتادی م ہے کہ وہ اپنی بی کی حفاظت كرسكتاب- وقاركابس بيس جل رباتها كداس شيطان كو شوٹ کرڈ الیں۔ دوسری طرف حسان نے ان کی بات پر فبقهد لكاما تفار

" كيول ائي ناتوال جان برظلم كردب بين ابي فيملي كو فلیٹ میں تو لے آئے ہیں۔ کیا مرک برلانا جاہے ہیں میری ان لیس سداملی رہی گے۔ " پرایک دم سے لیجہ بدلتے ہوئے بولا۔

"انشال .....قانوناميرى دسترس ميسآ چى سابده میری این تیز " ہے جے میں جب بھی جاموں دھڑ لے ے لے جاسکتا ہوں آپ کیا کوئی بھی مجصد وک نہیں سکتا اوركان كحول كرس كين كل من كاسورج انشال بيرے ياس آ كرويكي كي" سخت ليجيش دهمكات موئ فون بند كرديا كيا-وقاراحدس كرك بيضي تض صفيدن ايك الجھن بحری نظر بھائی اور بھائی پرڈائی گی-

''وقارِ.... بيد كميا ماجرا ہے؟ بيكى كى حفاظت اس کاروباری بھیڑے میں انشال کا نام کیوں لیا جارہاہے؟" الجحتى مونى ووقريب بينسي

"أيا .....انشال كانى توسارا بمعيراب وه كمينزيرى میری بی سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔ ای صورت میں مجھے قرضے سے گلو خلاصی ال عتی ہے" وقار تقریباً روتے 24291

" باع مير الله ....! بيكيا موكيا؟ "صفياتو دهك رە ئى مىس

"تم نے منہ توڑ دینا تھا اس خبیث کا جوالی قضول بات مندسے نکال رہاتھا۔ "وہ کھولیل۔

"آيا.....آپ کا بھائي اب كمزور بيار اور مجبور ہوگيا ہے۔ اس میں اتن سکت جیس کہوہ ایسے فریبی لوگوں کا سامنا کریجکے۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہونا جوآج اپنی مجمز کی حفاظت کتا؟ ایک بے صدیاست محری سالس لی می انہوں نے۔

" کیسی با تیس کرد ہے ہو؟ میرادادر تنہارا بھی بیٹا ہے۔ تم مميں آوازويے الكيان بريشانوں سے ارتے رہے محک ہے مالی سائل میں ہم کام نہیں آ کے مراس بدمعاش كوتوسيدها كريخة بي نال-"صفيه كے ليج ميں وكه كى بجائے ابنار الفكى كارتك عالب تاجار باتھا۔

"أيا .... آپ ايك احسان كريي محمد يؤميري انشال كو ائی پناہ میں لے لیں۔ میں ساری زعد کی آب کا حسال مند رموں گا۔ وہ بساختدان کے ہاتھ تھام کر بھی انداز میں بولے عظمیٰ ایک طرف بیٹس ایے شوہر کو روتے كر كرات و كهدى ميل

"وقار .... تم نے بل بحریس جمیں غیر کردیا جمیں پر کھا تو ہوتا۔ داور کل بھی تمہارا بیٹا تھا اور ہمیشہ بیٹارے گا۔ میں ابھی اے بلائی ہول۔" صفیہ اینے آنسو ہو مجھتے ہوئے داور كالمبرطاري تصي

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

وديم وعلت اى سائے داواروں ير ريكتے ہوئے

"وقتی بریشانی ہے اس کے لیے شادی کے بعداہے يهلي جيساما حول ال جائے كا وبى نوكر جاكزاس كا فيالى كافى المجنى جاب كرتاب ول عاصم الني اذيت كى المركود با تاوه تارل اعراز ميس يولا\_

"كهال كافيالي بجصانشال نے بتایا كدومبات خيم ہوگئ ہے کیونکساس کے مامول کاارادہ اپنے بیٹے کی شادی کم از کم وسال بعد كرنے كا ہے اور ماموں في القوراس كي شاوي كناعات بين

" كيا ..... كيا كه ربى موتم وين إلى كي مطلق ختم موقع؟" رباب كى بات يروه جيكے سے تاكليس كرى سے - リッとりで ろう

" بال اليهايي موابوه بتاري تقى كهوانق كااب اس كى زندگی ش کوئی مل وظل جیس ان کے ماموں ممالی نے ایک بارجعي ان كي تحركا چكرميس لكايا توان كے بينے سے شادى كيے مكن؟ 'رباب كى بات يرده جس پبلو سے بيشا تھا كافى دىرتك اى بىلوىر جيشار باكان دم كال تون في است چونكايا صفيدكى كال حى\_

" تی ای ..... آپ کو لینے آنا ہے؟" وہ شائع ہے الو تعدم القار

"داور.....تم انشال عشادى كرناجا بيت مونال؟" "جي .....؟ "وهان کي بات پر بھونچکاره کيا۔

"توبس پھراہمی ای وقت اپنے ماموں کے ہاں چلے آؤ ـ''وهاس كى جى كوائيے ہى معنوں ميں ليتے ہوئے تيزى ے پولیں۔

"مرای ....! اجا مک بیاب کیے؟" اے بحیای آرباتھا كدوه ال وقت كيا كے\_

"بس بیٹا..... جلدی سے آ جاؤ' تاخیر خبیں ہوتی چاہیے۔"صفیدنے کال بند کردی۔

تیرے دل کے نکالے ہم کہاں بھٹکے کہاں مینجے مر بھٹلنے سے یاد آیا بھٹکنا بھی ضروری تھا جب کررباب صغید کی کال کے بارے میں ہوچھتی

ير صنے لكے تقے وہ موبائل ہاتھوں میں ليے حن میں آ كيا كرى تحسيث كر بيضة عي ياؤل سامنے والى كري پر ركادية يريمي اكتابث بحراء عازيس ميوزك فاتلزكو چوتے بی ای نے ساتک او کے کردیا۔

تیری آ تھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا محبت بمحى ضروري تحمل بمجهزنا بمحى ضروري تقا ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے مر پر آرزووں کا بلحرنا بھی ضروری تھا کری کی پشت پرسرنکائے وہ آ تکھیں موندے گانے کے بولوں کا لفظ لفظ اسے ول میں اتر تامحسوں کررہا تھا۔ الكيدوني آوازاس ككانون من كوي مى-

"آپال قابل بی تمیس ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے صرف شرص بی ایس آپ کے پاس او بہت ساری چیزوں کی کی ہے۔ سیآ واز بدالفاظ اے کی پہر چین نہ لينوية تغ بمى تك كركانون يرياته ركمتا توبرجك آ نسو بهانی دوآ محمول کی تصویرا بحرآتی محی- برد بوار پنبر مظری لیپ ٹاپ اور موبائل کی اسکرین پر بس ودعی آ محس جماني بوس

"اف ..... برازی مجھے یا کل کرے بی چوڑے كى؟ وه يراخة مركوتهام كي وجما تقاررباب كامنا كدهرة محى ماته والى كرى يربيضة موت بولى-" مجھے مامول مامی انشال سب کی زندگی کا یہ چینج بہت اواس كريا ہے۔"رباب كے ليج ميں كبرى افروكي مى اس نے والیوم کم کرویا۔

والیوم ) مردیا۔ "بیاتو زنمر کی کے موسم میں مجھی دھوپ تو مجھی چھاؤں انسان کی آزمائش کے کیےالیاوقت آتا ہے۔ "بال بياق آب محك كمدرب بين بس كل اى ك ساتھ تنی تو دیکھا عظمیٰ مامی آٹا گوندھ رہی ہیں اور انشال ریسیی بک دیکھ کررات کا کھانا یکار ہی تھی بے حد کمزوراور چپ چپ رہے تل ہے۔ زیادہ بات میں کرتی میرے کیے تو انشال کا پردیپ بہت ہی ڈیرینک ہے۔" رہاب ياسيت سے کہ بن گا۔

حجاب ..... 49 ..... دسمبر۲۰۱۲،

'' میری نادان بنی جا کوئی مشائی لے آ' کوئی پیول پرولا۔'' صفیہ انشال کومجت سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھیں۔

" ہاں گونھی کا پھول پڑا ہےوہ پرولا وُل؟" رہاہ جل کر ہولی۔

" اُکلوتے بھائی کی شادی اور بہن کوعلم تک نہیں شکوئی ڈرلیس بنوایا نہ گانے نہ ڈانس۔" کلسے ہوئے فوزیداور رہاب کو بھی فون کھڑ کا دیا تھا۔

ا میں سے داور ہوی والا ہوگیا اور ہم جہنیں آٹا روٹی میں مصروف ہیں۔ رباب بے بھینی ہے کہتے ہوئے واور کے محلے لگ گئ تھی فوزید کاری ایکشن بھی کم''غیر فطری'' نہ تھا۔

"رباب کی بی ..... یکوئی اپریل کا فرسٹ دن تھا جوتم نے بھائی کی شادی کی مبارک باد والا فون کر ڈالا۔" پھر انشال کو صفیہ کے کمرے میں سر جھکائے مجلا لب کیلتے ہوئے دیکھ کر تھنگی۔

چبرے پر چھائی شرم اور سرائیمگی اور جھکٹی آفتی پلکیس تو واضح بتاری تھیں کہ" کچھ' ہوا تو ہے مگر ایسے ملکتے صلیے والی دہن البھی بھری چندا مرجعاتی اسکن اور رف ہاتھ۔ پلیٹ کر داور کو دیکھا تو وہاں بھی پچھا بیار دایتی پن نظرت آیا۔ بلو جینز کے او پرسلوٹ زدہ براؤن شرٹ پیروں میں آگو تھے دالی چیل اور برھی ہوئی شیو۔

" ہائے اکلوتے ہمائی کی شادی کے کیا کیا نہ ارمان تصدوہ بھنگڑا وہ بھاری کا مدار کیڑے۔ ای آپ تو ہمارے سبحی جذبات سے واقف تھیں پھر یہ اچا تک فیصلہ؟" رہاب مال کے قریب ہو کے بسوری تھی۔

" ہاں تو کرو نال شورشغل ایے گھر میں وہاں تمہارے ماموں کی طبیعت خراب تھی۔شورشرابدان کے لیے منع ہے جوار مان ہیں۔ پہال کھل کر تکال لو۔" صفیہ

**\*** 

اتناسعادت منداورنیک بینا، جس نے پوری بات نہ سی سے بوری بات نہ سی سے بھی اپنی مال کی خواہش پرسر جھکاتے ہوئے انشال کو ہمیشہ کے لیے اپنی تحویل بیس لے لیا تھا اور خطی کیا جا بیں کہاں وقت داور حیات اپنی زندگی پردشک کردیا تھا۔ اپنی خوش تصیبی پراسے یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ انشال جو بھی دولت کے ڈھیر پر بیٹھی اے نا قابل حصول اور نا قابل رسائی لگا کرتی تھی اور ابقسمت کے چھیرے اس کے عقد رسائی لگا کرتی تھی اور ابقسمت کے چھیرے اس کے عقد میں تا چھی ہے۔

" مر جائیں مے کیے؟" ایک دم سے بلکے سیکے موتے وقاراحمرنے پوچھا ان کے شانوں کا بوجھ ایک دم سے از کیا تھا۔

"بائیک پر اور کیئے انشال کے پیچے میں بیٹے جاؤں گے۔" صغید نے آ رام ہے بات نمشادی ان کے ہر انداز سے سرشاری جھلک رہی تھی وہ سادہ کیڑوں میں روتے ہوئے ماں باپ سے ل رہی تھی الوداعی ملاقات۔۔ دور نہ بیر سے میں ''عظرا ہے۔۔۔ نہ سے کہ سے دور اس کی سے اس کے سے اس کے سے اس کے سے اس کے سے کہ سے

"سداخوش اورآ بادر موء "عظمی اور وقارا بی نم آسمیس بو نچھتے ہوئے دروازے تک" بارات" کورخصت کرنے آت کے تھے

**حجاب** 50 سند دسمبر۲۰۱۲،

نے اپنی لاڈلیوں کو پیکارا جن کے چہرے بری طرح ایک طرف کروٹ لے کرلیٹ گئی۔

"چل داور..... بیکری سے مشائی کیک کافی مقدار مل لے آجومہمان آئے گا اس کا مندتو میٹھا کروانا ہوگا نال-"صفيدنے كہاتواس نے فورآبا تيك كوكك لگادى۔ ويتخبرونين بمحى تمهار بساته بازار جلتي مول انشال كابرائيدُل ريدى ميد جوز التي آوس كى "اينايرس سنجالى فورسياتك رجره ومحمى

"اور پھولوں کے مجرے اور ہار بھی۔" پیچھے سے رباب ية وازلكاني\_

" داور حیات ..... توتم بی میرانعیب تنے تمہاری لا کھ نالسنديدكي اور غير رجي ك باوجود قست في مجهدي تمهارا ہم سفرچنا ہے۔ اپنے حنائی ہاتھوں کوغورے دیکھتے ہوتے دودل بی دل میں موج رہی گی۔

فوزیداور رباب نے اے ایک ممل دہن کے روب مس ایا سنوارا تھا۔ ڈیپ ریڈعروی اسکے کے او برگرین ریدکایدادلانگ شرث صغیہ نے بیٹے کے لیے زیودالگ کر ر کھے گی۔ وہ بھی اس وقت اس کے صراحی دار کردن مرسری ہاتھوں اور مبیج پیشانی برسجا ہوا تھا۔ سنبل نے بھی مہندی کی خوب صورت بیل بوٹے اس کے ہاتھوں اور پیروں پر بمعيردي تصرات كاكمانا كحلاكروه تيول اسداورك كريش جوزة سي-

ویقینا میرے مجبور کمروراور بے بس ماں باپ پر کے من المان كوجه رجماؤك بميشك طرح مج لفظول کی مار مارو کے لیکن اب میں اپنی محبت کوتمہارے ہاتھوں مزید ذلیل جیس کروں گی۔ تنہارے مارے کے سارے تیر میرے رکش میں جمع میں اب وہی تیرتم پر آزماؤل كى "عفرسے سوچتے ہوئے وہ اب ابن جولرى ا تاردی تھی اس کے بعداب کاستجاتی ڈرینک روم میں چی آئی۔سارامیکاپدھودھلاکے چروختک کرتی باہرنگل آئی۔تولیدایک طرف صوفے بروالے کے بعد بیڈے روٹے ہوئے اندازیں اس کامرایاد کھا تھا۔

ادھردارونے بھی کئی دنوں کے ملکیے اور رف طلبے سے نجات حاصل كرلي تحى خوب دل لكا كرشيو بنائي نباياد هويا اور وائث كائن كاكر كراتا كرتا شلوار زيب تن كرليا خودكو ڈھرول ڈھرخوشبوے مبكانے كے بعد تيوں بہوں كو فراخ دلی سے نیک دیا۔

"جيتے رہو بھی دکھ کا سارتم پرشائے۔"صغیہ نے م كاكر مندج مع بوئ دعادي هي.

"زوج محرمه ميرا اى روم عن آكاب نے ائي محبت كازوروشور سے اعتراف كيا تھا۔ آئ ہماري محبت تَحْمَلُي ثبوت ديكسين كي آپ-"خوش كن خيالول بين كمرا وہ اپنے بیڈروم میں آیا تھا کہ کمرے میں پھیلی زیرو ماورڈ نیکلول روشی اور بیزے ایک کونے برمحوخواب وجودکود مکی کر حران ره كياتها

" بیاتی جلدی سوگئ میراانظار بھی نہ کیا۔" اس کے

جذبوں پراوس پڑگئی کی۔ "اے ہیلوانشال ....!"اس نے بیڈیر نیم دیاز ہوکر مولے سے بکارا مردوسری طرف سرموجیش شعول می-"أور سارا كري يعليج بحى كرابيا اليي موتى بي سهاك رات؟ "وه دل بى دل يى جمنحلايا كيونكهاي رباب كى بات یادا م می جواس نے نیک لیتے وقت کمی می

"ييتو نيك موااوروه جواآپ كى دلبن كوتيار كيا بي كيمية بىآبادل تعاميس كے حواس ساڑجا سى قام بدل ویجیگامیرا۔"رباب دعوے سے کہ رہی تھی۔

" كيول اتى دُراوَلى لك ربى ب كدميرے حواس ار جا من عي عي وه شريه واتفا\_

"جناب! بے حد حسین صورت کو دیکھ کر بھی ہوش مم الوجات إلى

" مج كہتى ہيں ميرى ببنيں كہ جہال سے وكمرى تھى میری شادی اورسب سے بڑھ کر وکھری دہن ملی ہے جو مزے سے سورتی ہے شوہر جائے بھاڑ یں۔" ہے حد

حجاب ۱۲۰۱۳ میسد دسمبر ۲۰۱۲،

''انشال!تم جاگ ری ہوا گرتمہارا موڈیات کرنے کا ممیں تو تھیک ہے تم سوجاؤ '' وہ اس کے پیرول کے سے موئے انگوشوں کو دیکھتے ہوئے پُریفین کیج میں بولا تھا كونكبسوت وقت انسان كاجسم وصيلا بوجاتا ب جبك انشال منتشن والى حالت ميس ليشي موتي مي

"میں تھی ہوئی ہوں۔" کافی در بعداس کی اندھرے ش وازا بحرى كى\_

"ابھی میں نے تم سے تعکاوٹ والے کام کب لیے ہیں جوتم تھک کی ہو؟" وہ معنی خیزی سے بولٹا ہوا محول میں فاصله طي تح بوي ال حقريبة عما تعادانثال کی جان تک کانے کئی تھی۔اس کی سانسوں کی گری اے اے چرے بر حسول ہورہی گی۔

**4** .... **4** "ومحريس اين الحِين بهلى جاب كوكيسے چيمور سكتا ہوں۔" وقاراحمه كيات س كروه تذبذب من يز كميا\_

" كول جيس بينا .....اب تم عي ميري سيث يرجي و ك عل اب بهت بوزها موكيا مول جمع عفر مارى كاكام جيس مويا بسكل عيم آص جاؤك وقاراحماس تذبذب كوخاطريس شالاتي هوئ وحولس بعرب انداز من كيد عظم

"بينا .... وقار تعيك كهروائ حمهي اب الكاحقيق معنول مي بازو بناج يد بمسبكون ايك دومرك سبارابناموگا۔"صغیہ بھی اسے وقارکی بات مانے کا کہدہی تھیں اور ہیشہ کی طرح اس نے مال کے عم پرسر تعلیم خم كرتي موئ اي جاب عديزائن كرنے كے بعدوقار احمكاآ فسيسنيال ليارايم بياك وكرى خوب وتترير كام آربي تحلي محنتي اور ذبين تووه تعابى دون يس سارے سيث اب كوتجه كياتفار

حسان زبیری والے معاملے کے پیچے لگا او کئی جیران كن انكشافات سائة ئے تھے فيكٹرى كے ليے تو بھی لون لیا بی نہیں گیا تھا اسے فش فارمنگ والے برنس کو سیٹ کرنے کی خاطرحسان زبیری نے اون لیا تھا جس کا

وقاراحمد سے دور دور تک کوئی واسط ندتھا۔ اس نے سادہ اور جعلی کاغذات بران ہے وستخط کیے تصاور وہ بھاری کی بدولت استن كميروراور ذبني طور برست بو ي شف كر بهي كاغذات كيفلى أصلى مونے كى جانج كاتر درتك ندكيا تعا۔ ووسراانشال سے شادی والے مطالبے نے تورہی سی كسر يورى كردى كلى يول حسان زبيرى كسى حد تك اين غرموم مقاصد کے لیے کامیاب رہا تھا۔ داور نے اپنے قریبی دوست ڈی ایس ٹی شیرزمان سے مدد کی درخواست ك تقى يول دى بينك كى انظاميه المفوال إلى بدولت حسان زبیری کم بی عرص مین" کمه مکا" والی اینچ يآ حمياس نے لون كے نام پر جتنا بيسه وقاراحدے بورا تفاوه سارا توجيس البتة اس كانصف والبس كرديا تقار داور نے ان پیموں سے برابر کی ڈیلر کی مدسے ان کا کھروایس کے لیا۔ دہ کھر جس میں تھٹی بیٹم بوے مطراق ہے رہا كرني تعين بورك ماج ماہ بعدوہ فليث سے اين كمر من شفث مو كئے تصاوراباس اسرداوركي كوششول اورالله كاميريانى سيمواتقا

"اكيكى چائے ال جائے كى؟"ليپ اپ بيك أيل يدكح موعال فكال

"بأب بينا..... مين البحى لاتى مول" صفيه المصت - DE - SE-U-

"ای .....آب کول لاری بین بہوے میں نال وہ تاركر بوال ليالة بيوال كالتي بين كرآمام ي بیٹھیں کے اورآب بیولا کر بھی خود کام کردی ہیں۔" وہ انشال كأآ تمحول منس ديميت موت بولا-

"يابهوى آپ كالى بكريكا تائيس؟" ومراسر فكرمندي سے بولا۔

"جى تبين أي غلط اعداز اي السيخين الحداث كوئى الى چومرنيس مول من كر كسارے كام كريتى مول-"وه تروح كريولى داوركا طوسيدهادل برلكا تقارصفيه بس كريوليس-

المجاب 52 سنده در مد ۱۲۰۱۲

"چاچی .....کهال بین؟"اس کی پشت برآ واز ابجری محى وه چونك كرمزى سامندودابه كمرى مى المحول ميس جارحان توركي

"اجھالوتم داور کی ہوی ہو؟"آ تکھیں سکیڑتے ہوئے اس كاسجاستوراروب ديكها\_ ڈراك ى كرين كاردارهيغون کے سوٹ اور ڈارک کلانی لپ اسٹک میں وہ خاصی بیاری لكسد بي تحى\_

" محولی ..... تمازیز هدای میں "اس کی تیزوتر نظروں ے خاکف ہوتے ہوئے وہ جلدی سے بولی۔ جوابارودا۔ ایک بینکارتاسانس خارج کرتی با برنکل تی۔

وہ این خیال پٹاور کئی ہوئی تھی اے کھرآ کردارو ک شادی کی اطلاع می تواس نے می می کر کھر سریہ الفاليانقا-

"اس كى جرأت كيے ہوئى ميرے ہوتے ہوئے كى اور کودہمن بنانے کی۔ ش اس کا اور اس کی بیوی کا خون کی جاؤل كى ـ "ماريطيش كوه إدهراً دهر چكركماني ري مي "بیٹا.....حل سے کام لؤیہ سب نصیب سے تھیل ال - "رضوانه بني كورتم جرى نظرول سے د محد يى حي جو جذباتيت كي خرى حدير كمزى في البيس أواس و يحدد مكور ہول اٹھ رہے تھے کہ نجانے یہ کیا کر گزرنے والی ہے پریشان قوجاسم نے بھی کردکھاتھا۔

"ای سیآپ جائیں جاچی کے پاس سنیل کافائل جواب لي تيس اوروه محى بال ميس-"جاسم بصر بجيد كي ے کہدہاتھا۔

"تہارا دماغ تو خراب میں ہے داور نے تہاری بهن کو محکرا کرایی مامول زادے شاوی کرلی اورتم اس کی بہن کو یہاں لانے کی تیاری کردہ ہو۔ وہرافا كرجاسم يغراني-

"واور اور تمہاری شادی سے مجھے کوئی سر دکار میں۔ مجھے منبل سے محبت ہاوروہ بھی مجھے جا ہتی ہے مجھے اس سے شادی کرنی ہے ڈیٹس اٹ۔ "رودابے نی محبت کا

"والتي ..... ميري بهو تو سيرت وصورت شن يكما ۔" مغیدنے بمیشہ کی طرح اس کی سائیڈ کی چروضو كرف والى روم يس چل دى ميس-

" تى اى .... آپى بىرى صورت يرى تواجى تك كزاما كي موع إلى - جاني سيرت كے جلوے كب و يصفى كليس معى فورى ساكيدل يذيرساا شاره اے کرتے ہوئے اپندوم میں آ گیا تھا۔

"بِدِلْمَيْرِنه بولون وه مُحولي مونى ولن مين آلي محى ال کے لاکھ کٹرانے بچینے کے بادجودوہ زبردی اس سےاس کا " پیار" وصول کرچکا تھا۔ وہ بیار جوازل سے اس کے ول میں اس کے لیے موجود تھاجس کے لیے اسے ترسانے کی خاطراس نے دل میں ڈھیروں بلان بنار کھے تھے کہ خوب اعتزياول كى ياعتناني دكھاؤں كى آسانى سے ہاتھ شآ وک کی محرابیا کچھنہ ہوا تھا۔وہ اتنا دلیرڈ ھیٹ اور بے دھڑک تھا کہ سب بی کی محبول جاہتوں اور توجہ کے خزانے كابلاغيرے شركت مالك بنتا جار باتھا۔

وقاراحمرتواے و می کر چرے جی اٹھے تھے اپنا سارا براس ام عال کے والے کے عوے عرش نوزد میمنخ اخبار پڑھنے اور گارڈ ننگ کرنے میں ونت کرار رے تھے اور عظمی جن کے تیور بھی اس پر کراں کر رتے تصاب و عرول وشرریدی کیاس کی منتظرر ہی میں۔ بني كاخيال بى بعديش آتاتها بلكه برچكر يراس تفيحت كرنان يحوسيل\_

" دیکھوانشال..... داور کوتم سے جمعی شکایت نہیں ہونی جاہے وہی اب جارا بیٹا اور داماو ہے ای کی محنت کے سب امارا يكر بميس طا باوراى كى محنت كالمم كعارب يي ال كالجربورخيال ركها كرو"

"جي اي .... يج بي تو بي كه جهد يكموخيال ركھوكى تاكيد مجھے كرديا ہے۔" وہ دل ميں جل بھن جاتى تھي۔ "جادوكرنه بوتو-"اس بحى توسب كوكرويده كرنے كركم آتے تھے۔ وہ کیساس کی پیش قدمیوں کوروک یاتی ' کیے لہتی کدائی جاہت کا دریا روکو ورند میں بہد کر دور جلی حجاب ..... 53 .....در ۱۰۱۰

کھیل دونوں طرف سے شروع کیا تھا جس بیں جاسم بہت دورتک نقل گیا تھا۔ اب شبل کو حاصل کرنائی اس کی زندگی کاسب سے بڑا مقصد تھا۔ سنبل ادر جاسم کی شادی ہی دہ مہرہ تھا جے استعال کرتے ہوئے وہ دادر کو حاصل کرنے کا بلان بنائے ہوئے تھی بہن کی محبت سے مجور ہوکرداورخوداسے پر پوز کرنے پر مجبور ہوجائے گا گرقسمت ہوکرداورخوداسے پر پوز کرنے پر مجبور ہوجائے گا گرقسمت نے اسے خوب بچھاڑا تھا۔ بھائی بھی اپنی محبت کے حصول نے اسے خوب بچھاڑا تھا۔ بھائی بھی اپنی محبت کے حصول میں اور بیٹے میں سے دہ کس کی سنیں اکلوتی بٹی کا دکھ بھی دل کولگ رہا تھا اور بیٹے کی مانے بغیر بھی کوئی چارہ نہ تھا کہ پہلے ہی آبک بیٹا الگ دنیا بسائے بیٹھا تھا وہ بخت البحق پہلے ہی آبک بیٹا الگ دنیا بسائے بیٹھا تھا وہ بخت البحق پہلے ہی آبک بیٹا الگ دنیا بسائے بیٹھا تھا وہ بخت البحق

....

جائے کا کپ جرکروہ آپ بیڈروم میں چلی آئی تھی جہاں سے آئی روداب کی آواز نے اسے باہرر کئے پر مجبور کردیا تھا۔

'' داور ..... تم نے شادی کرلی؟''روداب کی آ واز میں بے یقینی سے بیقینی تھی۔

''جوان بچه مول اب شادی تو کرنی تھی۔'' داور سراکر بولا۔

"اورش.....مراهمهیں خیال نہیں آیا کہ میں تہارے بغیر کیسے دموں گی؟"رودابہ جیسے دونے کوشی۔

"دیکھورودابہ....تنہاری میرے بارے میں جو فیلئکر تھیں وہ سراسر یک طرفہ تھیں۔ میں نے بھی تنہاری میرے بارے میں نے بھی تنہارے کی فاص جذبے کی حوصلہ افزائی نہیں کی ..... بال کزن مجھ کر ہنس کر بات ضرور کر لیتا تھا جے شایدتم نے اپنے ہی مطلب سے لے لیا تھا۔" داور تغیر تخیر کر سنجیدگی سے کہدر ہاتھا۔

"پلیزایسامت کهو-"رودابهسکی\_

"میں نے شروع ہی سے انشال سے مجبت کی ہے بے تحاشااور بہت زیادہ اسے پانے کی دعاتو کرتا تھا محرکوشش نہیں کیونکہ اس کے اور میرے بچے دولت کی ایک لمبی دیوار

ماکل تھی۔ اپنے جذبوں کی اسے بھی بھی ہوائیس لکنے دی
کیونکہ بیں جانیا تھا اسٹے بڑے معاشرتی تصادکی وجہ سے
اس کا ملنا ایک مجزے سے کم نہیں ہوسکنا خوانخواہ میر سے
خالص جذبوں کی ناقدری ہوئی۔ اس لیےتم ہوانشال ہویا
میری کوئی اور کزن بیس نے اپنے خوالے سے بھی کسی کو
جذباتی طور پراستعال نہیں کیا کیونکہ میری دو کنواری جوان
میری ہوئی ہونے وقیص۔ ان کا سرپرست ہونے کی
میری ہوی ہے جس کی محبت دل بیس چھیائے نہ بھی
میری ہوی ہے جس کی محبت دل بیس چھیائے نہ بھی
میری ہوی ہے جس کی محبت دل بیس چھیائے نہ بھی
میری ہوئی ہے جس کی محبت دل بیس چھیائے نہ بھی
میری ہوئی ہو سکے تو
دافع منیر کا ہاتھ تھام لو بہت رُخلوں شخص ہے۔ واور کی آ داز

شن فرق محی۔ موسکون رافع منیر؟ "آنسو بہاتی رودابہ نے چونک کرمزاشا ا

"وَبِي رَافِع منير ..... آج جس كے ساتھ تم كاڑى ميں آئى تھيں۔" داور كا انداز جنا تا ہوا تھا۔

''وہ رافع تو میرا کولیگ ہے جھے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا۔ تم مجھدہ ہو میرااس سے کوئی چکر ہے؟''روداب بری طرح بکڑی۔

"بخدا ہرگز ہیں۔ وہ میرا بھی سابقہ کولیگ رہ چکا ہے۔
مجھ پراپ سارے خیالات اور جذبات جوتہ ارے حوالے
سے اس کے دل میں ہیں کھل کرعیاں کرچکا ہے۔ اسکلے
ایک دودن تک اس کی میں تہمارا پر پوزل کے کرآنے والی
ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور جسک کے جوتے اتار نے لگا تھا۔
موٹ بیڈ پر بیٹھ گیا اور جسک کے جوتے اتار نے لگا تھا۔
مودابہ خاموتی سے باہر نکل گئی تھی گر دروازے سے باہر
انشال کوائی جگہ جما یا کر تھنگ کر درک گئی تھی۔ رودابہ کے
جربے پر آنسوؤں کی لکیریں واضح تھیں وہ پہلو سے نکلی
چربے پر آنسوؤں کی لکیریں واضح تھیں وہ پہلو سے نکلی
چربے پر آنسوؤں کی کیریں واضح تھیں وہ پہلو سے نکلی
مرب سے ایک داسے وہ بھی ایسے ہی
دو تے ہوئے نکلی تھی جسے ابھی رودابہ نکلی تھی اس کی طرح
اپنی ساری محبت اندر کھڑ ہے تھی رودابہ نکلی تھی اس کی طرح

حجاب ۵۰۰۰ 54 سسوب

'مچلو بھے ہے محبت کا اقرار کرؤ بھیے اس دن رات کو یہاں میرے بیڈردم بیں آ کرکیا تھا۔ ہاں بولو میں کسی کے قابل نہیں مخفے کے محبت کے؟'' دہ حزے سے اس کی ناک دیاتے ہوئے اس دن کا حوالہ دے دہاتھا۔

"بال میں کوئی مرتفوری کی ہوں مجھے آج بھی آپ سے محبت ہے جیسے کل تھی۔ آپ کی طرح تفوری ہوں کہ دل میں کچھ لفظوں میں کچھ۔ "وہ اعتراف محبت کرتے ہوئے اسے کچھ جما گئ تھی۔

بر اشال کی پلیس اس درجہ بران اور کیتے ہیں ایسے اس بران است اور فران کی ہیں ایسے بی ایسے بی ایسے بی ایسے بی اور بی تو نہیں دنیا ہماری فراست اور فرانت کو مانتی ۔'' کند هوں سے ہاتھ ہٹا کردہ اب اس کی کمرے کرد گھیرا بنا کیا تھا۔ انشال کی پلیس اس درجہ قربت برلرزنے کی تھیں ۔داور

بنوو کیا سال کامر فی تاجیره دیکھا۔
"ال افشال ..... میں ہمیشہ سے زیادہ ایک پر یہوئیں
رہاہوں کر رہی ہے کہ جھے تم سال وقت سے مجت ہے
جب جھے مجت کے جمع مفہوم کا ادراک نہ تھا۔ صرف اتنا
چیرہ میری ستائی نظروں کی گردنت میں رہے "وہ دھیے
چیرہ میری ستائی نظروں کی گردنت میں رہے "وہ دھیے
چیرہ میری ستائی نظروں کی گردنت میں رہے "وہ دھیے
چیرہ میری ستائی نظروں کی گردنت میں رہے "وہ دھیے
بیر رہ میں مہی مہی و دل فریب می خوشبو و درآئی
میری سی خوشبو اس محبت کی تھی جس کا اعتراف یہ
دونوں کررہے تھے۔

رور سے استال نے پُرسکون ہوکر داور کے کندھے پر سر رکھ کر آگھیں موند کی تھیں۔ وہ اب اے اتنا عرصہ خاموش رہنے کی دجوہات بتارہا تھا وجوہات وہی تھیں جواس نے کچھ در پہلے رودابہ سے کہی تھیں۔انشال کوٹوٹ کر اپنے شوہر کی محبت پر پیارا یا تھا۔

رودابہ کے سامنے داور کے انشال سے محبت کے اعتراف نے تواہے کو یا تم صم کردیا تھا۔ میخص کتنا کھنا اور گہراہے مجھی اینے دل تک رسائی نہ ہونے دی۔

" یہ مجھے چاہتا ہے اس کے دل کی دیواروں پرصرف میرانام لکھا ہے۔ میرے نام کی ہی مالا جیتا ہے اور اس کا دل ..... " یہ انکشاف اسے مدہوش ساکر گیا تھا ہے حد خاموثی سے اندیق کراس نے کپ سائیڈ نیبل پرد کھ دیا۔ " یہ چاہے ہے تو کھانا یقیناً اسکلے دن کی تاریخ میں ملا کرےگا۔" وہ کھڑ ہے ہوتے ہوئے سر جھنگ کر کپڑے دوست کرتے ہوئے گئے گی ہے بولا۔

''ابھی رودابہ آئی تھی ناں۔''اس نے ہولے یو چھا۔

''بال' مجھ سے شادی کی ٹریٹ مانگٹے آئی تھی۔اسے گلہ ہے کہ بیس نے اسے مدھ کیے بغیر شادی کرلی۔ای بات پر بھے سے لڑکر گئی ہے۔'' ہاتھ بڑھا کرچائے کا کپ اٹھا کرلیوں سے لگالیا پھر انگلے ہی کمیے برا سامنہ بناکر واپس رکھ دیا۔

"بیچائے ہے؟ الی بدعرہ اور شندی چائے اس لیے قا میں ای سے کہتا تھا کہ ایسے بوے کھر کی بہونہ لا میں جو ایک دم سے کوری ہوجو کپڑے جلا بیٹے اور چائے کو شنڈا کرکے پلائے مگر کیا کروں ماں بہنوں کی خواہش پرسر جمکانا پڑ گیا تھا۔" وہ بھینا اسے تیانے کو کہدرہا تھا وہ یک نگ اسے دیکھے جاری تھی۔

" بیخض رشتول کا مجرم کیے خوب صورتی ہے رکھنا جانتا ہے جیسے بھی روداب کا میرے سائے جرم رکھ لیا۔ ایے بی تو امی ابواس کی راہ نہیں تکتے۔ "شرٹ کے بٹن کھو لئے کے بعد اس نے محتیج کر ہیلٹ بھی اتاری تھی۔ اس کا ارادہ چینج کرنے کا تھا۔

''اتی بری اور بدمزہ جائے پلانے پرتمہیں کوئی سزا تو ملنی چاہیے۔'' وہ اس کے کندھوں کوتھا ہے اب شوخی ہے کہدرہاتھا۔جواب میں انشال نے استعجابیا نداز میں پلکیں او پراٹھائی تھیں۔

\*

ستبركامبيدائي يورى ممكرى كساتهم برسوارتها تھا ہوا سورج جلتی زمین اور پیدئ کیوس کے شوز کے اعداس كيكو عاورا لكليال برى طرح تب رب تق اس يرزمان بحركى كوفت اور بيزارى سوارهى او يرسىكافى در بس کے انظار می خوار ہونے کے بعد اسے پیدل ہی کھر کی طرف مارچ کرنا پڑا۔ کھر کا مین گیث اندرے لاكثر تفاساس كى بهت جواب د مدى تمي جبي زورے

ورواز و كلو لندوالي آنى كى بيني افزالمى اس في بميث ك طرح كود ش جرنے كے بجائے اے بلكے ے

"اوفوه بھی دور ہو کسنے میں بھیگ رہی ہوں میں۔" بی اس رویے کی عادی میں تھی اس کیے ڈرا ی خائف ہوئی گھر بھاگ کر سائے کھیلتے بھائی کے ساتھ شامل ہوگئ۔

اس نے مرے میں آ کر جادر اتاری بال کول کر دوبارہ س كريمينے كير نگايا اورفل اسپيرے حلتے علمے كے آ مے کھڑی ہوئی۔

آئی کواس کی آمد کی خرمو کی تھی اس لیے دوسلام کرتی موئی کمرے میں داخل ہوئیں تو ان کے ہاتھ میں مسندا تفارش بت عجرا جك تفار

"اوه ..... تحييك يوآني جزاك الله "اس كى سارى کوفت اور بیزاری موا مولئ حلدی ے دوگاس جر محرکر ي توذراسكون ملا\_

"افزاً كهدرى ب خالد جانى نے مجھے پيارنبيس كيا ، مونے لكتے بيں۔اس كامجى كھے يہى حال موا۔ بلكة انث ديا كيول بعنى؟"

" ۋائائىيى قابى ساف سقرى بى كندى فرشى رىكى يىنك كرخودىمى رهى رجى ليكى

ہوجاتی' مجھے پیندآرہا تھا۔' اس نے کھیا کر وضاحت دی چر کرے میں آئی افزا کود کھے کر بانہیں مجيلادي - بانيمسكراتي نظرون سےان كى محبت كے مظاہرے دیکھتی رہی۔

"چلوجلدی سے نہا کر کیڑے بداؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔"اس نے افزا کواس کی خالہ جانی سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آئی کی بات س کراشے کے بجائے پیچے يو كى بىۋىرلىك كى۔

"كيالكايا باي ناف .... آج توبهت تعك كي اب كبير جاكة راسكون طاب."

"میں نے بی کہا کہ ابھی بہت گری ہے سادے جاولول كے ساتھ رائية بناليس "

مانية في كاخيال تقاوه اين ينديده كمان كاس كر خوش ہوجائے گی لیکن اس کے خیال کی روجانے کہاں بعتك كئ جب تعوزى دريتك و يمعة رہے كے باوجودمتوجه

تبين مولى توبانياني في وازدي "كياموا .... كهال كفوكتس؟"

"ہوں ..... "وہ چونگی پھر کہری سانس کے کراٹھ گئی "دخيس كيخيس مين ذرااى كوسلام كرلول\_"

**②☆**◆

لمی گرم دو پہریں اور شندے کمروں کے چینے فرش تفقع بار المنتح كے جا كے اور خوش فتى سے دو پېر ميں كمر لوث آنے والوں کوجس طرح لوری سناتے ہیں۔ان کے محرسة تكهيس توكيادل دماغ بقى نيندسے خود بخو دبند اپنابستر بانداورافزاك ليجهوز كركهانا كهات بى ده

# Downloaded From Paksodety.com/

آتا ديمتى اورجيے ذرا ذراى باتوں يراس كا چرو موكن ہوجا تا۔وانیہ کولگتا کہوہ شادی کرے کسی مشکل ٹی گرفتار

شادی سے پہلے تیاری کے مرطے میں نے کیڑے جیاری بیک اور جوتوں کی خربداری کرتے وقت پھر کرونز کو جمع ہوتے کیت گاتے اور چھٹر چھاڑ کرتے دیکھتے ہوئے شادی کے متعلق اس کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ الخاموت آب مركيا-

جربارجب بانيكم آتى تؤساس نندول كما لجصاورنه بحصنے والے روبوں کا تذکرہ کرتی روہائی ہوجاتی الیے میں ای بہن سے بے اعتماعیت کرنے والی وان کے ول میں شادی کے نام پر رشتوں الجھنوں اور نفرت بعرے رویوں کا بی تصور اجرتا تھا۔اےلگتا شادی کرے ہانے کی ایسے وبال میں چس کی ہے کہاب زندگی بحرجس سے چھنکارایاناممکن جیس\_

وانيه ..... بانيه كي محبت ميس كرفنار ايني بدي بهن كي ريثانيول رسني بارا كيلي من حصيا جميا كرروتي بس تعجديد لكلاكماب وه شادى كے نام سے بى بد كے كلى مى۔ حالانكدونت كزرن كح ساته بانيان اليخسن اخلاق

معلوتم تو سونے کی تیاری میں ہونے میں نے سوچا تھا خوب باتیں کریں گے۔"اس کا غنودگی میں جاتا ذہن اكم لحدك لي موشار موار

"اجها بال كروباتيس ..... انيكواس كى حالت يراكى آ گئے۔اے اس کے حال پر چھوڑ کر اس نے ای کے كر سكارخ كيار

"كياسوجاآب في ائ كرول كيابس الى ساس ہے بات؟"ای ایمی ظیری نماز پڑھ کر کمرسیدهی کرنے ليني تحين بانيه كاول توجيس جاه ربائقا كهاس وقت أجيس وسرب كرے كيونك وانيے كى كائ سے آنے كے بعد كهانا كهاكرده دونول عى سوجاني تحيل\_

"ميس في وانيه الحق بات كي سيل الجمي" "تواس میں کیا مسلہ ہے ادھر میں ای سار بات كرول كى أدهرة بوانى سے" "مول ..... "ان كاانداز يرسوج ساتها\_

وانبیے سے اس کی شاوی کی بات کرنا اتنا آسان جیس تھا۔وہ شادی کا نام سنتے ہی بری طرح بدک جاتی تھی۔ دراصل جب ہانیے کی شادی ہوئی تو'اس نے ابھی انٹر ہی یاس کیا تھا کہ عادل کا رشتہ آ گیا۔ عادل ہر لحاظ ہے بہت چھوٹی تھی اس کے سرال کی دمدوار ہوں کو بھے میں مقام بنالیا تھا۔ ہر بات میں اس سے مشوری کیا جانے لگا اسے ذرا دبر کی اور دہ جلدی تھبرا بھی جاتی تھی۔ ہانیہ سے دو تھا۔ اور اس کی رائے کواہمیت بھی دی جاتی تھی کیکن وانیہ سال چھوتی وانیاس وقت میٹرک میں تھی۔ وہ جس طرح کے تصور میں سرال کا جو خاکہ بن چکا تھا اس کے نفوش

" كيول؟" بإنبياني است كلوما ''بس یار' میرا دل نہیں کرتا شادی وادی یہ سب بكواس بيسي اس في بال سيط كير لكايا اورواش "كس نے كہاتم ہے كہ بدسب بكواس ہے۔" واش ردم سے منہ ہاتھ دھو کرنگلی تو ہانیہ انجی تک نہ صرف موجود سى ـ بلكدوى بات كردى سى \_ "ادفوہ یار تم کیا کم ہوبیسب سمجھانے کے لیے تم اپنی شادی سے تنی خوش ہوجو مجھے منارہی ہوشادی کے لیے " وہ لا بروائی سے اپنے سلمی بالوں میں برش کرنے لگی "متم سے کس نے کہا کہ میں اپنی شادی سے خوش نہیں۔" ہانیے نے ڈریٹک تیل کا کینے میں اے یول كحورا جياس كادماغ جل كرابو ودكسي كے كہنے كى كيا ضرورت وہ جوتم برروز آكر این ساس نندوں کی شکایات کرتی تھیں وہ کیا کم تھیں عجھنے کے لیے۔'او کی یونی ٹیل باندھ کراس نے برش ورازيس ركعااور بزي اطمينان عيمر كربانيكود يكهاجو ائي بلسى صبط كرربي تحى اوربالآ خراس مين ناكام موكرزور -5204= "كولابكيابوا؟" " تم بھی ناں وانی یا گل ہو بالکل ارے بیساس نندوں کے قصافو زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ان سے ڈر کر کیا انسان شادی ہی نہرے۔ "تو چر ..... وه مولق ی مولی۔ "ارے بیوتوف میال ہوی سے زیادہ خوب صورت رشتہ بھی ہوتا ہے کیاد نیامیں۔"وہ اب با قاعدہ اس کا غداق ار اکریس ری می "ای ہے کہوں گی آپ کی بیٹی تو اہمی بالکل ہی ہوگی ہے۔آب اس کی شادی کا سوچ رہی ہیں۔اور یا کل اڑکی جب شوہر محبت كرنے والا ہوتا ہے نال تو ..... سارى ونيا كي يكي روي محى ال كراس كي محبت كامقابل بيس كر سكتے۔

"كياسوييخ لكيس الى-" بانيه باتع بين تبل كي شيشي الفائے کھڑی تھی۔ "آ میں آپ کے سر میں تیل کی مالش کردوں اس سے بہت سکون ملیا ہے میری ساس تو ہفتے میں ایک بار ضرور کرواتی ہیں۔" بھی جوساس نندوں کے ذکر بردوہای موجاتي محى آج كس محبت سان كالذكره كردى مى \_ **●\*●**● ● شام كسائي سرئى مورى تقى جباس كي كل من و مجمى ال وقت جب مائيه في أسر درواز و كعولا اور میکری میں تھلنے والی کھڑی کے بردے سمیٹے ملکجی روشنی فے بڑے و ساتداز میں کمرے میں قدم رکھاتھا۔ " كب تك سوؤكى الحريجي جادُ اب افزاً يور موريي ب اور من افزاے بھی زیادہ " "وانيال كهال ب-"اس في محوف بعاني كايوجها اورا معين صاف كرتى موكى المعيني "وەبابركركث كھيلنے باشايدكوچنگ كياہے "احجا-"ال پرائمي تك ستى جمائي موني حي. وركت " كنتى ست ہوگئ ہوتم والى اتى دىر سے سورى تھیں۔ ابھی بھی اٹھانے سے اٹھی ہو۔ کیا تہاری روز کی میں روشین ہے۔" "بال ..... مول .... جم .... م .... "اس في سر ملاكر بعظين عجاني لي-"توسارا کام امی اسکیے کرتی میں بہاں تک کہ شام کی جائے بھی۔" ورنبیں ....میں یکاتی ہول ٹال رات کی رونی ابو کے آنے کے بعد "اس نے پہلے ہونفوں کی طرح ہانیہ کو دیکھا چرجلدی سے صفائی پیش کی۔ ہانیے نے اس کا انداز ويكها بحربس يزى "اتنا مجرا كيول كئين \_ مي تواس ليے كهدري تحى كه کل کوجب شادی کر کے دوسرے کھرجاؤ کی تو وہاں ..... " آبی پلیز یار ..... جھے سے بیشادی وادی کی باتیں مت كيا كرين ـ "وهبات كاث كربولي ـ

تحص کی محت زندگی براتی حادی موجاتی ہے کہاس



ك سوا كجهد دكه الى ويتاب شريها في ديتاب " باشدى آواز لبجرسب خواب ناك موكما تعا\_ عادل کی محبت اس کے چرے ہے د کھنے گئ اس کی آواز میں بولنے لی آ محمول میں جیکنے لی اور انداز سے مینے کی۔ وانیا سے دیکھے کئ یہاں تک کہ بانیکواس کی آ مھول کے سامنے چنلی بجانی پڑی۔ "كمال كمولسي" د مهمین نیس - ' وه ایک دم چونک کر کهیں دور '' "بسامی ہے کہدینا میں کس ساس نندوں والے کھر میں شادی نہیں کروں کی کوئی ایسا بندہ ہونا جاہیے جواکیلا ہوجس کے ساتھ کوئی جھنجٹ ندہو۔ "اوجي ايساسسرال توسمي بهت بي قسمت والي كوماتا ے۔" افزا کو گود میں اٹھائی وائید نے اس کی بات کے جواب میں کھیس کہا۔بس افزا کو گدگدی کرنے گی۔اور دل بى ول يى خود سے يولى ـ کاول کی مودھے ہوئی۔ 'تمہیاری بہن بھی ان ہی قسمت والیوں میں ہے ہوگی۔ تم فکرمت کرو۔" تصوریے پردے پر کی کی شہید لبرانی اوروه خود بھی افزا کی طرح تھلکھلانے لگی۔ **③\*\*** ⑤.....⑥\*\*

كالحج يِنائم أف موسئ كافي وقت مو جلا تفار چھٹي کے وقت جمکھنے کی صورت میں تکلنے والی لڑ کیاں جا چکی تھیں۔ بس کے ذریعے پیدل وین میں اپنی کزنز اور دوستوں کے ساتھ ذاتی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ابو یا بھائی کی بائیک پر .....غرض پیر کہ سب ہی لڑ کیاں ہر طرح کے ذرائع آ مدورفت استعال کرنے والیاں ..... اب ایس مین رود بر کام یو نیفارم میں اگر کوئی لڑکی تن تنها ره کی می توده خود بی می

شديد كرى بهتا پيينهٔ مونا يو نيفارم جو كرد اور نيينے میں اپنی منے والی چک اور سفیدی کھوتا جار ہا تھا۔اس کا حال برا ہوگیا تھا۔ کوفت پڑھتے بڑھتے بیزاری اور جهنجلا مث كي سيرهيال بصلاقتي اب غصر كي وبليز برقدم المحاب المساد والمساد المعبر ١٠١١ء

وحرری می آس یاس سے گزرتے لوگ جن معن خز تظرول سےاہے دیکھ رہے تھے وہ الگ اسے طیش ولا رے تھے۔ کافی در انظار کی تکلیف جمیل لینے کے بعد جب وہ اینے پاس سے گزرتی اپنی روث کی ویکن کو باتھ دینے بی والی می تب دور سے ایک سیاہ چیمانی کار نقطے کی صورت میں تمودار ہوئی۔

وه سوچ میں یو گئی اور بغور دهرے دهرے قریب آتى كاركود يكيف كلى سياه نقطى ماندكارى اس تك وسنح والحي ايك بي مداكررى نو ماول كى كرولا من بدل کی اور بے حدا بھی ہے عین اس کے سامے آن رکی۔ آٹو میک لاک کھٹے اس نے گھری سائس مجر کر کار چلانے والے برایک فکوہ کنال نگاہ ڈالی پر جھکے ہے وهم كركاعر بين في

"كيابات بم مواج ياريوب برجم تظرآت بين-" كاركا ورائيوراس كے بیٹھتے ہى كنگنايا۔ آٹو مينك لاك بند موسيط من كارجل يزى الدراستى كى شندك مى اورايك بحد محور كردين والى من هني مبك.

اس کے حوال بے طرح متاثر ہوئے ذراور سلے والی بیزاری اور کوشت مواش اژن چھو ہوگئے۔اس کے نازک سے گلالی اب جو پیاس سے سو کھرے تھے لیک وم محراا مھے۔

"میں آپ سے ناراض ہول۔" لب ولہد مسكرا تا مواقفا

"كولكياموا؟"

"لويدكونى الم يئ اتى دير لكادى سبار كيال چلى كني \_سباوك بجهائتي برى طرح د مكيد بي تقير" "ارے ہال یارسوری بدتو ہے۔ ایک کام میں ایسا میسس گیا تھا کہ چاہے کے باد جود نیس نکل پایا۔"

"ايساكون سأضروري كام يريحيا تفار

"بس یار ہیں کھ برس کے جھڑے۔" بات كرتے ہوئے اس نے گاڑى ایک ريسٹوريند كے آ گےروک دی۔

"ارسا تا وفي ريدين در بهت بوني بهاري

"كونى بات نبيس كوئى بهانه كردينايار اب، كي مين آو لیج کریس لیس بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔جلدی آؤ " وہ جانا تھا کہ وہ یونی اوری ول سے اٹکار کردہی ب ورنه موثلتك كي تووه خود بزي شوقين تحي اور بدملا قاتيس بحی کوکی روز روز ہوتی تھیں۔

ال فے گاڑی سے از کر یونیفارم ش ملیوں اس کا ج كرل كى طرف ہاتھ برجایا۔ جے اب لوگوں كى عجيب وغريب تكامول كى چندال فكريس مورى كلى جواس كالح یو نیفارم میں و کھے کر معنی خیزی ہے اس کی طرف اٹھ رہی معن دوار ارکاس برنس من کے باتھ میں باتھ دیے بزے فخرے مسراتے ہوئے المینان سے اس کے قدم عقدملاتے ہوئے کے برصدی کی۔

بدو کار کی می جوایی ال اور بہن کے آ مے شادی ہے صدرجه بيزارنظر آئى مى جس كوشادى جيساا بمفريضه حد تفنول اورصرف ساس ندول كالجعنجث لكاكرتا تحاروه ایک امیر زاوے کے ساتھ کھر والوں کی لاعلی میں کھانا کھانے آئی تھی کیونکہ دو اس لڑکے کی محبت میں کرفار مور كا اور شايداس ليے بحى كدده اسين مال باب كاند صرف اکلونا تھا بلکہ والدین بھی درافائی سے رخصت مو يحك تصريعني كماس الركي كواينامن يبندار كابغير سرال اورسراليول كي منجصت كل كيا تفا\_

محمر والول كى آئمون مين دهول جموعك كرايك نامحرم کے ساتھ ریسٹورنٹ کے نیم تاریک ماحول میں يرتكلف اورير لطف كهان كاحزه ازاتي وهازي كوئي اورتيس وانتيمي .... وانيصلاح الدين-

**●\*** ●.....●\* ●

"بانياك رشة كابتاري في تهارك لي-"شام كى جائے يتے ہوئے اى نے بات شروع كى فلاف توقع وہ ایک دم ہائیر ہونے کے بچائے سکون سے انہیں

اب ای چاہتی ہیں کہ میں بھی ایسے ہی ترسوں آپ سے
طفے کے لیے۔ "اس کا دکائی انداز ایسا ہوتا کہ اس کی بات
سنتی ای نے بیاضیاں ہول کراپنے سینے پر ہاتھ رکھتی۔
"اللہ نہ کرنے تمہارا تو دیاغ خراب ہے۔ شروع دنوں
میں سسرال والوں کے اپنے چاؤ ہوتے ہیں ساسوں کو
ارسان ہوتا ہے بہوتی سنوری کھر میں رہنے ذراروئی رہتی
ارسان ہوتا ہے بہوتی سنوری کھر میں رہنے ذراروئی رہتی
ارسان ہوتا ہے بہوتی سنوری کھر میں رہنے ذراروئی رہتی
ارسان ہوتا ہے بہوتی سنوری کی ایسانی میں کرتے ہی نہیں۔ "
بول جاتمیں۔ اس بار بھی وہ کوئی ایسانی سین کرنے سے چکر
میں زیادہ ہی

"ابوے کہ دول کی کہ مجھے نہیں کرنی استے لیے چوڑے سسرالیوں کی خدشیں اور شادی شدہ نندیں تو ویسے بھی ہروفت مال کے بہانے بھائی کی دوڑیں لکواتی ہیں۔"اس نے دل ہی دل میں سوچا کچرخیال آیا کہا گر ابونے اس مسلسل انکار کی وجہ بوچھ لی تو وہ کیا ہے گئ کیونکہ جودجہ وہ بتاری تھی وہ تو "محض ایک بہانہ ہی تھا ابو بھی کب تک اس کی سنتے "جس دن سیریس ہوجاتے" اس دن اسے ابو کی سنتے "جس دن سیریس ہوجاتے"

"اور وہ دن آنے سے پہلے مجھے روحیل سے بات

"دو بیٹے بین تین بیٹیاں بین بیسب سے چھوٹے والے کا پر پوزل لائی تھی۔ تینوں بہنیں شادی شدہ بین بروا والے کا پر پوزل لائی تھی۔ تینوں بہنیں شادی شدہ بین بروا بھائی ایک دہتا ہے لڑے کے ساتھ الگ رہتا ہے لڑے کے ساتھ اس کی ماں ہوتی ہے۔"

'' جھے معلوم تھا'آئیآئی ہیں تو' کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر ہی جائیں گی۔'' جواب ای کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ آہیں نا گوارگز را۔

"اس میں شوشا چھوڑنے والی کیابات ہے شادی کی عمر ہے تبہاری رشتے تو بتا کیں کے ہی لوگ اور جمیں ان پر غور بھی کرنا ہوگا۔" اس کے چبرے پر کوفت کے تاثر ات

" بہی عمر ہوتی ہے لاکیوں کی جب رشتے آتے ہیں ایک بارعمر نکل گئ تو کوئی ہو چھے گا بھی جیس " انہوں نے مشہور ذمان ڈائیلاگ بہت چیک کرادا کیا۔

ہے تو یہ تھا کہ اس کی شادی کے معاملے ہے مسلسل بیزاری نے آئیس زچ کرکے دکھ دیا تھا۔ ماں تھیں بڑی بیٹی کی طرح اس کے فرض سے بھی جلد از جلد سیدوش ہونا عالم تھیں اور اس کی آبک عجیب ہی ڈیما نڈ تھی نہ شکل صورت نہ دولت نہ تعلیم نہ شرافت اے تو بس اکواک چیڑا جھانٹ جا ہے تھا۔

"خال کی مال ہونہ بہنیں۔" وہ قطعیت سے کہہ کر چلے چل دیں۔ پیچھائی رہ جاتیں بزبردانے کو۔ ہاں ہم توجیعے اپنے کی دیں۔ کا خود کئی میں جاسوئیں کے اپنے بیٹے کی بیوی لائیں گئے تو خود کئی میں جاسوئیں کے کیا یا گل از کی خود بھی تو کئی کی نشر بے گی کہنیں۔" اے ای کے ارشادات کی پروانہیں تھی ابوزیادہ کسی معالمے میں بولتے نہیں تھے اور اسے ان بی کا آسرا تھا۔ جب ای زور بولتے نہیں تھے اور اسے ان بی کا آسرا تھا۔ جب ای زور زبردتی کرنے گئیں وہ آسموں میں آسو بھر کر ابو کے پاس خلی جاتی ۔

چلی جاتی۔ "ای کو مجھے گھرے نکالنے کا کتنا ارمان ہے یاد ہے تال آپ کو ہانی آپی کو عادل بھائی کی امی اوران کی مہنیں کتنا ستاتی تحقین ہر بات میں اعتراض کرتی تحین یہاں بھی نہیں آنے دیتی تحیں۔وہ کتناری تھی ہم نے ملنے کے لیے۔

كر لتى جائے۔" دل بى دل مى اراده كرتے ہوئے دہ خیالوں میں کہیں ہے کہیں گئے گئی۔

ووپہر میں بی تو روحیل اے ایک زبردست قتم کے ريستورن مي الخ كے ليے لے كركيا تھا۔

"دوسرے ریسٹورنٹ میں جاتے وقت مہیں ڈر ہوتا تھاناں ككوئى وكي في الكان كان الايامول ندكوئى ور نہ پنٹن ''اس نے دھیمے لیجے بولتے ہوئے ایک کیبن نما چھوٹے سے کمرے کا دردازہ کھولاً یہ چھوٹے چھوٹے و فی ا مرے بورے ہال کی آ منے سامنے کی دیواروں میں ہے ہوئے تھے ہال کی حصیت سے ذرا نیے ختم ہوتی ہارڈ بورڈ نماکس چیز کی دیواری تھیں جن کی پشت سے جر عديد آ من سامن دوصوفے سے ہوئے تھاور بعد تک ع بلیش درمیان شر تعبل کی بونی تعی

بورے ہال میں ہلی تیلی اور سبزخواب ناک روشن اور جھنی بھنی ی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آیک شلوار قیص میں ملوى برى عمر كاآ دى البيس اس كيبن تك لايا تعار روحيل بالطفى بصوف يربيطا اورجب وهسامن وال صوفے برمیمی تواس نے بے تعلقی سے اس کا ہاتھ پکر کر این طرف تھینجا۔ وانبیا کی جان نکل گئ کیونک وہ روحیل پر تقریا کرتے کرتے بی می اس نے بروقت خود کو سنبالا تفائلين رديل كاانداز د كيوكروه الناردكرك وبال سائفيس عي مي-

اے بافتیارایک عجیبی جھک نے آ محیراتھا۔ رويل كساتهاس كارى كارث سيث يربيضنابالكل الگ تھااوراس اتنے چھوٹے ہے کیبن میں روحیل کے

برابر میں بیٹھنا الگ بات تھی وہ بچتے بچاتے بھی روحیل ے بالکل جر بی می می سے اور سے رویل کے رنگ

و منك بھى آج كھ زالے تھے۔ وہ صدے زيادہ ب

تكلف ہواجار ہاتھا۔ بیٹھتے ہی كندھے برباز و پھيلا كراہے خودے لگالیا۔ وہ مجلی ی بیٹی ہوئی تھی اور روحیل اس پر

یول فدا ہوا جارہا تھا' جیسے وہ لوگ سات سمندر یار سے

سالوں بعدایک دوسرے سے ملتے تے ہوں۔

وانيرتوال كاجروتك ويمض ساجتناب كردى تحى ذرای نگامیں اٹھائی تو وہ اس قدر قریب محسوس ہوتا کہوہ اس کی قربت ہے مجبرای جاتی۔روحیل کی پیدیے باکی اور بیروب آج اس نے پہلی باردیکھا تھا۔ وہ اس طرح کی و محلی چھیں جگہ لے کے بھی پہلی بار ہی آیا تھا۔وانیدل ہی ول میں عبد کرتی رہی کہ آئدہ اس کے ساتھ یہاں نہیں آئے گی کیکن وہ وہ تھااس کےخوابوں کاشنرادہ بلکہ تقیقی معنول مين شفراده خوش اخلاقي تو خرهي بي مروه بلاشيدايي شخصيت اور شكل صورت كاما لك تفاكه ببلى نظر بين صنف نازك كوايناد بوانه بناسكما تفاراس كيسركل بين ثين اسجر كى ايك برى قطاراس كى ايك نگاه التفات كى منتظر رہتى محى اوبرے دولت كى ريل بيل اورائي شخصيت كے بحر ے خود شناس نے اس کی خوب صورتی کواوراس کی شخصیت کی مقباطیسی کشش کوئی گناہ بڑھا دیا تھا۔ اور واند پھی تو ایک لاک بی تھی نازک سادل .....اور پھی آ جھوں میں شیشے کے خواب سجا کرر کھنے والی۔ وہ کہاں تک خود کو بحاعتى تقى\_

ال ماحول سے ال ماحول کے خواب ناک سرور سے روجيل کے وجود سے پھوٹی محور کن مبک سے اس خمار ے جوال دھیے لیج میں بول رہاتھا۔ان سرکوشیوں سے جوروم روم میں ایک گدگدا تا احساس بدا کر کے فضا میں بلحرجاتي محيس ويحمرني وقت مين وه روحيل كي وارفعكون اور قربت کی عادی ہوچکی تھی۔ کو کہ ایک شرم اور حیا آمیز جحك ابهى بحى برقرار كلى ليكن برميز اوراحتياط كاوه عالم بقى ندفقا جس نے اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کافی در بعد جب کھانا سرو کیا گیا تباے موث آیا کہ کتنانائم نکل چکا ہے۔

اس نے ول نہ چاہے کے یاد جود جلدی جلدی کا شور محا ڈالاً ورندروصل کے انداز سے لگتانہیں تھا کہ وہ اسکلے کئ محنول بعديمي وبال الضكاكوني اراده ركمتا مورجب وہ لوگ اس ریسٹورنٹ سے نکلے تو وانیے کے ہاتھ ویروں ميل روش ي محمى بحر بهي اس كاول جانيا تفاكم آئنده يهال

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

دل آگ ہے اور لگائیں کے ہم كيا جانے كے جلائيں كے ہم اب كريد ميل دوب جائي م عم یوں آتش ول بھائیں کے ہم تو نہ توڑ سخت جانی 1 E 0 16 8 5 00 1 گر غیر سے ہے یہ رنگ محبت تو اور بی رنگ لائیں کے ہم اے پردہ نشین نہ چپ کہ تھے سے پر دل بھی یوں ہی جسیاتیں مے ہم مت لال كر آكه التك خول ير دیکھ اپنا لہو بہائیں کے ہم رية تو يو يا يه مجه لو ی منم ردائیں سے کیوں عش ہوئے دیکھ آئینہ کو کتے تھے کہ تاب لائس کے ہم گر ہے ول غیر تقش تغیر ا تیرے لئے جلائیں کے کهه اور غزل بطرز و اسوفت موک یہ اے سائیں کے ہم موسن خان موس انتخاب:راؤرفافت على

جولوگ اے دیکھ کر گئے تھے ان کی طرف ہے بھی خاموثی تھی۔ ندانکار نداقرار انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا' جس كاصاف مطلب توبي لكلتا تقاكدوانيدان كيمعيارير یوری بیس اتری می البتهاس کول کوایک دھڑ کا ساام می عجمى لكامواتها كيونكروجيل كاموبائل متقل بندتها -جان كيون؟ اس في جنتي بهي بارثرائي كيا بميشد يبي جواب ملا كآب كامطلوبيمر بندي جب تك رويل عيات كركال كاجواب ندى

نه آنے کا ارادہ کنٹنا کمزور پڑچکا تھا۔ روحیل نے اپنی مخمور قربت كاجوجال البير بهينكا تعاراس سيطح سلامت في كرنكل أنايقينا خوش متى موتى اليكن صرف ال شكارك ليجودام الكناعاب

**③\*\*** ②.....**③\*\*** ③

اس کے لاکھ پیر چیخنے تاویلیس دینے اور صاف صاف ا تکار کردیے کے باوجوداس بارامی اس کی کسی بات وکوخاطر میں لانے والی جیس محیس ۔ وہ ہر باراس کا بیزار چیرہ دیکھیں اوربنس ديتين بهي بيارساس كو كلي لكاليتين بهي ايك تھوری وے کررہ جاتیں۔ابوبھی کوئی بات سننے کو تیار نہ تنے سخت ہے کی کے عالم میں ایک دن اس نے بانیہ کا فون ائینڈ کیا جومہمانوں کے آنے کا دن اور وقت کنفرم المن كي كياي عاد كرنا جائي كلي الكن اس نے بچائے ای کوآ واز ویے کے فون پر بی مانیہ سے لڑنا

و جمهيس ميرا چين آرام اور سكون كواره نبيس ....\_ل کے پیچھے بی پر کئی ہومیرے آب اگرتم خودا تھارہ سال میں بياى كنس وكياس كابدار جهيدوك."

"واني ..... كيا موكيا بي مهيل " باند تواس بات كون

"اورنيس و كيا مجصة ايسابي لك رمائية في كه....." اس کی بات ادھوری رہ گئ ای نے ریسیور چھین کر ہانیہ سے کہا کہ وہ بعد میں بات کریں کی اور ریسیور ی دیا۔اس کے بعد وانیہ کے وہ لتے لیے کہ اس کے چودہ طبق روش ہو گئے۔مرتا کیانہ کرتا آخر مقررہ دن پر بالکل ہانیے کی مرضی كے مطابق ليكن بے حد بجھے دل اور سے ہوئے چرے كے ساتھ وہ تيارى۔

ول البنة برى طرح رور ما تفا\_اس كى دهو كن ميس أيك ى نام دهر كرباتها\_روحيل.....روحيل.....

**⑥\*\*** ⑥.....⑥\*\* ⑥ ہفتہ بحر گزر گیا وہ معمول کے مطابق کا کج جارہی تھی

كيكن روحيل يحكوني رابط خبيس موسكا تفاح مذهكرتفاك

63 .....

واشیرا بنی جگه کھڑی رہ گئی۔ بیرتواس نے سوچا ہی ندتھا کہ ہانیداس کی سگی بہن ہمیشہ سے ساتھ تھیلی کودی' اگراس نے .....!

" بولؤخاموش کیوں ہوگئ میکوناں کدامی کی پسند سے شادی نہیں کروگ ۔" ای جواب تک خاموش تھیں ہونق ہوکر کہمی ہانی تو کبھی وانیکو تکنے کیس۔

''ہاں۔'' چند لیحوں کی خاموثی کے بعداس کی آ وازنے فضامیں ارتعاش بیدا کیا۔

"ای کی پندے شیس کروں گی۔"

بلآخراس نے بول دیا۔ آپ خاموش رہنے کا وقت نہیں تھا اور ہانیہ کی نظریں اتن گری تھیں کہ وہ ان سے حیس نہیں سکتی تھی۔ ہانیہ نے آیک جمّاتی ہوئی زگاہ امی پر ڈالی جن کا چرہ صددرجہ پیلا پڑ گیا تھا۔

و کیا کہا تونے وائیہ .... تیراد ماغ تونہیں چل گیا۔ " وائیدنے جواب ہیں دیا وہ کمرے کے عین وسط میں کھڑی مھی دوسری جانب کونے میں و کھنے لگی۔

"مطلب پنی پندے کردگی ہاں۔" ہانیہ کی فصہ کھری آ واز ابھی بھی وہمی ہی تھی۔وانیہ چپ رہی۔ "اور میں پوچھ سکتی ہول کہ کون ہے وہ ذکیل انسان جس نے تہ ہیں یہ بٹیاں پڑھائی ہیں۔" ہانیہ نے اس کے مقابل آ کراس کی آ تھھوں میں جھا تکنے کی کوشش کی کیکن کامیانی نہیں ہوئی۔

ذرادیر پہلے کا شورشرا ہاتھ م چکا تھا۔ اب ایک گہراسکوت طاری تھا جس میں بھی ہانیہ اور بھی ای کی آ وازیوں گرجی جیسی کنویں سے نظی ہو۔ ہانیہ بچھ چکی تھی کہ اس وقت وہ مزید پچھ بیس بتائے گی اے ای کی طبیعت کی بھی فکرتھی اس لیے ای کوسلی دین ہوئی اپ ساتھ باہر لے گئی۔وانیہ نے ان دونوں کے جانے کے بعد ایک گہراسانس خارج کیا۔ جیسے کب سے دم گھٹ رہاتھا اور بیڈ پرگری گئی۔ای وقت موبائل جھنجھنا یا اس نے اسکرین دیکھی۔ وقت موبائل جھنجھنا یا اس نے اسکرین دیکھی۔

۔ ''فضہ کالنگ۔' رویس کا مبراس نے قضہ کے نام ے سیوکیا تھا۔وہ تزب کرائٹی اور درواز ہیند کر دیا۔ دیرے (4) ۔۔۔۔۔۔ **نام مصد**ر ۲۰۱۷ء

لیتی وہ کھریش ای ہے یا ہائیہ ہے اس بارے یس کچھ کے۔

تہیں عتی تھی اس کی جان بجیب مشکل میں پھن چکی تھی

کہ ایک دن ہانی کی آ مدنے اس کے سر پر ہم پھوڑ دیا۔

"ان لوگوں کو وائیہ بہت پسندا تی ہے اور وہ لوگ مظنی
کے بجائے ڈائر پکٹ شادی کا کہدرہ ہیں۔" وائیہ اس وقت کالج ہے لوٹی تھی۔شدید گری کے اس خت موہم اس خبر نے اس کے دماغ تک کو کھولا کر رکھ دیا۔ اس نے مبر نے اس کے دماغ تک کو کھولا کر رکھ دیا۔ اس نے مبر کے ماس کے دماغ تک کو کھولا کر رکھ دیا۔ اس نے مبر کے ماس کے دماغ تک کو کھولا کر رکھ دیا۔ اس نے مبر کے میں آگر ہر چیز اٹھا اٹھا کر چینے کی جی ویکار مجادی اس کے مبال کے مبر کے دیاں ہوگئیں۔

الم الم الله الكاركها به وانيه الى كى طبيعت خراب موجائے كي كيا ياكل ہوگئ ہو؟ "وانيه الى كى طبيعت خراب الله يعلي كان ہو كان الله الله يعلي كان الله الله يعلي كان الله الله الله الله يعلي الله يعلى اله يعلى الله يعلى

آیا ہوا تھا۔
''کیوں شہیں کیا شادی نہیں کرنی'تم کیا دنیا ہے
انو کھی اثری ہؤسب لڑکیاں اس عمر میں شادی کرکے گھر
بساتی میں تم کون سا جاند پر جائے بیٹی ہؤجس میں
رکاوٹ ڈال دی ہے ہم نے '' ہانیداسے بالکل ای کے
انداز میں ڈیٹ رہی ہے۔'

''تو کیا جائد پر جاؤں گی' تب ہی بیسلسلہ رکے گا۔''وہ چلائی۔ دہبر سل اور بھے نہیں سے ''ان کی قطعہ سے

" دخبیں بیسلسلہ تب بھی نہیں رکے گا۔" ہانیہ کی قطعیت نے اسے اور غصد دلایا۔

"دمیں تم سے کہدرہی ہوں آئی آخری بار س لومیں شادی نہیں کروں گی۔ کہددیا میں شادی نہیں کروں گی۔ کہددیا میں نے۔"اس نے خود پر بے حد ضبط کر کے انگی اٹھا کر ہانیہ کو وارن کیا۔ ہائیہ چند کمجے غصے سے اسے گھورتی رہی پھراس کے لیے۔ میں کے لیے۔ م

"شادی نہیں کروگی یاس ہے نہیں کروگی۔"اس کالہجہ پین گھراتھا

+ ہرانسان کی نال کی فکر میں جتلاہے۔ + كونى كبتاب ميرى اولادكاكياب كا؟ + كونى كبتائ مراكاكياب كا؟ + كونى كبتاب مركارد باركاكياب كا؟ + لیکن ایمان والول کی بینشانی ہے کہوہ ہر کام ے پہلے اس افر میں ہوتے ہیں کہ عرى آخرت كاكيا 582 مهروباءالطاف زندگی .... مندهال شریف

" كتنا....كتنانائم <u>لك</u>كانيس؟" " آؤٹ آف تی میں بازیس نے تو البیس تمہارے بارے میں کھے بتایا بھی کیس ہے۔اب بتاؤں کا بلاؤں کا وہ بھی کھے تیاری سے بی آئیں گی۔ تو ..... ٹائم تو لکے گا ناں۔"اس کے لب و کیج میں وانیے کے برعلس کوئی پریشانی فهيل محى - وه الي مطمئن تماجي واندكا رشته آجانا كوني خاص بات ی بیس می

"أب ان كو يورى بات بتا كرجلدى بلاليس نال" رويل في الك شوخ فكاه ال يرو الى -

"اومو .....و ..... بهت جلدي موري ہے"اس كى شوخى اور نداق وانديرى قكر مندى يركونى خوشگوارا تر ندوال سكاروه منوز بي سينى ساس ديستى ربى رويل ن ودباره استديكها بحراس كغم بالحول يراينا بالحد كهديا " فكر كيول كرنى مؤيس مول نال بيني دول كا بمالي كؤ اگرآ كورد نه لكتا تو يس خود عي اينا ير يوزل كرآجاتا-" وانبيكو وكي كيسكون ملاب

''چلوآج اننے دنوں کی پریشانی کے بعد مہیں ذرا ريليل كردين"

" میں اس ریسٹورنٹ میں نہیں جاؤں گی۔" وہ جلدی سے بولی روشل نے اس برایک ترجی نظروالی۔ ود جميس جروسيس جه ير" وه يك دم بصر جيده

بی سی لیکن بلآخرروجیل نے اس سے ابطہ کرلیا تھا۔ **●\*●**.....**●\*●** 

تیسرے دن سمج بی روحیل نے اسے کالج کے کیٹ ے یک کرلیا۔ شکر تھا کہ ہانیے کے مشورے براس کی بات الوك كانون تك مبس يحقى في ورند شايدة ج وه كائ نه آیائی۔ای سےاس نے شیٹ کا بہانہ کردیا۔ای بہت مشكل سے تين دن بعداے كمرے نكلنے كى اجازت وے یا تیں۔اس نے ول بی ول میں شکراوا کیا کدور سے جی کی سی سے ملنے کاموقع توملا۔

تمن راتول سے اس كاول بيدوج سوچ كرسلكار ماتھا كداكر رويل اس كى زندكى ميس شامل ند موا تو كياوه و منك سے بى بھى يائے كى يائيس الى سيدهى سوچوں نے تین دن اور تین راؤل تک اسے پریشان کرکے ترهال ساكروالا تعارناس الموعنك سي وكحاياكيا تفان فیند بوری مونی می اس کی دہنی کیفیت چرے سے يى ظاہرى۔

رويل سيل كروه برى طرح سيدودى اوريكن دان ملے کی روداداس کے گوٹ گزار کردی ۔ روجل کے مسکراتے اب سكر محية اس كى آعموں على سويق كى كمرى يرجها ئيال اور ماتنے كى سلونيس نماياں ہوئىتى \_ وانيہ بہت اميد بحرى نگامول سےاسے د مجددی تھی۔روجیل کی طرف سے فوری کسلی بخش جواب ملنے کے بجائے اس ممری خاموتی نے استامیدو ہیم کی کیفیت میں معلق کردیا۔ " كيا ..... كيا روحيل كو جاري شادي كے بارے ميں

اس قدرسوج بحار کی ضرورت ہے؟" ایک سوال تعشے کی لوك كى انداس كول يس پيوست بوار

"كيا ....كياسوي الكاتب؟"جبكاني ديده كم شاولاتو وانياني بي ورت ورت يوجها

" كي خاص مين بس بدكر تهاما ير يوزل لے جانے کے لیے مجھے اپنی ایک رشتے کی بھانی کو بلانا ہوگا۔ البیس آنے میں تھوڑا ٹائم کے گا۔" واندے کے دل میں اعد تک المينان اتراب

یوں بھی محبت میں اڑکیاں کچھالی ہی دیوانی ہوجاتی ہیں۔چھوٹی چھوٹی ہاتوں پرروپڑتا دل ہاردینا ڈرجانایا پھر محسنوں ہنتے رہنا۔ دخیں خیسر نہیں اس میں اس محب ادا

د دخیس..... جیس الی بات نہیں بس مجھے وہ ماحول پیندنیس "

"اوکے آج تو ٹائم ہے ہاں تو ایسا کرتے ہیں گھر چلوگ میرے "اس نے اچا تک کہاوہ جیران رہ گئے۔ "اتنا جیران کیوں ہورہی ہؤدہ تو دیسے بھی تہاراہی گھر ہے وہیں تو آنا ہے تہہیں۔ تو پھرآج دیکھے لینے میں کوئی برائی تو نہیں۔ "وانیہ جیب رہ گئی۔

" مجھے یقین ہے تم نے تین دن سے پھی کھایا پرانہیں ہوگا تھیک سے۔ مزیدار ساناشتہ کریں کے میں تہمیں گھر دکھاؤں گا اور اپنا بیڈروم بھی۔" گاڑی سے اتر نے سے پہلے اس نے وانیہ کی طرف جسک کر قدرے معنی خیزی سے کہا۔ وانیہ کی دھڑ کئیں اتھل چھل ہوگئیں۔

**◎\*** ●.....**◎\*** ●

ناشتے کی بیبل طرح طرح کے اواز مات ہے جی تھی۔ روجیل خود ایک ایک چیز اٹھا کراس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس کا پید فل ہو چکا تھا کیکن روجیل پھر بھی اس سے سرید کھانے کے لیے اصرار کر رہا تھا۔

"بس روحیل اب بالکل مخبائش نہیں۔"اس نے ہنتے ہوئے سامنے کھی پلیٹ پیچھے کردی۔

"او کے دہ سامنے واش دوم ہے تم ہاتھ دھوؤ میں تب تک ایک کامنے ٹا آؤں۔"

''آپ کہاں جارہے ہیں۔''وہ من کر گھبرای گئے۔ ''اپنے کمرے میں یار۔۔۔۔۔کیا ہو گیا ہے؟'' وہ سکرا تا ہوااٹھا۔

ہاتھ دھوکراس نے واش بیس کے سامنے لگہ کیے میں اپنا تھیں ویکھا کیے میں اپنا تھیں ویکھا کیے اللہ اور گربیہ وزاری میں اپنا تھی اور کے اللہ میں اپنا تھا۔ آس کا چہرہ کملا کیا تھا۔ آس کھوں کے گرد حلقے تھے اور رخسارز رد اللہ ا

وہ محوجور کود میصنے عمل محن تھی کہا جا تک ایک آواز اس دروازے تک بینجی جو برابروالے کرے اور لا بحریری

نے اسے بری طرح چونگادیا۔ یہ کی چیز کے کرنے گی آ واز محی۔ چند لمحے وہ فور کرتی رہی چیز آ جستگی ہے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نگلی۔ برداساراڈ اکننگ روم مع لا وُرج خالی پڑا بھا کیں بھا کیں کرر ہاتھا۔ اس نے اپنی تقیقی زندگی میں استے بڑے کھر دیکھے ہی کب تھے۔ اس وقت بیخالی ہال نما کمرہ خالی کے بجائے دیران لگنے نگا۔ یوں لگا کھے بھرکو جسے سناٹا بل کھا گیا ہو جبھی ایک آ واز نے اس کی توجہ تھی ج

کوئی عورت طلق کا پورا زور لگا کر چیخ رہی تھی۔ محروہ کہدکیاری تھی ہے جو اس خالی کہدکیاری تھی ہے جو اس خالی گھر میں گوئی ہونے گھر میں گوئی آ وازوں سے خوف آ یا۔ جو انسانی ہونے کے باوجود غیر انسانی لگ رہی تھیں کیکن اب وہ آ وازیں تنہا عورت کی نہیں تھیں ان میں روجیل کی آ واز بھی شامل تھی ۔ اس کے دل میں بڑار ہا خدشوں اور واہموں نے خود روآ بی پودوں کی طرح ایک ساتھ جنم لیا۔ اور وہ ہول کر اندر واش روم کے برابر نظر آتے کمرے کا در واز ہ کھول کر اندر واض ہوگئی۔

بیشایدگھر کی لائبرری تھی۔ دیواروں کے ساتھ لگے فیلفوں پر کمابیں بحری ہوئی تھیں۔ سینٹر نیبل کاؤج ' لیپ ہر چیزائی جگہ سلیقے ہے رکھی ہوئی تھی لیکن ہر چیز پرمٹی دھول جی تھی۔ یوں جیسے کی دنوں سے یہاں کی صفائی نہیں ہوئی۔

آ وازیں اب مزید صاف ہوگئی تھیں جھی وائیہ کی نظریں زیادہ دیر چیزوں سے الجھیں سکیں۔روجیل اوراس انجان عورت یا لڑکی کے درمیان تکرار برابر والے کمرے میں ہی چل رہی تھی۔

الاستمبر٢٠١٧ء

**●\*●**● ● مغرب كاوقت نكل جكاتفا الونے كمريس قدم ركھاتو ای نے ان کے لیے جائے کا یانی چڑھاتے ہوئے ٹیسری باراسية وازدى ..... كمر عكاوروازه اب يهى بندتها أواز عارد....!

ال بارامي كانداز من كبرى تشويش كلى كوكه يجيل مین دنوں میں جس طرح اس نے بدھیزی کے ریکارڈ توڑے تصان کے دل کوھیں پہنچائی تھی اوران کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی تھی جس طرح اس کی خودسری اور بث دهرى اجا تك فمودار موتى هى اس سان كادل اتنادكها تفاكه انہوں نے سوچ لیا تفاكہ جب تک وہ این ایک ایک بات کی معافی ما تک کراس رفتے کے لیے بای میس جركى دواس سائيس كريس كى كيكن ..... اب حس طرح وه دو برعة كركم على بندكى-ندكوتى بات ند چيت ان كاول مسلسل مول رباتها بيندكى شادی کرنے کاجو پٹاندای نے چھوڑا تھا اس نے ان کی راتوں کی نیندحرام کردی تھی۔ جوان اولا داوروہ بھی لڑکی آگر اين مندے اي مرضى كى شادى كاعلان كرے وشريف والدين كاجين وقرار از جايا كرتا بيدان كاحال بحي وكحم

الفاؤوه برياسا كام بى لوثا\_ "چھوٹی آئی سوری ہیں۔"ہر بارایک بی جواب ابوکو جائے پکڑا کروہ فورا والی پلیس اورآ کے زورے اس کے كر عكاوروازه بجايا-

مخلف نة تعاليكن اب كمنول سيحى سے بند كرے كے

وروازے نے ان کے غصے کومغلوب کر کے قلر اور تشویش

میں ڈال دیا تھا۔ای نے تین باردانیال کوکھا کہ جا کروانیکو

"وانی .....ا تھوک سے سوتے جارہی ہو۔" اس بار ان كي آوازيس واضح يريشاني محل جبي ليج سے بھي جملكنے كى اورآ وازىمى بلندموكى \_

**③\*\*** ◆\*\*

حمرے مکے اندھ رے میں دائرے سے بنتے اور معدوم ہوجاتے ان دائروں کی روشی اندھرے کومٹانے

كدرميان تعا-كانيت باتحول سے ناب تھماتے ہوئے اس كے وہم وكمان من محى ندتها كما كيكون سامنظراس كالمنتظر موكاروه توول میں اٹھتے دیروں اور بحس کے درمیان ڈولتی اس وروازے تک پیچی می ۔ کمرہ صیلف کے درمیان میں بناتھا اس لیے باہر والے دروازے سے اعدا آنے والے کو در سے دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ناب تھما کر دروازے کو وهرے سے حرکت دی دروازہ ڈیڑھ دو ایج کھلا۔ اب آوازي بصدصاف عيس وبى اكلا كمره تفاجبال سلسل ہوتی محرارنے اب جھٹرے کاروپ دھارلیا تھا۔

اس فے ڈرتے ڈرتے ذرای آئکھدروازے کی اوٹ ے نکال کر جھا تکا روجیل اوروہ لڑکی تو دکھائی مہیں دی البت یاں بندوم کے ساتھ محق ڈریٹک روم تھا جس میں صرف الماريون كى جھلك دكھائى دے رہى تھى يا بيروم عل خلتے دروازے سے بیٹردم کاذراسا حصب

"م كيا جھتى ہوان كيدر بجيكيوں سے درالوكى مجھاتى مت ہوگئ تہاری کھرے بیڈروم کے آگئی اوروہ میں ميرى اجازت كي بغير"

" ہال تمہاری اجازت کے بغیر مت بھولو کہ بے جرأت مجی تمہاری بی بحثی ہوئی ہے اور کون سامیں بہال آنے والى ببلى اورة خرى الركى مول يهال وون رائة تاجانا لكانى رہتا ہے۔ ہزار بارتہارے ساتھ بھی تو آئی ہوں آیک بار بغیر اطلاع کے آگئ تو اتنی موائیاں کیوں او کئیں تهارى .... يقيناس يزياك فكرموري موكى جوناداني يس تمہارے جال میں مجیس چکی ہے اور اب باہر میتھی تمہارا انظار کردی ہے۔ وروازے سے چیل وانیے کے ہر ہر مام سے پینے پھوٹ لکلا۔

يدده كيا كمدرى فحى يقيناس كي قسمت يا قدرت اس کے سامنے کوئی بہت ہی تکلیف دہ اذبیت ناک اور شرم ناك المشاف كرنے والى تھى ۔اس نے بھیلتے ہاتھوں سے تجسلتے ناب پر اپنی جھیلی جمائی۔ اور خود کو کسی بھیا تک صورت حال کے لیے تیار کرنے گی۔

حداب ..... 67 .....دومور۱۱۰۲،

کے لیے ناکافی تھی اوران وائروں سے پھوٹی روشی کی کیروں کارنگ بھی انجانا ساتھا۔ اس نے اس سے پہلے بھی اس رنگ کی روشن خبیں دیکھی تھی بھی دو نادیدہ ہاتھ اے اپی طرف مینی کے۔ اس کے وجود میں وحشت ى جراني\_

كجحنظرا تانفا نددكهائي ويتاتها ندسنائي ويتانهاربس ایک مروه تیرگی می اس کاپسینداس نادیده قوت سے نبروآ زما وجود جواساس فدرطافت سي تحسيث رباقفا كده خودكو بوری جان صرف کر کے بھی دو کئے کے بجائے اس کے ساتھ میجی چی جاربی تھی۔ حلق میں کانے تھے آ تھوں میں مرچیں تھیں اور زبان تالو ہے لی تھی۔ یوں لگ رہاتھا جان تقل ربی ہو۔اس نے پوراز ورلگا کر چخنا جاہا۔

"ای .....ی ایسی سیسی ایکن اس کی آ واز محض ایک مر کوتی بن کرلیوں یا نے سے پہلے بی داو والی۔

قريب تفاكه ده مزاحمت ترك كردي مجروه ناديده قوت جہال جی جا ہے اے صفیقی روندتی یا کہیں غرق الديق جب الدهر على سفيدروى مودار مونى اوركى

وانيه.....!" يه جاني بيجاني آواز كهيل قريب سے

"وانيه ..... دروازه كحولؤا شور"اس كى مال كي آ واز تحى \_ وہ کہیں قریب سے بی اسے بکارد بی تعیں۔

"دانيا" آواز پر گوئی اس نے بے قراری سے سر علی کئیں۔اس کا تکھیں کھل گئیں۔اس کا تکھیں کھل گئیں۔اس کا

مصطرب وجود ماکت ہوگیا۔ بند کمرے میں اند جرااور دشنی مرغم سے فل اسپیڈے علتے علمے کی موجودگی میں بھی جس بحرا تھا۔اس کا گلائر کانگ کے افعاظ جمگار ہے تھے۔ كان چرەسىنے مى ربتر تھے۔

"وانيه بينا ..... "اى دستك وعدى تعين جائے كب ے ان کی آواز سے لگ رہا تھاوہ پریشان ہیں۔اس نے عاما كد حواسول مين لوعية عى تيزى سے الح كر دروازه محوليتا كباس كي مصطرب مال كوقر ارال جائے مكر ايبا ہو

جو کمی اس نے ملتے کی کوشش کی ورد کی ایک اذب ناک میں اٹھ کرلبرئی اور اس کے پورے وجود میں سرائيت كركى \_وه آوازو \_ كراى كوكهنا جا بتي هي كيدين ورواز و کھولتی ہول مرلیوں سے تھن ایک آ ہ بی نکل سکی۔ پوراجهم دیکتاانگارہ سابن چکا تھا۔اس نے مزاحت کی كوشش ترك كردى

بابرے جانی مختلف کی آواز آرہی تھی۔شایدای نے ابوکو بلایا تھا اوراب وہ باہرے لاک کھول رے تھے۔اس نے تھک کر تیکے برسر کرادیا۔ چند محول کے بعد دروازہ کھلاائ ابواوروانيال ملى جلي آوازين جن ميسب منايان آواز اس کی ای کی بی سی

"ارےاس کوتو بخارے اتنا تیز....!"اس کا مرسمی نرم كرم مهريان أغوش من جلاكيا اوروه خود دوباره ي غنود كي ميس تھي۔

**⑥��**⑥.....⑥��⑥

چوہیں مجنے گزر بھے تنے بخاراز او جسم پینے میں بعيك چكا تفا ليكن بلكا يعلكا تعارال في التصيل كحول كر خود پر کیٹی جا درا یک طرف ہٹادی کمرے کی ذراذ رای حنلی جسم کو بھلی لگ رہی تھی۔اس نے ہمت کی واہنی طرف كروث بدنى مجراى كروث كے سمارے المر بيتى بر میں در دہیں تھا، جسم کی بیش اور طبیعت کا بھاری پن بخار كے ساتھ بى حتم موچكا تھا۔ وہ سلمندى سےكافى دريونمى بيرانكا كربيقى رى بجر يونك كي

\_ كمرے كے سائے ميں موبائل كى وائبريش كو بج ر بی تھی۔ زوں زوں کی آواز کے ساتھ اسکرین پر "فضہ

اس كى تا كليس مرخ لليس ول كرلان لكاراس نے جھیٹ کر موبائل اٹھایا کال کائی اور سم نکال کروو مكوے كردى۔ اب وہ دونوں باتھوں ميں مند چھياتے مجوث محوث كرروراي كالى\_

وہ دودن کزرجائے کے باجوداس منظری گرفت ہے د حاب ..... 68 ....... 68



ہا ہزمیں نکل یائی تھی۔ جب اس نے روجیل کے گھر ہیں حیب کران کی باتیں سنتے ہوئے دروازے کوذراساد حکیلا تھا اور بہت ساری سلح کروی حقیقیں اس کے سامنے برہندہونی تھیں۔اس کی محبت منہ کے بل اس کے اپنے قدمول ميسآن كري تحى ـ سارا مجروسه اور اعتبار جو ده روحيل يركرني تقى جكنا جور موكيا تقا-وہ لڑی جوکوئی بھی تھی رویل سے یقینا مجھ محبت کرتی تھی اوراب یقیناً روحیل اینا مطلب نکل جانے کے بعد اس سے جان چیزانے کے چکروں میں تھا۔ جب اس نے و یکھا کہ بحث برحتی جارہی ہے تو اس اڑکی کو پچھلے وروازے سے باہر نکل جانے کو کہا۔ جس پروہ لڑک اور بھی بھرائی۔ وہ جا ہی می کہ وانیہ کے سامنے جا کرروجیل کی اصلیت ظاہر گروے۔ محراے پند نداتھا کہ جس کمرے میں کھڑی وہ روحیل سے سوال جواب کردہی تھی ای كرے كے ڈرينگ دوم سے مرتكا كرماكت بے جان مورتی کی مانندوانیاتی کمڑی ہے۔ اس الرك نے روحيل كورائے سے بثانا جا باجواب ميں روحیل نے اسے پچھلے لان کی طرف تھلنے والے گلاس ڈور كى طرف دھكاديا و الزكھڑاتی ہوئی گلاں ڈورتک بنگی تب وانیے نے اس کی ہلگی تی جھلک دیکھی وہ ایک دہلی تیلی ای کی عمر کی اثر کی تھی واندیکو بے اختیاراس کے اور خودایے حال

پررم آیا۔ روحل نے ای پربس نہیں کیا وہ اس کے قریب کیا اس کے گال برایک زور دار طمانچه رسید کیا وانیه کا دل الحیل کرحلق میں آٹھیا۔اس نے تو مبھی خواب میں بھی تبين موجا تفاكروحيل ال حيوانيت رجعي الرسكتاب وہ لڑکی کو بے در دی سے تھسیٹما ہوا دا ہنی طرف والے لان میں لے آیا۔ لا برری کے بالکل سامنے والی و بوار میں ایک قدآ دم ہی چوڑی گلاس وغروطی جس سے باہر کا سارامنظرصاف نظرآ تا تھا۔روجل اس اڑی کو بالوں سے يكر كر تعينيتا موالان كى باؤنذرى وال مين نظراً تے جھوٹے ے گیٹ کی طرف لے جارہا تھا۔وانیہ دروازہ چھوڑ کر پلٹی اور برابر میں کے فیدت سے چیک کر گائی ویڈو سے نظر

الاستان المعالم المساوي المساوي المعار الماء

منت پہلے روٹیل نے کنڈی نگا کربند کیا تھا۔ لو ہے کاسیاہ زنگ آلود دروازہ و پسے ہی بند تھا۔ اس نے جمٹ سے کنڈی کھولی اور ہاہر نکل کر بنا پیچھے مڑ کر دیکھے آ مے ہی آگے برحتی چلی گئی۔

**③♣ ⑤.....<b>③♣ ⑥** 

دروازہ کھلا ای ہاتھ میں سوپ کا پیالہ پکڑے اعدر داخل ہوئیں۔

" صدشکرکہ ہیں اس دن صرف اپنی توت بک لے کر افکا تھی۔ "ای کود کیوکرا خری بات جواس کے ذہن ہیں آئی دہ میری پھراس نے اپنا تھ کا ماندہ وجودا می کی کود ہیں رکھ دیا۔ "کیا ہوا میری بنی کی طبیعت تھیک ہے ناں اب؟" ای نے محبت سے اس کی پیشانی چوی بال سمیٹ ان کے ابیج ہیں ہیں اس برتمیزی کے قاربیں سے جواس نے ای اور ہانیہ سے کی تھی۔ نہ دہاں ناراضکی تھی نہ تھی دہاں صرف اور ہانیہ سے کی تھی۔ نہ دہاں ناراضکی تھی نہ تھی دہاں صرف

اور صرف محبت تھی ادر متاتھی۔ اس کی آئی تھیں جھیکے لگیں۔ امی اس سے سوپ پینے کے لیے اشخے کو کہدری تھیں اور اس کے حلق میں آنسووں کا گولہ تھنے لگاتھا۔

"اگراس دن میں بول بحفاظت اس کھرے نکل نہ آگر اس دن میں بول بحفاظت اس کھرے نکل نہ آئی تو شابی آج کے ندامت کے نسوسمندر بہا کر بھی اس نقصال کی حلاقی نہیں کر پاتی 'جو میں خودا پی خوشی ہے اپنا مقدر بنانے چلی تھی۔" ایک اور ندامت بھری سوچ ابھری اس کے آنسواور الڈ کرآئے۔

"ائ بچھے معاف کردیں۔" بے اختیار اس کے لیوب سے نکلا اور دہ مجوث پھوٹ کررودی۔اس کاسر سے لکھا آور دہ مجوث کررودی۔اس کاسر سہلاتے ہاتھ رک گئے دہ جانتی تھیں کہ دہ کس چزکی معافی کی معافی کی فوجت کیوں آگئی۔

"میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے ای پلیز مجھے معاف کردیں۔"

"معانی سی بات کی بین اس کے عاراض تی ی نیس ا

آتے روحیل کو دیکھنے گئی۔ اس کے چہرے پر اس قدر سفاکیت بھی کہ اے اپنے پیروں سے جان نگلتی ہوئی محسوں ہونے گئی۔ وہ لڑکی مزاحت کرتے ہوئے کبھی روحیل پر کے برساتی بھی اس کا منہ نوچنے کی کوشش کرتی ، لیکن اس کے لمبے چوڑے وجود کے آمھے اس نازک می لڑکی کی ہرکوشش بریارگئی۔

روسیل نے اسے دروازہ کھول کر باہر دھیل دیا اورخود
سامنے والے لاان کی طرف ہاتھ جھاڑتا ہوا بردھ گیا۔اسے
سامنے والے لاان کی طرف بردھتے دیکھ کر وانیہ کے
ساکت وجود میں جیسے جان کی پڑگئی۔روجیل اسے یہاں
کیوں لایا تھا۔اس کا مقصد یقینا واضح ہو چکا تھا۔اب
مزید یہاں تھہرتا یقینا اپنی عزت وعصمت کی چادرکوخودتار
تارکردینے کے برابرتھا۔

اس کی آئی محصول سے روٹیل کی نام نہاد محبت کی پٹی اتر چکی تھی میں کئے لیکن جھوٹے الفاظ کی مع کاری اتری تو آیک کریہ صورت اس کی زندگی تھسوشنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ دفعتا اس کے دماغ نے اسے بیداد بھائی۔

اس لاجریری سے واپس لاؤر کی میں نکانا تو یقینا اپنی موت کودوت دینے کے مترادف ہوتا اس نے وہی درواز ، موت کودوت دینے کے مترادف ہوتا اس نے وہی درواز ، کھولا جس سے چیلی کھڑی تھی ادراپی شل وجود کو تھسیٹی ہوئی ڈریٹک مدم سے اس دھو کے باز کے بیٹے دروائی نے کے بیٹردوم میں داخل ہوئی جہاں چند اسے پہلے زندگی نے اس کی آئی تھوں پر پڑے پردے ہٹائے تھے۔

بھی اسے بہت آر دوری کی کہ دہ اس کمرے کو تھہر کرا رک کر فرصت ہے دیکھنے بہاں آئے رہے اور بے لیکن اس وقت یہ کمرہ کی مقتل گاہ ہے کم نہ تھا۔ جہاں اس کی عزت کا جنازہ نکا لئے کے لیے کوئی در ندہ صفت عفریت اس کے پیچھے آرہا تھا۔ اس خیال نے اس کے قدموں میں بیلی کی می رفتار بحردی اس نے سامنے موجود وہی دروازہ کھولا جس سے دوجیل نے اس اڑکی کو باہر دھکیلا تھا۔

اس نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھااور پھر آؤد یکھانہ تاؤسیدھی دوڑ لگادی۔اوراس دروازے تک آئی جے چند

" پھر بھی ای پھر بھی میں نے جو ید تمیزی کی جو بھی بکواس کی وہ سب جھوٹ تھا ای۔ میں کسی کو پسندنہیں كرتى ميں كى سے ائى مرضى سے شادى بھى نبيس كرنا چاہتی میں نے جو بھی کہا غصے میں کہا۔ 'وہ اب بھی زارو قطاررورى كى\_

"میں آئی ہے بھی معانی ما تک اوں گے۔"ای اس کے يول رونے ير يو كھلاى كتيں۔

جہاں ایک طرف اس کے اطراف نے ان کے دل من روز بروز يزحت خدشول كومثا ذالا تفاويي دومرى طرف اس كايول دونانبيس بريشان كرر باقعا\_

"اجھااب بس بھی کرو۔کوئی ناراض نہیں ہے تم ہے جيب بوجاؤ اورجاؤ جاكر باته مندد حوكراً في اي في ال چرہ صاف کر کے بھرے بال سیٹے وہ اب بھی بچکیاں لدى كى\_

كما نال أب بس كرو تكل جاتى بي غص بس الى میدی باتیں منہ سے ای کیے تواہے حمام کہا گیا ہے۔ جاؤشاباش ـ "وه تابعداري عاله كرباته منددهو ألى اي نے سوب کا بیالہ اس کی طرف برد حلیا۔ وہ بھی سے کھونٹ

ای کے چرے رمتا بری محراب می اوراس کی آ تھیں ابی می راسے میں۔

**●\***●.....**●\***●

"خراوے برکایا لیك كيے؟" بانداى نےاس كى بابت سنة عي وفي وفي ملنه جلي آ كي-

مج توبیقا کدایی مرضی اور پسندے شادی کروں گی نے اس کے بھی چھکے چھڑا دیتے تھے۔اے یقین کرنے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی کہ وانیہ کمر والوں سے چوری جھے کی کو پسند کر کے بیٹھی ہے اور ایب اس سے شاوی كرناجا منى بوه بهت جهال ديدة بين محى كيكن وانيدي تورول في استاجي طرح مجماديا تفاكد جوده كمدري تمي ال من كتى مدافت تحى\_

آ کر ہوئی کہددی می تو وہ کتنی در کم صم می رہی۔اس کا بول محول میں بھر کرسر تنی پراتر آ ناور دودن کے اندراندرسب بات بعلاكراي عمعاف ماتك لينار بيمعاملها تناجى سيرهانبيس تفاجتنا بظامر لكتا تفاكى باراس فيسوجا كدوه وانیے سے بات کرے کی لیکن جب اس سے ل کراہے يبليك طرح بنت كلكملات ديكماتواي خيال كاخودى

يجها فيوروا

"الله كرے جوميري بهن نے كہاو اى حقيقت ہواس نے غصے میں ہی الی بات کردی ہو۔"اس نے وانے کا مسكراتا چره و كيم كرول من ديا دى \_ اور وانيال كى موچوں ہے بے جربیسوچ رہی گی کہ یقینا میری مال کی وعائش تعیں جنہوں نے مجھے ذات اور رسوائی کے گڑھے میں گرنے سے بحالیا۔ یااللہ ہروہ لڑی جوایے مخلص اور بیارے رشتوں کو چھوڑ کر یوں سراب کے چھے جما کے تواس رائی رحتوں کا سابدر کھنا اوراس کے كردار يرواغ اورعزت يردهبه لكنے سے يہلے ائي بناه مس لے لینا آمین۔

"کیا سوجے لگیس پھر میں کیا کہوں ای ہے؟" ہانیہ نے اے کم دیکھ کرشوخی ہے چیٹرا وہ چونگی پھر سکرادی۔ "ای ہے کہنا وہ جومناسب مجھیں وہ کریں مجھے کوئی اعتراض بیں۔" ہانیانے محبت سے اس کا ماتھا چوم کر ملے الكاليا-

ایک خوشیوں بحری طمانیت دونوں کے دلوں میں اترتی البين سرشار كرتى جاربي تكى\_

اب جوای نے بتایا کدوائیے نے وہ بات کس غصر شاں

حمات ..... 7] ...... 7] .....

### www.gailensteom



''احچھا۔۔۔۔۔احچھا اب بس کروتم دونوں، اور جاؤ نال باہر جا کر بیٹھو، گھر والوں کے کام میں مدد کرد آئی سمجھ؟'' شمرین جھنجھلائی اور دونوں کو باہر بھیج دیا۔

''اف اب میں کیا کروں'؟'' موبائل ہاتھ میں ہی تھا اور ستفل اظہر کو کو ہے جارہی تھی اور ساتھ ہی فون کررہی تھی۔

اظہر نے کروٹ لی تو پچھ کمھے کے لیے آگھ کھی تو محسول ہواکہ فون نے رہاہے، جھکے سے اٹھااور فون اٹھایا۔ "اوہ .....میرے خدایا ..... ٹمرین فون کررہی تھی مارے گئے۔"اپنی چپل پہن کراظہر اٹھااور فریش ہونے چلاگیا۔

"دل تو کرد ہا ہے جہیں مار ڈالوں اظہر اخیاز۔" ہنکارا بحرتے ہوئے تا کے کیااور اظہر کو بھیے دیا۔

اظہر برش کرر ماتھا کہ میں ٹون کی آواز آئی اظہر نے فوراً گلی کی اور موبائل اٹھایا، میں پڑھتے ہی اظہر کا قبقہہ بلند ہوا۔

"بندہ حاضر ہے۔ کہیں کب آئیں جو آپ ہمیں جان سے مار ڈالیں؟ بس تھم کریں جناب۔" اظہر نے کیلے ہاتھوں کو تولیہ سے پونچھ کرمسکراتے ہوئے میسے ٹائپ کیااور جیجے دیا۔

" بجھے ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ....سوئے رہوتم تو۔ سارا وقت بس ببی کام ہے تہبارا۔" ثمرین نے بھی ایناموبائل سائد تیمل پردکھااور لیٹ گئی۔ "کرتے رہوئیے کالز جھے بھی اب پروانہیں۔" "کرتے رہوئیے کالز جھے بھی اب پروانہیں۔"

" ثمرین ..... کھانا لگ گیا ہے آجاؤ ہاہر۔" فرح اُسے بلانے آئی تھی۔ ''

"مند اصدقے میرےتے۔" "چٹا کر بے رے تے کائی ڈو پے والے مندا ستے تیرے تے ....."

کمر میں نے چل رہے تھے اور موصوف اظہر جادر تانے السے گدھے کھوڑے نئے کے سورے تھے کہ کوئی قر نہیں تھی۔ کو کہا بھی شادی کی تاریخ نہیں رکھی گئے تھی چوں کہ خاندان کی بات تھی اس لیے بڑوں کے درمیان مہینہ طے ہوگیا تھا۔ گھر کی عورتوں کو جب موقع ماتا بیٹھ جا تیں اورگانے گانا شروع ہوجا تیں۔اظہر کا موبائل ہے جارہا تھالیکن اُسے ہوش ہی کہاں تھا۔آ قس و گھر کے کا موں سے جان بچتی تو وہ یوں نے نہر سوجا تا تھا۔

'' بیاظہر کا بچہ بھی نال بھی بھی بھی بھی ہے وقت پرفون نہیں اٹھا تا۔'' ثمرین جواظہر کو کالزید کالز کررہی تھی اُسے کوفت ہونے گئی۔

"کیایاریدی بنده ملا تھاتہ ہیں؟ ایک ہمارے متعیتر ہیں جن کا بس چلے پھول ہی نجھاور کرتے رہیں ہماری راہوں میں اور ایک آپ کے متعیتر ہیں جو اس وقت مزے سے خرائے لے رہے ہوں گے۔" خمرین کی ووست علید نے ساتھ بیٹھی فرح کوتالی مارکر کہا۔ دوست علید نے ساتھ بیٹھی فرح کوتالی مارکر کہا۔ "اور نہیں تو کیا، ہم بات نہ کریں تو اُن کا تو کھانا بھی

ہضم ہیں ہوتا۔ 'فرت نے بھی تمرین کوچھیڑا۔ ''چپ کروتم دونوں، اگر دہ سوبھی رہا ہے تو کیا ہوا، جیسے ہی اضحے گا ادر میری اتنی ساری مساڈ کالز دیکھے گا ناں سارے کام چیوڑ چھاڑ کر یہاں آ جائے گا۔'' موہائل ہاتھ میں پکڑے منہ بسور کرتمرین نے کہا۔

''ہاں '''ہال وہ تو اُس نے آنابی ہورنیم نے جو اُس کا جینا حرام کر دینا ہے'' فرح ہنی دی۔

## Downloaded From Paksodety.com

يوراكرنا آئي مجھ۔"شمرين كى بات برفرح الحى۔ "يار پليز .....اي كوجى سمجمانا ميس كب سے كوشش كردى مونى مول يراظمرے ميرى بات بيس مورى \_ أے جی ہی مجانا ہاں میں نے۔ 'ہاتھ ملتے ہوئے تمرین نے بہت فکرمندی ہے کہا۔

"م ياكل مووافعي تمرين-" فرح في تاسف

"احیما نال جاؤ مجھے کھانا تہیں کھانا مجھے سوچنا ہے الليے میں۔" تمرین نے فرح کو باہر جانے کا صاف

رہ لیا۔ '' تھیک ہے بیٹی رہو۔'' فرح جلی گئی۔ پیر جعلائی، نیم دراز حالب میں بینی بالوں کو الکیوں میں کینیتے ہوئے تمرین کی سوچ میں م محی کہ فون بجا۔ ہڑ بڑا کراُس نے فون اٹھایا غصے ہے دیکھا اوروالى ركوديا\_

"اوہواب بیفون جیس اُٹھائے گی۔"اظہر پر برایا اور

" پلیز فون اٹھاؤ۔ کب سے میسج کررہا ہوں، کوئی جواب تو دوراب مجھے بریشان کرتے ہوئے مہیں مرہ

یہ کیا زمین کورکڑتے ہوئے چل رہا ہے۔" اظہر کے

" كيول كيا موا؟ كيا بات تبيس موكى اظهر بعائى ے؟" قرح أس كے ياس آكر بيھى \_ تمرين نے تقی

''یاروہ مصروف ہوگا نال .....شادی ہونے والی ہے تم دونوں کی ،سوکام ہوتے ہیں، ہم بھی تو یہاں آئی کی مدے کیے بی آئے ہیں تال فیک جاتا ہوگا اُس کوجی

"وه بات بيس نال بحكى، مجھے إلى بات كي ينشن ب كه ميري ذيث فكستك يس كون ي تاريخ رطي جائے كى - "شمرين المحييمي اورائي بات سامضر هي ـ "بين .....! كيا مطلب؟ تم سے يو چوكرى تاری رهیں کے میرامطلب جودہ تاریخیں سوچیں کے مهيي بتايا جائے گاناں۔ "فرح أس كى بات شايد جمي

"اوہو.....میرامطلب تھا کہ بس میں جاہ رہی کہ ميرى سال كره واليدن تاريخ ندهى جائے "اوہ تو یہ بات ہے .....کین کیوں؟ کیا اچھانہیں ہے کہ سال کرہ والے دن شادی ہو؟ "فرح کی بات بر تمرين كامزيدموذ آف ہوگيا۔

وتبيس نال ..... مجهة بين اجها لكناكة حس دن شادي كى سال گرەمنا ۋل تواپى سال گرەمجى ہو\_'' "ارے کیا ہا نیے کی سال گرہ بھی ہوجائے اُس

" ہاں....کیا؟اجھاناں سوری ''اظہرنے سرسری ا جواب ديااوروالي موبائل متوجه اوكيا-" كيول كه پيارے ..... جبال جاؤ سے وہال بھي "متم دونوں کی شادی ہونے والی ہے چھےدن توبات بوجھاجائے گا كراس وقت كيول آئے ہو۔" ممراسرال إس معاملے ميں بہت اچھاہے، پيند چيت بند کردو-" "معائی ..... بدیابندی نان آپ کے وقت برہمی کی کی شادی مواد کیامنع کرنا ملنے جلنے سے ہے کہیں؟" مھی تب بھی جیپ جیپ کر بات تو چھوڑو ملتے بھی تھے "بال بھی مزے ہیں تہارے، اپنی قسمت میں تو نال وجھے كول مع كررے ين؟" پىندى موكرىھى الىي يابندياں عائدى كۇ تھيں كەبس\_' "اوعة آرام نال ..... كوكى سُن ندل\_" مظهرنے مظهر نے شندی آه محری۔ گھبراتے ہوئے کہا۔ "اب کیا ڈراب تو شادی کیا ہے بھی ہوگئے اب "رہے دو ..... چربھی کام تو چلاتے رہے آب دونول بين نال-" "احِما چل جا.... بزا آیا نکل\_" اظهر بنسا اور نون كيون در ب مو؟ "اظهرائي برت بعاني كي حاب زار و ملي ربس ديا\_ طاتے ہوئے باہراکل کیا۔ ر بن دیا۔ " تو ہنے جا۔۔۔۔ارے کھر میں کسی کو بتا جل گیاناں تو " إمايك بارتو فون القالو بليز \_" اظهر كالتيج يراحة عي يورى زندكى كاطعنة بن جانا بمرع ليے-" شرین نے کال کی۔ "فكرع تم فخودكال كرلى-" "آپ کے لیے کیوں؟ بیاتو عورتوں پر طعنے کے جاتے ہیں۔ہم مردتو پری الذمہ ہوتے ہیں۔"اظہرنے " كيول تبارك ياس كيا بيلنس خم موف لكاتفا؟" أكز كرجواب ديا\_ "كيابات برنه ملام ندوعا بس كاث كمانے لگ کر جواب دیا۔ ''اونبیں ..... ہوی کوتو ملیں کے طعنے تو کیا میں چھ "تم نے کون ساسلام کرلیا فون اٹھاتے ہی بات جاؤں گا؟ مچنسوں گاتو شن ہی ناں بعد میں تھا کر ..... شادي ہونے والى ہے ابھى سے سب سيكھ لے جھے ہے۔ "أف اده .... اليها في السلامُ عليم ميم صاحب، كيا شرارتی انداز می مظهرنے دھیمی آواز میں سمجمایا۔ "اب میں آپ سے سیکھوں گا بیسب؟ بس مبی رہ حال ہیں آپ کے سسنا ہے بہت غصیص ہیں آپ؟ كيا تقاميرى قست من؟" اظهر نے سرب ہاتھ مارتے كوں كہ بندہ ماچيز نے آپ كافون ريسيوميس كيا .... ہوئے کہا۔ جس کے بدلے میں آپ نے بھی یمی کاروائی کی۔ 'اظہر "اوت محليه ....ايبانه كهه، برابون، سب مجماسكا نے ایک بی سائس میں بوراجملہ اوا کیا۔ ہوں۔" آ تھد ہا کرمظہرنے کہااور جائے کی چسکی لی۔ "ظاہرے جب بھی مجھے کام ہوتا ہے تم سے ضروری " بعائي تي .....رحم كرو جه يه خريس جلا كه بات كرنى مولى بيم سوئے موتے مو، ياليس كيا ملاكر -4-06 کھاتے ہے ہوکہ بس نیندہی غالب رہتی ہے۔" "اب إس وقت كمال جارها بي؟" اظهر ف محرى "اچھاناں چل اب چھوڑ بنادے کیا اہم بات می جو اتى كالركيس تمية و کھارکھا۔ "احماكتني كالركيس ذرابتانا؟" 'جب آپ اِس وقت یہاں براجمان جائے کی چسکیاں مجر سکتے ہیں تو عمل اس وقت باہر کول میں " تقريبا مي كوني فيس كالزمون كي-" 101Y -----



"اورسناؤ برخوردار، بيكيالائے ہو؟" مسركسانے عیل پر کھ شار کواظہر نے دیکھا اور گلا صاف کرتے " ہاں اور کیا 'بنابات کے کیا ہم رہ سکتے ہیں۔" اینے دوية كالموافق يركيف كى\_ اید بات و تم رہے ہی دو، بات کم الرائی زیادہ موتی "وہ اصل میں ثمرین نے کہا تھا کہ اُسے باہر کا کچھ ہے تم دونوں کی۔ "فرح نے وہیں کھڑے کھڑے کہا۔ كهانات وسي "یار تو لژائی جب تک نه هوتب تک عزه بی مهی<u>س</u> "اخيما..... احيما تو وه خود منكوا ليتي ، تمهيس خواخواه آتا-" بنور مكراتي موع تمرين نے كما۔ تکلیف دی۔"شبیرصاحب نے کن اکھیوں سے اظہر کو "تم اورتهاری یمی باتیں۔ یاکل ہو، یہ تھیترلوگوں کو " الكل الكل - بيس نے بھى يبى كها تھا۔ يدويكسيس اتافرى يس كناجائ بعديس مرية هجاتي بي-فرح اب آ كربينه في \_ آئی آپ کی صاحب زادی۔ 'اظہر نے تمرین کو آتے "ابتم لوگول كودرنبيل موريى؟ كمرنبيل جانا\_"ايرو و يكسانوايك دم چوزاموكر بينا-اچکاتے ہوئے تمرین نے کہا۔ " كيا مواايو؟" ممرين نے دولوں كود كيمكر يو جهااور "ارے ہم تو مہیں بتارہے ہیں ایک تو سمجھاؤاور أن كے ساتھ بيشائل ثمرين نے ابرواچكا كراشارہ كركے ے محترمہ کے مزاج ہی ہیں ملتے۔ "فرح تلملائی۔ اظهرے يو حجمار "اجمانال سمجاديانان ملك بي بس بمي سجه " بھى تم نے اظہر عے كوكوں ائى تكليف ميس ڈالا کہ وہ کے آئے یہ شی؟ تم خود فون کرکے مظامتیں .... اظہر نے فرام کین کا بنائی۔ "اچھا بہن .....جیسے آپ کی مرضی ہم تو ہے اب\_" علینہ نے ہاتھ جوڑ کرکھااوراٹھ کھڑی ہوئی۔ایک دوسرے "كياابو ..... يميل فون كرتى بحروه آردر ليت اور كهنشه کوالوداعی کلمات ادا کئے ادر چکی کئیں۔ ویث کرواتے ، حر ہیں آتا مجھا سے۔اظبر کوویے ہی آتا ثمرین نے بھی سکھ کا سائس لیا اور کھڑ کی کھول کر تفاتو میں نے کہ دیا کے آتے ہوئے لے آئے۔"شبیر صاحب نے اظہر کودیکھاتو وہ شیٹا گیا۔ و بمبين ..... نبين انكل - ثمرين نے خود بلوايا ہے بورے جاند کی رات می۔ جس وجہ سے جاند کی جاندتی ہرسوچیلی ہوئی تھی، وہ کھڑی کے سامنے کھڑی مجھے۔" اظہر نے تمرین کو غصے میں محورا۔ ثمرین نے اظبركويادكر ك مسكرارى كلى \_ أسى كى ياديس كھوئى تھى كە زبان يراني ـ "اجھا بھی ہوسکتا ہے کوئی واقعی کام ہوگاتم لوگوں کو فون بجنے لگا۔ "بال. تى ..... آ كيج؟" چلویس تو چلا کمرے میں تم لوگ بہیں لاؤنج میں کھاؤپو " بأن آتو كيا مول ليكن اب يتي بينا موامول انكل ادر باتنس كرو .... من تمرين كي مال كو بهيجا مول ـ "جي جي انكل ضرور "اوبوسركماته بو، چلويس آتى بول فيك" "دخمهين انكل عدرا بحى دُرنيس لكيا؟" "میں کیوں این ابوے ڈرنے گی؟ اپنی حالت " كي تيمين موتا .... بس مين آري مول نيجي" اظهر ويمو بايابا ...." ثمرين كي بني بي نبيس رك ربي تهي \_ اس سے پہلے کھاور کہنا تھرین نے فون بی کاٹ دیا۔ ''اچھا سے اچھا ایک تو تیبارے چکر میں ....میں

- حجاب 76 سند ۲۰۱۲ -

غلاف خانه كعبه اس کی قیت دو کروژریال ہے۔ اس کاوزن 670 کلوگرام ہے۔ المانق م م كران المانية م كرانية الم اس کی تیاری میں 150 کلوگرام خالص سوتا<sup>'</sup> جائدي لكتاب الكاماز658مرك ميزب پ ب<sub>4</sub>7 حصوں پر شمشمل ہے۔ پرصد14میزلمیااور95سنق میز جوزاب. ہاں کوتبدیل کرنے میں 4 تھٹے لکتے ہیں سحان عائشة بيل....مير پور

"ای.....بھی اپنی بٹی کی بھی سائیڈ لے لیا کریں آپ .... اظهر بی جیے پیارائ آپلوگوں کو۔ "ثمرین کو اظهرنے مندخ ایا۔ ''ہاں تو اتنا پیارا بچہ ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ تہہیں ہی قدرنہیں۔'' ثمرین بھونچکی رہ گئی۔

''اچھااب بس.... مجھے کھانا تو کھانے ویں، لیکچر بعديس ديجي گا-

" پتائيس كب برى موكى تم\_ چلوتم لوك كھاؤ، باتيس كرو\_ ميں أن كے ياس جارتى موں \_" ناميدا تھ كھڑى

ن کے پاس جارہی ہیں ای؟" ثمرین نے شوخی کے انداز میں یو چھا۔

"أن كے ياس اوركن كے ياس؟" " الويان كاتويما من بيأن كابكون؟" ممرين کے ہونوں پر شریری مسکراہے تھی۔

" پا تو ہے مہیں، تمہارے ابو کے پاس اور کون

بوگا۔ "اظهر كالى جوت كى۔

نے بھی کچھیں کھایااب پیٹ میں زبروست سم کی رکس شروع ہونے والی ہے۔ سیلے کھ کھالیں پھر باقی بات التي من "اظهر في شار كلول كرثمرين سيكها-"كم ازكم بنده مجھے تو وكھ كربات كرنے، اتى بى بھوک کی ہوئی تھی تو کھا کرآتے تاں۔" اظہرے شاہر لیتے ہوئے تمرین نے کہا۔ و مے سرین ہے ہا۔ 'تم نے بھی تونہیں کھایا تھا ناں پھی تو میں کیے

"اوه.....بوی فکر موری تھی میری؟" "الك اوتم سے بيارے بات كنا بھى فضول ب يهال تبهار إلى كي محميم كرلول نال تمهيس تو دُرامه بي لكتاء 'اظهرنے مند بسورا۔

"اجهاناً نسيطواب كمالية إلى بجهيمي ببت بحوك لك ربى "

"السلام عليم آئي، من عيك آب يسي بن؟" " میں بھی تھیک ہوں بیٹھے رہو، جائے وغیرہ کھے جائے؟ " حمرین کی ای ناہیدنے ساتھ بیٹھتے

ہوئے پوچھا۔ دبنیں سنبیں کی چیز کی ضرورت نہیں، میں دیے ''دبنیں سنبیں کی چیز کی ضرورت نہیں، میں دیے بھی لے کرآیا ہوں باہر سے توبس بھی کھالوں گا۔ "اوہ اچھا' ضرور بیسب شرین نے منگوایا ہوگاتم ے؟"اظهر جعین کیا۔

" صحیح جارہے ہو، تمہارے انکل کہتے ہیں کہ ابھی ے بی ہماری بیٹی کا اتناخیال رکھر ہا ہے تو شادی کے بعد بھی ہمیں کوئی فکرنہیں ہوگی۔"

"جي آئي بس-"

"كونى تبيس اى ..... إے كمال مجھ يادر بتا ہے ميرتو میں ہوں جو کہتی رہتی، یاد دلائی رہتی ہوں، ورنہ اے سونے سے بی فرصت جیس لتی۔"

"تم توبس جب بى كرو، ينبيل كري كے ليے محدیکا کر مقسل الثالی ہے معکواتی ہو۔

حجاب...... 77 ........... ويسمب ٢٠١٧،

"بال توجب شوہر بیوی سے کام کروا مجتے ہیں تو بوی کیول نہیں؟" تمرین کی بات سے اظہر لاجواب ہو گیا تھا۔ "احیمانان....ا بھی تو جا کر کافی تیار کرو بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔" " بونهه جاتی بول-" ثمرین کچن میں گئی تووہ بھی اُس کے پیچے پیچے گیا۔ "كياب؟ بابرى بينے رہے ناں، اب يهال آئے ہواور جوای ابوش ہے کوئی آگیاتو پھر؟" "اجها في محر تك آكيا بول تبهار يساته بيشا بوا مول ده كوني ييس وكن من آهيا تو كوني آجائ كا؟ "ولي دني حرابث كساته اظبر بولا-"جاد نال باہر میں اس ابھی کافی تیار کرے لائی ہوں۔" مرین نے اُسے پیچےد حکیلا۔ "اچھا.....اچھا جا تا ہوں،تم بھی جلدی آؤ۔" اظہر بابرجا كربين كيا اورتمرين كافي تيادكر في كى كافى بناكر مُرِين بابرآني جهال اظهرتي ويآن كيه يتيفا تعا\_ "الوكافي-" كافي كالك تمرين في اظهر كوديا-" بھی تو یہ کہددیا کرولیں کافی۔" اظہرنے اُس کے باتھے کے لیتے ہوئے کہا۔ "شادی کے بعد اس طرح بات کروں گی ابھی ہے ب جھے سے نہیں ہونے والا۔" ثمرین کے مزاج سے اظهرخوب واقف تقا\_ وبمعج اباصل بات كالمرفة كين؟" "بالالكال" " تو كيا بات ب، مجھے بتاكيں ميں بمه تن "- UP DE " كياكها؟ خركوش مول؟" ثمرين في اظهر كى بات كانداق ازايا\_ "ارے .... اچھا بولوناں جو کہنا ہے۔" اظہراب ج حماتھا۔ كال ده بحصر يدكهنا نقاك..... " ثمرين بولتے بولتے

" تنك كرتى ہوائي اي كو-" ناہيد نے مصنوى خفلى ےکھا۔ "ارے میری بیاری سی ای ..... آب کو تک نہیں كرول كى تو اوركس كوكرول كى؟ ساس كوتو كرنے سے رہی۔"شمرین اتھی اور مال کو مگلے لگاتے ہوئے کہا۔ "اچھااب بس کچھدنوں میں یہاں سے چلی جاؤکی ويه بعط ستالو" "ای ..... یہ بات آپ چوہیں گھنٹوں میں سے مجیس کھنے ابتی رہتی ہیں۔" تمرین نے افسردہ کھڑی نابيرے كبار "احیمان چلویس چلتی بهون اظهر کوونت دو " "ابتم يون اواس مرى مو؟ آكر مالو" 'جهم ..... بال آنی هول-" شمرین آ کر بینی اور دونول نے بر کر کھانا شروع کیا۔ ویے مہیں کچھ ضروری بات بھی تو کرنی تھی نال عج بتانا- "اظهرنے جوں منے ہوئے ہو چھا۔ " ہاں لیکن پہلے کھا ٹی لو پھرآ رام سے بات "ال نال کھاتے ہوئے بدمرکی سے اچھا ہے پہلے آرام سے بندہ کھائی لے۔ "شمرین کی بات پراظہر ہا۔ "يدى جالاك مو" " ہال تو تم یہ کئ ہوں اور کیا۔" دونوں نے ایک دوسرے کوشرارتی انداز میں دیکھااور مسکرائے۔ كھانے كے بعد اظہر نے كافى كى فرمائش كردى۔ "ابھی توجوں بیا ہاوراب کائی؟" "تہارا کام کرنے کا انجی ہے بی ارادہ ہیں بن رہاتو شادی کے بعد کیا کروگی؟"اظہرنے ہاتھ با عدے کر کہا۔ "شادی کے بعد تو تم سے بی کرواؤں کی نال میہ چوٹے موٹے کام۔" شرارت سے مکراتے ہوئے شابانداز من شرين نے كماتوده برامان كيا۔ يركيابات ول المحنى كام بري بحص الموكاء" حجاب ..... 78 .....دسمبر۲۰۱۱,

الماندهر عسة دن والي يحوياآساني وركز ركر يحت بي ليكن زندكى كاحقيقى الميديد ب كداوك روشی سے ڈرتے ہیں (ایمل کرونگی)۔ 🖸 ایی خوشی کے لیے دومروں کی مسرت کو خاک مين نبلاؤ (برثريندرس) 🗨 مجھے بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں میں تمہیں يتاؤل گائم كون مو (سروانش) انسان آنسوؤل اور محرابتول كدرميان الفكاموا پندوم ب(بازن)

نشاء چوبدري .... کوئنه "تم يرى بات پورى مونے سے پہلے كول كات وی ہو؟" اظہر تھوڑا تیزی سے بولاً دونوں میں پھر تکرار شروع ہوئی تھی۔ ''اظهر؟''ثمرين نے فوماخود کو کنٹرول کيا۔ "جم أرام بي بحى وبات كرسكة بي شايد" "ية كهديى مؤآرام يرى بات بورى كالبيل ربی،بس ای بی چلاربی موتو آرام سے بات کیا ہوعتی

"اچھاٹھیک ہے۔ بھے جو بات کہنی تھی میں نے کہددی۔ابتہاری مرضی۔"مرین نے زومے پن

" يعتى مين اب جلاجا وَل؟" "میں نے اب ایسا بھی نہیں کہا۔" شمرین منائی۔ ''تو پھر؟''وہ أس كے پاس آيا اور دهيرے سے كہا۔ "اظهر.....عن بس

" مضنفش اب اور اس په بات نبین " اظهر نے اُس کے ہونٹوں یہ انظی رکھ کر جیب کروایا اور گہری سانس لی۔

ويكحااور يوجيعا "كيابات ع؟ بولويحى" "تہارے گھروالے جب آئیں مے ناں شادی کی

تاري ركفي.... "بالأو ....؟" اظهر نے كند صاح كائے " تُوانبيں كهدوينا كُنائيس تاريخ ندر كيس خصتى كى ممرین نے بہت سجیدگی سے کہا۔

"كيا....كيامطلب؟"

"أس دن مهين تبين بها كياب؟" ثمرين مجينجلاني \_ " كيا ہے أس دن؟ اور تاريخ تو كوئى بھى ہوستى ہے پھردہ انتیس ہویا تمیں لیکن مجھے تو انتیس کو بی کرتی ہے شادی اب بولو۔" اظہر کے صاف صاف کہنے پر تمرین فے اظیر کو گھور کرد یکھا۔

"ميكيا بات موكى؟ مجص أس ون رخصت نهيس

"كون؟ ايماكيا بي؟ بلكه جھے تو اچھا لگے گاجب تهاری سال کره....

" پر جھے ہیں ناں پہند۔۔۔۔'' ٹھرین نے بات کائی۔ اعجيب بات كردى موتم .....اورخاص بيربات كن كي مجمع بلايا تفا؟" اظهر فكي يمل يدركمااورا فه

المركول كيع؟"

"تم بھی نال حد کرتی ہوٹرین۔" ٹمرین بھی اٹھی اور مك بيل يدكوديا-

"میں نے ایساکیا کردیا؟ صرف ایک بات کی ہے، مجهين احيما ككے كا كرسال كرہ والے دن ميري شادي ہو، بھٹی دونوں خاص دن ہیں اورا لگ الگ منا نا اچھا لگے گانال كديدكياشادى كا كليسال ميں ابني سال كره بھى منارى مول كى -"شمرين كاندازاحتياجي تعا\_ "ياكل مت بنؤ مجھے واجھا لکے گا أى دن \_"

"تم مرى ات كري ال المرى المراد"

حجاب ..... 79 ..... دسمبر ۲۰۱۲ء

کے کھر والوں نے بھی تاریج دی اور تمرین کے والدین نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھرسب ایک دوسرے کو مبارک بادویے کھاوراظہر کی مال عذرا تمرین سے ملنے 10-22/201 '' بہت بہت مہارک ہومیرا بچہ'اہتم بہت جلد میرے کھریش ہو بن کرآنے والی ہو۔ " ثمر بن کو م لکاتے ہوئے عذرانے مبارک باو دی چر ماتھے یہ بیار کیا۔ "مْ خُوْلُ أَوْ مُومَالِ إِلَى مَارِينَ عِيهِ" "دليكن وه كيا-" الجمي ثمرين كچه كينے بى كلي تقى ك علینه یول پردی۔ الرعة في يبهت خوش ب، يبتاكي اظهر بعائي كيول بيس آئے؟" "أع و في الما تق و معروف تعالى ليه نه آسكا-" "كام ..... بونبديا ب، جھ تك كرديا ب جان بوجھ کے ای لیے مہیں آیا۔ " تمرین نے دل میں سوجا۔ "اب تم كوني كام يس كما هرك جميس" "آئی ویے بھی کون سا کرلتی ہے پیکام " فرح کیات بیعلیند نے اُے کہنی ماری۔ "أه .....كيا ب-"فرح في المحيس وكعا ميل-" حي كرو - عليد في دانت مية موس كها-"چکومیں اب چلتی ہوں۔" شمرین انتمی اور عذرا سے "ویکھا .... ویکھا سب بہانے ہیں اظہر کے وہ ..... وہ جان بوجھ کے نہیں آیا۔'' ثمرین اداس چرہ لیے بیٹی تھی۔ "تو یارتم بی اُس سے بات کرلو، کیا پا وہ تہارے انظاريس بيضامو "كيون .... يين كيون كرون وه خود بهي تو رابط كرسكتا ہے تال؟ "فرح كى بات يشرين نے تاك بھوں ير حا

بات کو لے کرخوا تواہ ہی اڑائی ہوجانی ہے آگے۔" " تم ائی چلارے ہوناں؟" تمرین نے اُس کی " پاریس نے محروالوں کے آگے بیتاری رکھ دی ہے وہ آ کر یہال بات کریں گے۔تم نے بھی ہاں ہی كرنى ب\_بس ميس في اور چيس مناحريد "بيكيا مث وهري باظهر؟" تمرين اين ران اعداز ميس واليس آسطي كلي\_ "ال الوكيا؟ يط كى مرضى تو ميرى اور مير عكر والول کی ہی ناں۔"اظہر نے فرضی کالرجماڑا۔ "بونهد .... جاؤاب يهال سے اب بات ندكرنا مجھے نے ملنے آنا۔ آئی سمجھ؟" ثمرین نے ابرواچکاتے ہوئے کہا۔ " تھیک ہے ....اب تو شادی کے دن بی بات ہوگی اماری-"اظرے بھی دھولس جماتے ہوئے کہا۔ "او کے قائن ....اب تم جا سکتے ہو۔" "واه ..... کیا انداز ہے بھٹی؟ او کے بی میڈی الله حافظ '' إظهرومال سے مثالیمل پیر تھی جانی اٹھائی اور بنا أب و کھے چلا گیا۔ قرین پیر پھی اپ کرے سي چيآئي۔ همر آکراظهر تو دوباره سوگیالیکن ثمرین، ده بار بار موبائل دیمنی کہاب آئے گائیج کیکن اظہرتو بورااصطبل ت كرسوكميا تفاراظير كي ي كال كانظار كرت كرت خودتمرين بھي سوئي تھي۔ الحكےدن يا چلا كەدودن بعداظير كے كھروالے تاريخ یک کرنے آئیں گے۔ کارڈزی سلیشن کا بھی کام ہوچکا تھااب بس تاریخ لکھوائی تھی اور پرنٹ کے لیے دینا تھا۔ دونول طرف سے خاموتی تھی کوئی کئی کوئیج نہیں کررہاتھا۔ اظهر كے همروالے تاريخ طے كرنے آئے تھے ثمرين كا مود نهايت خراب تفافرح اورعلينه بقى موجود تحيس، ناميد تے بھی سمجھانا جا ہا ساتھ میں علینہ اور فرح نے بھی لیکن

تمرين كى واى ضد كه انتيس كوشادى نبيس كفني ليكن اظهر

بہت ورد چھیا ہے ہر دات میں یاد آئی اس کی ہر برسات میں ب تنها یطنے چلتے تھوکر ی کی سلے چلتی تھی اس کے ساتھ میں میں اس سے گلہ کروں بھی تو کیے؟ جانتی ہوں وہ پھنسا ہے حالات میں ول کتا ہے اے پانے کی ضد اے دل تو رہ ای اوقات میں يروج كردعاك ليے باتھ اٹھائے عاتى نے بوی طاقت ہے خدا کی کرامات میں شاعره:عائشد حمن بني انتخاب: آمند حمن ماني ..... ريالي مري

"ای مت کرس ناں ایسا۔" '' مجھے تو یقین نہیں ہور ہامیری بٹی آئی بڑی ہوگئی کہ أس كا تكاح موكيا آج ماشاء الله سے اور اب رات

"اى ..... " ثمرين كى يحى آ تكصين ثم ہوگئيں۔ "تم دونوں مال بنی کے چکر میں مجھے بھی رونا آجانا ہے۔ چپ کر جاؤ ناہیر۔''شبیر صاحب نے خودیہ قابو ماتے ہوئے کہا۔

"بال .... بال فيك ب ... اجها ثمرين تم كجهدر آرام کراو پھر تمیں یار رجمی تو جانا ہے۔" تمرین نے اثبات مي سربلايا-

وہ کمرے میں گئی جیسے ہی لیٹی اُس کی آنکھوں سے آنسوجاری ہو گئے۔أے اظہر شدت سے یادآنے لگا۔ ابھی موبائل اٹھا کرسوج ہی رہی تھی کیاظم کوسے کرے کہ ملیج کی ٹون بچی۔

" نكاح مبارك بوسز اظهر-"مليج يزهة بي ثمرين كومز يدرونا آكيا\_

البت فرے ہوئے۔ افکوہ مراسی تائب

'ایک تو تم بھی نال خود اُس کو کہا تھاتم نے کہاب بات ندكرنا تواب كيون؟ "علينه ن بهي الصافوكا\_ "تواس كامطلب يتحوزي نه بوتا بكر بنده بات ى ندكر \_ ... من نے غصيص كها تھا۔ أساو يا ب تال كهيس اليي بى بول-"شمرين نے تخريلے اعدازيس انكى سے ناك سيزى۔ سے ناک عینری۔ '' بچی ہی رہنا تم مجھی بوی نہیں ہوتا۔'' علینہ

"كياب؟ أحة وكوخيال موناحات البي" " بنین بات تباری طرف سے خراب ہوئی محی تم ہی شروعات كرو أعلينه كى بات يرفرح في تائدكى رمیس.....وه کرے گابات خود می تو می کروں گی ور تبیس ۔ " شمرین نے بھی کی انداز میں کہا۔ 'دفع ہوجوجی میں آئے کروہضدی کہیں گا۔" الرا ....ابتم لوگ مجی مجھا ہے کہو ہے؟" شمرین

"تم یا کل ہو تحی فضول ی بات کے لیے۔" المصول ي بات مين محى علينه .... مين في شادى ے تو منع مبیں کیا ناں .... بس ایک تاریخ کی بات می اگرآ کے پیچھے ہوجاتی تو کیا حرج تھا؟" ثمرین انجی تک این بات به بعندهی\_

"اف تمهارا کی تبیس موسکالزی - علینه نے تاسف

ون گزرنے لگے۔ کارڈز چیب کر آھے تھے، تاریاں زور وشور سے چل رہی تھیں۔ شادی کے دن قریب آرے تھے۔اظہراور تمرین کا ایک دوسرے ہے بات تو دورملنا بھی نہیں ہورہا تھا۔ لڑکی والول نے سادگی ے نکاح کا سوچا تھا اس کیے بس نکاح رکھا اور پھر رصتی۔ تکاح دو پہر میں تھا۔ سادہ سا تیار ہوئے بیٹی تمرین کے پاس قاضی اور ابوآئے تو نکاح نامہ میں وستخط كردئے۔أس كے بعد مبارك بادين شروع مولئ سي جب كماميد ترين ے كے لك سي س

43......81 .....ulaa

## مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

"بال جانتا ہوں۔ اب کیا مجھے مبارک بادنہیں دوگ؟" سامنے سے اظہر نے بھی فکوے کے انداز میں میسج کیا۔

" ''تياميري يادايك بارجي نهيں آئی؟'' آنسو پوچھتی څمرين نے مينج بھيجا۔

"دات میں بتاؤل گا۔ اعظم سے تیار ہونا تم ..... بائے۔"اظہر کے بیج سے جہال تمرین کوخوش ہونا جائے تھاوی وہ اور رونا شروع ہوگئی۔اُسے لگا کہ اظہراُسے سال کرہ کی مبارک بادیھی وے گا۔ آخراُس نے ہی بیدن رکھا تھا شادی کے لیے۔

کچے دیرا رام کرنے کے بعد علینہ اور فرح آگئیں۔ اُس کا سامان اٹھایا اور پارلر لےآ کیس۔ تیار ہونے کے بعد علینہ اور فرح اُس کے پاس آگیں۔

"ماشاء الله تمرين ..... تم كنني بياري لك ربى مو" فرح نے و يكس بى بياختيار كہا۔

" کی تمرین میں ہم تو انتااجھا تیار بھی نہیں ہوئے۔" علینہ نے اب موبائل نکالا اور تمرین اور فرح کے ساتھ سیلفی لی۔

" پہلے ہم گھر جائیں گے یا ہال؟" فرح نے علینہ سے یو چھا۔

''اِن دونوں کو ساتھ آنا ہے آئیے پہتو میرے خیال ہے ہم ہال ہی چلتے ہیں۔''

" پاکل ہو، اہمی ہے ہال میں جاکر کیا کرے گ شمرین؟ پہلے کمر چلے ہیں پھر ہال۔ "فرح کی بات من کر علید نے قدم ہاہر جانے کے لیے بڑھائے اس کی آ تھیں گمر والوں ہے جدائی برنم تھیں۔ گمر پہنچ کرنا ہید اور شہر سے ڈھیر ساری دعا کی لیں۔ رشتے دار بھی وہیں موجود تھے۔ پچھ دریش ہال کے لیے لکانا تھا۔ اظہر نے اس کے بعد کوئی مینے نہیں کیا تھا۔ ایک طرف قسمت پر رشک بھی تھا کہ جسے جاہاوہ بغیر کی رکاوٹ کے لیا گیا۔ ہال میں پہنچ کر شمرین کو برائیڈل دوم میں لے جایا گیا۔ ہال میں پہنچ کرشرین کو برائیڈل دوم میں لے جایا گیا۔

''السلامُ علیم سنز اظہر۔'' جھی نظروں سے دھیمی آواز میں ثمرین نے سلام کا جواب دیا۔اظہراُس کے پاس آیا اور اُس کے کان میں سرگوشی کی۔''انچھی لگ رہی ہو۔'' پھر اِن دونوں کو باہر لایا عمیا ایک ساتھ اسٹیج یہ جانے کے لیے۔

لائش آف كردى كئ تيس اسيات لائث دونول ك چرے یہ آئی تو وہ میوزک کی آواز سے قدم سے قدم ملاتے اعیم کی جانب برصنے لکے بالک کی ماول کی طرح۔ دونوں نے ایک دوسرے کا باتھ بکڑا ہوا تھا۔ رهيم وهيم حلت موع دونول بهت خوب صورت لگ رے تھے جینے بی وہ اتنج کی جانب آئی سب سے پہلے اظهراورج مااور بعرباته آع كياتا كثمرين أس كاباته تھام کراویرآئے۔دونوں آتے یہ آئے اور ایک دم چھولوں کی بارش ہوئی۔ وہ دونوں صوفہ بیآ کر بیٹھے۔ ہلسی خوشی ب سے ملے۔ رحصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ تمرین ایک ایک کرے علینہ فرح ، نامیر، شبیراورد میرلوکوں سے ملنے کلی۔ گاڑی میں بٹھا کرٹمرین کورخصت کردیا گیا تھا۔ ايية مسرال آكرأس كااستقبال بهت عي كرم جوتي ہے کیا گیا۔ وہاں بھی لوگوں کا سیلہ لگا ہوا تھا۔ جب سب یلے گئے تو ان دونوں کو بھی کرے میں جیج دیا۔ کرے من آكراظهر في ثمرين كو بنها يا ورد مصف لكار ''کیاہوا؟''ثمرین نے اظہرے یو جھا۔ ''نہیں کچھنہیں۔تم جاؤ جا کر چینج کرلو، تھک گئی ہوگی۔"اظہرنے سرد کیج میں کہا۔ " جم ..... بال تفك تو كني بول ـ " ثمر ين كي سجه مي

وں سے جدائی برنم تھیں۔ کر پہنچ کرناہید نہ آیا کہ کیا کہا۔ رساری دعا کیں گیں۔ دشتے دار بھی وہیں '' نھیک ہے تو جاؤ۔'' اظہر نے جس طرح کہا تمرین فدریمیں ہال کے لیے لکلنا تھا۔ اظہر نے نے ایے آنسوآ تھوں میں ہی رو کے اورا تھ گئی۔ جسے ہی کی میں نہیں کیا تھا۔ ایک طرف قسمت پر واش روم گئی چینج کیا اور منہ دھویا۔ اُس کا بس نہیں چل رہا جسے جاہاوہ بغیر کی رکاوٹ کے لگیا تھا۔ تھا کہ وہ رو دے۔ چیخ چلائے۔ اظہر سے سردمہری کا میں کو برائیڈل روم میں لے جایا گیا۔ یو چھے۔ کی در یا تعدوہ بابرنگی آو دیکھا اظہر کرے میں نہیں

" مج كهول بهت الجهالكاريس في يدمب الكسيكك تفار دروازه تعوز اسا كحلا بواتها مبیں کیا تھا۔" شرین بہت خوش سی۔اظہرنے اس کا وہ اظہر کودیکھنے ہاہرآئی تولا دُنج اند میرے میں ڈویا ہوا تھا۔ یک دم بھی مرحم ی روشی ہوئی اور ٹیرین روشی کے باتعاين باتعيس لليا-پاس آ کردک کی کداما تک لائش آن موکنس رسامنے "ثم خُواكِنُواه بى صدكرر بى تھيں \_ ميں تو خوش تھا ك اظهر كمر اجوامسكرار ما تفاله لاؤنج كصوفول يرغبارك بى تمہاری سال گرہ والے دن ہی شادی مور بی ہے تو بہت الجھے ہے مناؤں گالیکن چلوای بہانے سر پرائز ہوگیا۔" غبارے تھلے ہوئے تھے۔ تمرین نے اظہر کے کندھے پررکھا۔ ورتقصص ..... اظهر نے ثمرین کے ہونوں پ معصینک بوسونچ اظهر....میری زندگی کا آج یادگار ترین دن ہے۔ صرف تمہاری وجہ ہے۔ جھے اتنا بار باتحد كعديا-رنے کے لیے میرے لیے میری سال کرہ الگ ہے "ابھی بھی آدھا محنثہ باتی ہے۔جنم دن بہت بہت اورخاص منانے کے لیے شکریہ "اس کی خوتی سے جمعتی مبارک ہوسز اظہر۔" اظہرنے اپنا ہاتھ مثایا اور معمرا کر آ تکسیں اے شاد کر منی تھی وہ ہمیشہ ان آ جھول میں أسيد يكعابه محبت بخوابش اوراعتبار كے جگنود كيمنا جا بيتا تھا ايك قدم " ساراون مجھے وِٹن قبیس کیا .....اوراب میہ؟" آ کے برحتے ہوئے اس نے ان کا چکی آ محمول یہ بحب "جہیں سر پرائز جودینا جاہتا تھا۔" اظہرنے حمری سالس لی۔ بیں دیکھ کر مجھے یہ کہنا جائے۔"اظہرنے تمرین 'بہت برے میں آپ۔"شرین نے معنوی خطل كود كه كركها-ہیسا بھی ہوں اب آپ کا ہی ہوں مسز اظہر۔'' "جٹا کر ہے اے تے مندا صدی تیرے شمرین شرکیس انظروں سے دیکھنے لی۔ م "اور بدكيا ..... كيا كها آب؟" يعنى تبديلى آكى تے۔" شمرین اظہر کے شوخ اندازیہ جینپ کی أس كى بات رقرين جيني كئ-"منداصد قے برے تے۔" تمرین نے شرماتے "اجیما چلواب میں کیک لے کرآتا ہوں۔" وہیں ہوئے جواب دیا۔ أس دن كے بعد عرين روز الله كا شكر اوا كرتى لا و بنج میں موجود فرت کے سے کیک ٹکالا۔ شمرین کو بیاب كماظهرأس كى زندكى ميس آيا ورسال كره جيے خاص موقع بہت اچھا لگ رہاتھا۔ اُس کے چبرے پیخوشی جھلک رہی كومزيدخاص بناديا تحا\_ كيك يرميني برتهود إيندويدنك لكعاد كهرترين 9 كواظهريية هيرسارا بيارا يا-"آؤ دونوں ساتھ میں کیک کائیں گے۔" دونوں نے کیک کاٹا ایک دوسرے کو کھلایا اور ڈھیر ساری تصاویر لیں۔ چردونوں کمرے ش آ گئے۔

"تو جناب كيها لكا شادى والے دن عى سال كره

منانا۔"اظہراباس کے اس آگر مفا۔



" دخبیں جناب .....گذاہے کہ پوسیرت پاک جگہ کھونوں بعد ہی نیوز بتانی ہوگ۔" نقدیس کی بے ہاک شرارت پرز کیکا دماغ تھوم کیا۔

"دواغ خراب ہوگیا ہے تہارا .....؟ گری کا اثر ہوگیا ہے دماغ فراب ہوگیا ہے تہارا .....؟ گری کا اثر ہوگیا ہے دماغ پر ..... جو دل میں آئے بولے چلی جارتی ہو .....؟"

"اوک سالی فصر شکرو میری بیاری آپسس شاید میں زیادہ بول کی دراصل ایکسا شعند ہی الی ہے ملمی جالدائے اکلوتے بیٹے کارشتہ تمہارے لیے لے کر آسکی تعیس۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہیں اور تم کو ہی بہو بنانا جاہتی ہیں۔"

'' ہاکیں .....' تقدیس کی بات پرتز کیے نے جرانی ہے آ تھسیں بھاڑ کراسے دیکھا۔

"بال جی اور ذرایہ تو بتاؤ کہ موصوف کیے ہیں؟ تم نے آئیس دیکھیا ہے تال؟" تقدیس نے شرارتی انداز میں ترجیس کے شرارتی انداز میں قریب کرجس جرے لیجے میں سوال کیا۔ تزکیہ کی تگاہوں میں ابریز کا سرایا تھوم گیا۔ شاغدار پرسالٹی اونچا لمبا سانولا اسارٹ سا ابریز بلیک چینٹ اور بلیک اینڈ وائٹ لاکنگ والی شرث میں خاصا انچھا لگ رہا تھا۔ مجیدہ سوبراور پنجی نگاہیں کیے وہ سلمی آئی کے سامنے رکھی چیئر برجیشا تھا۔

"او ہیلومحترمہ.....کہاں کھو گئیں.....کیا ابریز میاں کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئیں ابھی ہے؟" نقد لیس نے آ کھول کے سامنے چنگی بجا کرشرارتی کہج میں کہا تو وہ چونگی اور جھینے گئی۔

'' پاگل ہوگئی ہو کیا ..... میں نے کون سا ان کو دیکھا ہے؟ میں وہاں پھو پو کے لیے گئی تھی مجھیں تم۔'' تزکیہ نے لیجے کو خےت بنانے کی نا کام کوشش کی۔

''''کئیں تھیں چھو ہوگی خدمت کرنے اور جادو چلا دیا پیچاری سلمی آئی اور ان کے اکلوتے فرزند پر۔'' نقدیس بدستورشرارتی لیجے میں یولی۔

" چپ كرد نقديس محير لكادول كي بين ـ " تزكيه مصنوى فصے سے چلائی۔ول تھا کہ خوش کواراحساسات کی زویس تفارابريز كأرلوككنك تفاريعيدالا اوراكلوتا جب كرز كيخود کوعام کاڑی جھی تھی۔ چھوٹے سے کھر اور سفید ہوتی کے بحرم كو برقر ارر كھنے والی فيملي ہے تعلق ر كھنے والی اڑ كی تھی۔ جس کے لیےان کے جیسا کوئی لڑکا درکار تھا یوں اجا تک ابريز كدشت كان كروه ترت كم ماته ماته فوش مى تحى ملى آئى نے بندكيا موكا؟ ليكن .... آج كل كارْك بعلااي كي شادى كريحة بن ايقينااريزن بھی دیکھا ہوگا۔اس نے بی سلی آئی کی پیندکورضا مندی مجھی ای صورت میں دی ہوگی وہ عجیب سے خوشکوار احساسات کی زو میں تھی۔ پھر تو رات تک سیرت اور تقديس في تزكيد كوخوب چيمرا ابصارا يا تو ده محى شال ہو گیا۔ تزکیہ مسکراتی رہی۔ الیاس احدا کے ناظمہ بیلم سرت ادر ابصار نے ال کریہ طے کیا کہ اسکا سنڈے وہ لوك جاكر سلمى بيم كاكريارد كيفا كيس كاورابريز يجمى ملاقات كركيس كے اور ضروري باتوں كے بعد رشتہ طے كردياجائ كا\_

سیرت بھی اپنے سرال میں خوش تھی۔ پھر شبانہ بیکم کو بلوا کر ان لوگوں نے میٹنگ کی اور شبانہ بیکم اور خالد صاحب اور کھر کے افراد ملمٰی کے گھر گئے۔ امارت کے لحاظ



## Downloaded From Paksodety.com

ے وہ لوگ خاصے متھ کے بڑیز نے سرف خوب صورت و رکھا ہے۔ بس بیٹیاں اپنے اپنے کھروں میں شاد آباد ہنڈ سم تھا بلکہ لاکھوں کی جائیداد کا ما لک اور اچھی پوسٹ پر رہیں۔ ماں باپ کواس سے بڑھ کراور کیا جائے؟" ناظمہ تھا۔ بظاہر کوئی نیکٹیو پوائٹ نظر نہ آتا تھا۔ سلی بیٹم کونکہ بیٹم کی آتکھیں بیٹیوں کے ذکر پر بھر آئیں۔ رات کو بستر بھارتھیں اس لیے وہ جاہتی تھی کہ شادی جلد ہوجائے۔ پرلیٹیں تو الیاس احمد سے کہا۔

ضروری فارملینیز کے بعدر شتہ طے کردیا گیا۔

ستارہ بیکم اور عبد البیار صاحب بھی آئے تھے ستارہ بیکم اس این گھر میں آبادر ہیں انہیں کوئی دکھ کوئی ملال نہ
کامنہ تو جیرت سے کھلا ہی رہ گیا کہ البیاس احمد کی بٹی اشتے ہوئے سرال میں رہ کر ہمارا نام روش کریں۔ ان کی تعریف
بڑے گھر کی اکلوتی بہو بنے جارہ ہے۔ شبانہ بیگم نے دل ہوتو ہماری تربیت کاحق ادا ہوجائے گا۔ اللہ پاکسان کوخوش سے دعا میں دیں۔

سے دیا ہے جس کے دیا ہے میں میں اس کے دیا ہے کہ میں اس کے دیا ہے کہ کھی ہے کے دیا ہے کہ کہ کھی سے کہ دیا ہے کہ کھی ہے دگا۔ بیٹیوں میں آو

"الیاس احد .....اللہ پاک ہم پرکتنا مہریان ہے گوکہ سیرت کی شادی کے لیے ہم کافی پریشان رہے۔ رشتہ دیر میں سطے ہوا مگر ..... مگر الحمد للله تا سیرت اپ کھر میں گنی خوش اور مطمئن ہے اور اب اب از کید کے لیے اتنا اچھا رشتہ اسے اجھے اور سادہ لوگ ہیں سلمی ہمن .... میں نے تو مشکرانے کے دوفل بھی ادا کیے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو ہیں اس میں اور سے ہم کو ہیں اس مروروی ہیں مگر النہ باک سے ہم کو ہیں اس میں اور سے ہم کو ہیں اس مروروی ہیں مگر النہ کے لیے اجھا اور بہتر راستہ تھی

ان کی جان انگی ہوئی ہی۔

"آ مین .... ہم آ مین ۔" ناظمہ بیگم جلدی سے بولیں ۔

سلمی بیگم پر خلوص اور ہمدرد خاتون تھیں ۔ انہوں نے

ختی ہے اس بات کی تاکید کی تھی کہ ہمیں جہیز کے نام پر

کوئی تکا بھی نہیں جا ہے ۔ ہمارے پاس ضرورت کی ہر

چیز موجود ہے۔ اولا دسے قیمتی اور کیا شے ہوگی؟ اولا دہی

ماں بات کا ہم مایان کی دوائے آ تھیوں کی تھنٹرک اور دل کا

متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شریف اور سفید ہوش لوگ ہیں اس کیے انہوں نے بیرسب کچھ کرنا مناسب نہیں مسمجها ہوگا۔ بیرتو ان کی اعلیٰ ظرفی اوراجھے کردار کی نشانی ہے نال كدوه لا ك موكر بهى اليي كوئى حركت نبيس كررب اور پھر چند ماہ کی توبات ہے پھر توان کی امال کا انتخاب ان کی پندیعی تم ان کے پاس ہوگی۔ان کے ساتھ اور ہردم ان کی آ مھوں کے سامنے رہوگی۔ تب وہ دل بحر کر مہیں دیکھیں کے بھی اور باتیں بھی کریں کے .... "مجھاتے مجھاتے آخر میں تقدیس نے جھک کراس کی آ تھوں مين و كي كرشرارت الله تكصيل تكما تين

آ حاوب ساجن آ جاوے جن وهوندرى تحضرت كيكاظر سأتحى مكسى سب داه تيكم بس نین کھائے تیرے راہوں پر وموعداى تخفيزكيك نظر

تقديس شرارتي ليح من دورزور سكاتي موني كمرے ہے بھاگ گئی۔اور تزکیدز مراب مسکرا کرابر بزے خیالوں من م ہوئی۔

شادی کی تیاریاں زور وشور ہے جاری تخیر سلمی بیکم كالكفت كرنے كے باوجودناظمة بيكم نےان سے كهدويا

"بهن ہم نے جو کھے بھی تزکید کی امانت بھے کرر کھاہے اورجو کھے ہم نے سوچا ہوہ ہماس کاحل مجھ کراے دیں کے۔ بے شک اس کی ذات سے آب کو بھی کوئی شکایت ينهوكى - مجصائى تربيت يراتنا كروسه بكران شاءاللدوه بھی بھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہیں ہے گی مر .... کھ ماری بھی خواہشات ہیں۔ جو ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے سوج رکھی ہیں۔ پھے خواب ہیں جوہم نے يرسول سے اپن آ محصول ميں سجا كرر كھے ہيں۔ ہميں ان خوابول کواورخواہشوں کو پورا کرنے سے ندروکیں ""سلملی بيكم فيمكراكنا ظربيكم كالمحقام لي د منبیں آب ای خوشیاں ضرور بوری کریں بیآ پ کا

سكون ہوتے ہیں۔ بچوں كے مكود كالى دونافر مائش كنا لاؤ كمنابيسب مال باب كے جينے كامبارا موتے ہے۔ جس كود مكود مكور مال بأب جيتے ہيں۔ اور جب اوكى كى شادى كرنے كاوقت تا ہے قازوں كى بلى ول كى شندك آ تھوں کی روشی جیسی اپنی عزیز شے اٹھا کر دوسروں کے حوالے كرديتے ہيں ليوں برد هرون دعا تيں اور يے شار انجانے خدیثات دلوں میں جنم کہتے ہیں اور اچھی ما میں بمیشہ بنی کور حصتی کے وقت بے شار مسیحتیں کر کے بی ڈولی میں بیشا کردخصت کرتی ہیں۔اورسکی بیلم جانی میں کہ تزكيه ناظمه بيتم جيسي خاتون كي بيئ ہے وہ اپنے ساتھ پلو میں بائدھ کر اعلی اوصاف عصرایا نیکی اور مبتی ہی لائے ک وہ محرکوسیٹنا جانتی ہے۔رشتوں کے تقدی کا یاس رکھنا آتا ہے۔الی الرکیال ہی الیمی عور عل ابت ہوتی ہیں اور اے حسن و مل سے ای تربیت کا اعلی نمونہ پیش کرتی میں۔رویر پید بیسدلا کھول کا جہز ریسب مادی اشیاء ہیں آج میں تو کل محتم .... لیکن تربیت اور ممل دہ چیز ہے جو ہمیشہ میشدساتھ رہتی ہاورائے معاشرے کے جنم دیے یں

معاون ومددگار بھی تابت ہوتی ہے۔ بے شادی کی تیاریاں ہونے لکیس پڑ کیہ بھی خوش تھی لیکن بھی بھی وہ انجانے خدشات سے تعوز اسا تھبرا جاتی کہ پیتہ نہیں ابریز کی نیچر کیسی ہوگی؟ اتنے امیر ہیں تو شاید يرادُدُى يحى مول؟

"ارعا يام توياكل مو .... اكرابريز بعائى في كون د يکھا ہوتا تو بھلا كيے رضامندي ديے ....ن تو وہ كوني لڑكى میں اور نہ ہی آج کل ایساز مانہ ہے کہ کوئی بھی بناای مرضی اوررضامندی کے رشتے کے لیے راضی ہوجائے اور ابرین بھائی جیسا سوشل اعلی تعلیم یافتہ اور پوش فیملی سے تعلق ر کھنے والاخود مختار بندہ بھلا کیے امال کے قبطے کے سے سر جھاسكتا ہے ....بس بات اتى كى ہے كداريز بعائى سوبر اور ڈیسنٹ بندے ہیں۔آج کل کے لڑکوں کی طرح مجي المراد بصريبين كهروقت موبائل يربات كرتے رہيں۔ دومرى بات بركده جانے ہيں كہ بم لوگ المراكات المعالف المسادة 86 المعارد ال

حق ہے جھے مرف اٹی نگی سے فرض ہے۔" ناظمہ بیگم مسکراکر چپ ہوگئیں۔

شادی ہے دی دن پہلے سرت آگی تھی۔ جب کہ شانہ بیٹم ہفتہ پہلے آگی تیں۔ خلاف تو قع نویدہ بھی ہڑھ جا نہا ہے گئی تیں۔ خلاف تو قع نویدہ بھی ہڑھ کڑھ کرشادی کی تیار یوں میں حصہ لے دی تھی۔ عبدالجار کی میلی بیٹم نے لیے بیلی بھی شادی کی تیار یوں میں شال تھی۔ سلمی بیٹم نے ایوں اور مہندی کی رسومات سے برمیز کرنے کو کہا تھا اس لیے شادی اور و لیمہ بس وو تقاریب کی تیار یاں کرتی تھیں۔ شادی والے نوار کی جب پارلر سے تیار ہو کہا تی تو بے حد میں نظر آردی تھی۔ ریڈ اور گرین سلور میجنگ کے بھاری میں نظر آردی تھی۔ ریڈ اور گرین سلور میجنگ کے بھاری میں نظر آردی تھی۔ ریڈ اور گرین برا اور قینوں کی چیلری میں نظر آردی تھی۔ ریڈ اور گرین ہورہ کھی۔ خوب صورت بھیر مات کے بھاری دو ہے کے اس کی کشادہ پیشائی روش ہورہ کھی۔ خوب صورت بھیر اس کی کشادہ پیشائی روش ہورہ کھی۔ خوب صورت بھیر اس کی کشادہ پیشائی روش ہورہ کھی۔ خوب صورت بھیر کے اس کی کشادہ پیشائی روش ہورہ کھی۔ خوب صورت بھیر کے اس کی کشار اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ بھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت دیا تو شیانہ کی کھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت کی دیا تو شیانہ کی کھیم نے اس کی نظر اتاری اور صدرت کی تو سیانہ کی تو اس کی تھیم کی خوب کی کھیم کے اس کی نظر اتاری اور صدرت میں تو سیم کی خوب کی تو سیم کی کھیم کی خوب کی تھیم کی خوب کی تو سیم کی تو اس کی تو سیم کی تو سی

کرگڑیوں کی شادیاں رجائی جاتی ہیں اور ایک دن وہی تھی منی گڑیا تن بڑی ہوجاتی ہے کہ اس کوسب کچھے مہیں چھوڑ کرنیا گھریسانے ٹی جگہ جانا پڑجا تا ہے۔ یادی کہ دکھ سکھے ہسا ردنا اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کے وقت اڑکی کو اپنا بچین بھی میکے میں چھوڑ کرجانا ہوتا ہے۔ کیونکہ دہاں جا کرنے گھرکی بنیا ورکھنی ہوتی ہے احساس ذمہ داری خلوص محبت اور رشتوں کا بجرم رکھنا ہوتا ہے۔

و این خوب صورت اور حسین خواب بی آنکھوں میں اثر آتے ہیں۔ نیا گھر نیا ماحول اور نیا بمسفر خود کوایڈ جسٹ کرنے کی منصوبہ بندی مستقبل کے حسین خواب کچھ اندیشے پچھ دائد سے بینے الی اندیشے پچھ دائر سے کھرا ہٹ شرم وحیاء بہت سے بینے الی سیدھی اور خوش کوار سوچیں ۔۔۔۔ دھر کتے ول کے ساتھ لڑکی سیدھی اور خوش کوار سوچیں ۔۔۔۔ دھر کتے ول کے ساتھ لڑکی بانہوں بانہوں کوچھوڈ کر محبت بھری بانہوں بانہوں کے حصار میں آجاتی ہے۔

تزکیہ بھی ول میں فسین جذبے خوش گوار سوچیں اور
کچھ خدشات کے کر میے کی ولمیز پار کرے سرال آگئ
تزکیہ خوش تھی۔ ایک بہترین ٹرا سائش زندگی اس کا انظار
کردی تھی۔ جاذب نظر اور خوب صورت ہمسٹر اس کے
ساتھ تھا جس کے ساتھ ساتھ اس کوزندگی کاطویل سفر
ساتھ۔ جہال سلمی بیکم جیسی شفیق ہتی کا بے تحاشہ پیار ملنے
جاد ہا تھا۔ سلمی بیکم جیسی شفیق ہتی کا بے تحاشہ پیار ملنے
جار ہا تھا۔ سلمی بیکم اپنے بینے بہو پر واری صدقے ہور ہی
صدفہ بھی دیا تھا۔ آئے وہ بہت خوش تھیں کر تزکیہ جیسی اٹر کی
صدفہ بھی دیا تھا۔ آئے وہ بہت خوش تھیں کر تزکیہ جیسی اٹر کی
ان کی بہو بن کر آگئی جس کوان کی جہاند بیدہ نگاہوں
ان کی بہو بن کر آگئی جس کوان کی جہاند بیدہ نگاہوں
ان کی بہو بن کر آگئی جس کوان کی جہاند بیدہ نگاہوں
اور شتوں کا نقدس کے خطوال اٹر کی تھی۔ جس کی تربیت میں
اور شتوں کا نقدس کے خطوالی اٹر کی تھی۔ جس کی تربیت میں
کوئی جھول نہ تھا۔

 تمہاری صورت میں میرے پیروں میں زنجیرڈال دی ..... اورتم .....تم میرے لیے نا قابل برداشت ہو۔''اف..... اس قدر تذکیل ۔

"تو آپ نه کرتے شادی ..... انکار کیول نہیں کردیا ..... انکار کیول نہیں کردیا ..... انکار کیول نہیں کردیا ..... کیول سزادی خودکو ..... اور جھے بھی؟ الیک کون سی مجبوری تھی کہ آپ نے بید قدم اٹھایا اور آئے ..... آئے یہال پراس مقام پرآ کرآپ بیسب کہ درہے ہیں۔ایا تھا تو پہلے ہے انکار کردیے نال۔انٹاسب کھی کرنے کی کیاضر ورت تھی؟ "وہ بے ساختہ دو پڑی۔

" دو کوری کیونکہ مما کوچگر کا گینسراور ہارے پراہم ہے ..... ڈاکٹر کے مطابق مما چند ماہ کی مہمان ہیں۔ یس اس وقت مما کے خلاف جا کران کود کھیں دیاجا ہتا تھا تم مما کی پسند تھیں ادر میرامما کے علاوہ کوئی ہیں۔ تم یہاں پر صرف مما کی وجہ ہے ہو۔ جھوبہ ہمارے در میان چند ماہ کا کشریکٹ ہاللہ تعالی میری ماں کوسلامت رکھے کیئ تم کان کھول کر من لو .... تم صرف مما کی زندگی تک میرے ماتھ رہوگی۔ اس کے بعد اس تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماتھ رہوگی۔ اس کے بعد اس تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کردوں گا اور کشمالہ کو اپنالوں گا۔" اف تزکیہ نے تحق سے اپنے ہونٹ تھی کے لیے .... یہ کیا کہ رہاتھا وہ ....

"بال یہ بات اچھی طرح سے دماغ میں بیٹا لوکہ حمیہ سیماکادھیان رکھنا ہے ..... میراتمہاراکوئی رشتہ کوئی واسط نہیں رہے گاتم میرے کمرے میں بظاہر میری ہوی کی حیثیت سے رہوگی گر میراتم سے ایساکوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تم نے میر سے اور کشمالہ کے درمیان آ کر جمیں ایک دومرے سے دور کردیا ہے۔ اس لیے ججھے تہارے وجود سے نفرت ہے تخت نفرت۔ اس کھر کی ہر چیز پرتمہارا حق ہوگا سوائے میرے۔ میرے دل میرے حق بوگ میرے دراس سے جذبات سے کوئکہ میری محبت میری وابستگیاں میرے جذبات سرف اور صرف کشمالہ کے لیے ہیں۔" جذبات صرف اور صرف کشمالہ کے لیے ہیں۔"

"اور ہاں ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کر

طرف چھوٹا سا مرخوب صورت ساصوفہ سیٹ رکھا تھا۔ سائیڈ ہر دیوار ہر ہے نازک شفتے کے صیلف برخوب صورت اور لیمتی شوپیز رکھے تھے بیڈے تھوڑے فاصلے پر ايزى چيرر كلي كلي ايك طرف چيونا سائيس بك فيلف بنا مواتھاجس میں سلیقے ہے بکس تھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں گلاب اورموسے کی مبک اس ماحول کومزید دففریب بنار ہی تھی۔ تزکیہ کا دل دھڑ کئے لگا تھا۔ خوب صورت خواب ناك ماحول خوب صورت ساتھي كى شكت وہي سب كھھ جس كالكاركي خواب ديلمتي بيدوي سب كجها ال كيا تفاده خودكو بهت خوش قسمت تصور كردي محى \_ تب بى آستہ سے دستک ہوئی ....ابریز کمرے میں واخل ہوا تو..... تزكيدكا سرخود بخود جعك كيا\_وه آسته آسته قريب آ رہاتھا۔ادھرتز کیے کے دل کی دھر تنیں برھتی جارہی تھیں تزكيدكى ساعتين اس كے ليول سے خوب صورت اور دل تعین جلے سننے کی منتظر تھیں شرم وحیاء اور تھبراہث نے تزكيه كے حسن في مزيد دائشي پيدا كردي كى۔

"د محتر مدتز کیدصاحبہ" ایریز کی بخت اور کھر دری آ داز پروہ چونگ ۔ یہ کیسا اعداز مخاطب تھا؟ تزکیہ نے سراتھا کر اسے دیکھا۔

'' بی سیآپ کیا کہدرہ ہیں؟''وہ بمثکل کہدیائی۔

'' ذہی کہدرہا ہوں جوتم نے سنا ۔۔۔۔۔نہ جانے تم نے میری مما پر کیا جادہ کردیا تھا کہان کوسوائے تمہارے کچھ نظر ہی ہیں آ رہا تھاادر میرے نہ جا ہے ہوئے بھی انہوں نے

حجاب ۱۰۱۳ 88 سندسمبر۲۰۱۹

سرتفام ليا-

يافة بھى "ايك ايك لفظ يرزوروية موئ زبرخدو لج س لو ..... بيرار عدار عاليال ال كر عى حد تك ركهنا اكر ميرى مما كوذراى بحى بعنك براى توجه میں کہ کروہ بیڈ پرلیٹ گیا۔ تزکیہ بے کی سے اے پھتی ے براکوئی نہ ہوگا کوئکہ جب تک مما ہیں تب تک رہ گئے۔ وہ منہ دوسری طرف کرے اینے موبائل میں تمارے لیے اس کر میں جگہ ہے۔ مماکے بعد تمہارا رابط تمهارا واسطداس كمرس بميشه بميشدك ليختم

موجائے گا۔ جميس تم؟" "يلو-"سرخ ملى دياس كى جانب احصالى-"بيه كان كرد كهنا مما كے سامنے" نازك جراؤ ميش قيت اورخوب صورت كنكن جس برنظري كفهرنبيس ربى یں وہ زہر کے نشر جیسے لفظول سے اس کے وجود کو چھلنی چلنی کر کے واش روم کی طرف بردھ گیا۔ تزکیدایے ابوابو وجود كوستنے كى ناكام كوشش كرنے كى اس كى آ تكسيس بہتے

> "ياالله بيسب كياموكيا؟" أتى جك أتى باعتناني ایما کشور اور ظالماندانداز بیسب کیا مورما تھا اس کے ساتھ.....کیا نئ نویلی دہن کا کوئی ایسا استقبال بھی کرتا موكا ..... اى تذكيل اى تحقيرات كاساراد جود يزه ريزه موريا تھا۔آ تھوں سےآ نسوسلسل روال تھے۔ دل تڑپ رہا تعارابهی کچھیدیر پہلے دہ کتنی سرور دخوش کی اپنی قسمت پر رفتك كردى تفي ول من بزارون خوابش يميخ جذبات چیاے اس کی آ محص ایریز کی دیدی منتظر میں۔اس کی ساعتين خوب صورت اورب باك جملول كي محتكما بهث كي طالب تحيل - سب مجه الث موجكا تفا سارے سينے خوابشات انظار طلب آرزوتيس بيحمي من ملاكر تزكيدك نازك وجود يرالفاظ كزبر يليكوز يرساكر وه اینافیصله سنا کراه کامات سنا کریابندیال لگا کرده این آدم حواكى بنىكوروتاسكتاجيور كرمطمنن تقا-

نسنو\_" وه دوباره سريهآيا\_"اكرتم چا موتو والي ايخ محمرجاعتي بو" بمبين "بيساخة بروكرنكاه الحالى \_

"بابابا-"ابريزن خوفناك قبقهدلكايا-"بال مجصاميد تھی کیونگ تم شریف والدین کی بنی مواور بہترین تربیت

تزكيه في شندى سأس كرسائ كل قدة وم آئين مي اينا سجاسنوراروب ويكها ..... بيساري تياريال یہ بچا ہواروپ بیسب تو ای دشمن جاں کے لیے تھا جس كے نام سے منسوب ہوكروہ يہاں آئى تھى۔اس نے تو نظم ڈالی بھی تو نفرت کی۔سارے سینےساری خواہشات سب مجھالک کمے میں مٹی میں طاکرد کھوئے۔ بے عربی اور غدامت كاحساس عدوه سلك أتحى راليحاتوين لكناتفا سويخ بجحف كى سارى صلاحيتين ختم بو چكي تحيس \_ با واز سكيال اين اعدا تارت اتارت آنسووس كالجهنده طق من الك كما\_

"سنو..... بيرسوك منانا بند كردو اب..... الله كر و حنگ کے کیڑے پہنو ..... مجھے وحشت موری ب تہارے اس طیے سے۔ زیرے بھی بری لگ ربی ہو تم ..... ميري آلكميس تو صرف اور صرف كشماله كواس روب میں دیکھنے کی متمنی ہیں۔میرے کان اس کی خوب صورت مركوشيال سناحات إن يدميري بالعيبى بيكم يهال اب حال من إينامنحوس وجود كرمينهي بو-"

"بلقيبي .... بلقيبي تو ميري إريز ..... كديس تمبارامقدر مفرى "ول من أهتى وازكود بات موعده المحدرالمارى سےساده سوث نكالے كى۔

"ياالله! كس طرح ره ياؤل كى يهال؟" واش روم میں آ کروہ دوبارہ سے سک بڑی ۔اے یہ بات بھی سخت تکلیف دے رہی تھی کہ ملی بیٹم کوموذی مرض ہے اوروہ کچھ دنوں کی مہمان ہیں۔مماآپ میں اور جھ میں کوئی فرق نہیں۔آپ کواللہ کی طرف نے بیاری ملی آپ جانے والی میں اور میں بھی کھے دنوں کی مہمان ہوں۔ آپ کوجسمانی مرض ہاور میرے روح کے اندر کینسر سرائيت كر كيا ب\_مير بروم روم ين ذلت اور تحقير كا

حجاب 89 --- دیده ۱۳۰۱۰

لپک کرسیل اشایا " بچی جانو ..... بولو' تز کیہ مجھ گئی کہ دات کے اس پہر کے بیان

كون بوسكتاب "تم یا گل ونہیں ہوگئیں؟ایا کے ہوسکتا ہے میں مر كر بھی تهاری جگه كى كوئيس دے سكتا .... مهيں تو سب کھے پت ہاں یاراو کے .... چلوتہاری سلی کے لیے ہم باتمي كُر لينتے ہيں۔ آئی لويو.... آئی لويوسو کچ .... " كُتنی وعثائى سے وہ كى غيرائرى سے عشقيہ باتيس كرد باتھا۔ اسائي جابتول كالفين ولارباتها وعدي كي جارب تصے عامیانداور چھھوری باتیں۔ صرف اور صرف کشمالہ کو اس بات كا شوت دے رہاتھا كما ج كى اتنى اہم اور خوب صورت رات کو وہ تزکیہ کو اگنور کرکے کشمالہ کے ساتھ ہے۔ فجر کے وقت اہریز نے کال بند کی۔ تزکیہ کے تن بدن میں سنساہٹ ی اتر کئی۔ ساری دات تزکیہ نے بھی جاک کرکانوں برگزاری تھی۔شادی کی پہلی رات تزکید نے ایے شوہر کی وہ عاشقانہ گفتگوئی جواس نے اپی محبوب ے کی۔ جرکی اذانوں کے ساتھ ایریزنے کروٹ بدلی اور مری نیندسوگیا۔ ساری رات ایک ایک بل تزکیہ نے افیت میں گزاری تھی۔ ابرین کا ایک ایک لفظ کھمالہ ہے میضے انداز میں کی جانے والی یا تمی اس کے توقیے اس کی حرکتیں کتنی اذیت ناک تھیں۔ کتنی تکلیف دہ تھی اس لڑکی کے لیے جو ول میں بے شارخوب صورت جذبات وخیالات لے کرآئی تھی۔جس کے ول جس اس رات کو كے كرمیٹے جذبے تھے۔ارمان تھے خواہشات تھيں سب م کھنتم ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات تزکیہ کے لیے کویا قیامت کی رات بھی اور شابیا ج کے بعد زندگی میں آنے والی ہررات میں بھی عذاب مبی کرب اور مبی اذبیت اس کے نصیب میں لکھودی کئی تھی۔ کویا کہ ہررات اس کے لیے تیامت ے کم نہ ہوگ ۔ ابریز ممری نیند میں تھا۔ تزکیہ نے اٹھ کر شاور لیا۔ ی کرین لائٹ کام والا سوٹ پہن کر بالوں کو سلجهایا لمے بالوں کو کھلا چھوڑ کر الماری سے نماز کا دویشداور جائے تماز تکالی۔ جائے تماز بچھاتے ہوئے بے دھیائی

ناسور پھیل گیا ہے۔ زہر لیے الفاظ کے زہر لیے نشر لاعلاج کینسری شکل میں میری رگ رگ میں اتاردیے کے ہیں۔ میرامرض تو لاعلاج ہے نہ کوئی طبیب ہے نہ کوئی تقیم۔ جومیری ہے قعتی کومیری بل بل کچلی انا کو میرے روح کے شکافوں کو شفا دے سکے۔ کہاں سے لاؤں گی اتنی ہمت۔ کیے برداشت کروں گی یہ سب؟ بااللہ مجھے ہمت دے۔ مجھے حوصلہ اور برداشت دے بااللہ مجھے ہمت دے۔ مجھے حوصلہ اور برداشت دے میرے مالک کہ ایک مرتی ہوئی ماں کے سامنے اس کے جوصلہ دے میرے مالک آمین۔''

"ابریز حسن ایک مرتی ہوئی ال کے لیے کس طرح ہی کر دکھائی ہول اس۔ ایک مرتی ہوئی ہاں کے لیے کس طرح و دکھائی ہول ایس ندگی گزارتی ہول؟ بین آپ کو ثابت قدم رہ کر دکھاؤں گی۔ میں بیٹا بت کردوں گی کہ بیس واقعی نیک اور مشریف ماں باپ کی اولاد ہوں۔ میں آپ کو بچ بچ یہ دکھادوں گی کہ میری تربیت میں کہیں ہی کوئی کی نہیں۔ "مراف والی کے ساتھ بہاتے میں کہیں کے ساتھ بہاتے میں کہیں کے ساتھ بہاتے کر المیاری میں دوم سے باہراآئی تو ابریز منہ تک جاورتان کے ساتھ خودکا نے والے حالات کے لیے تیاد کرلیا۔ کے ساتھ خودکا نے والے حالات کے لیے تیاد کرلیا۔ کرسویا تھا یا نہیں کہھا تھا تو اور تان منہ تک جاورتان کرسویا تھا یا نہیں کہھا تھا تو اور ان کا دیا ہوا گئی دا میں ہاتھ میں کرالمیاری میں رکھا۔ ابریز کا دیا ہوا گئی دا میں ہاتھ میں کرالمیاری میں رکھا۔ ابریز کا دیا ہوا گئی دا میں ہاتھ میں گراللہ نیندتو آ تکھول سے کو موں دورتھی وہ تکیا تھا کرصونے والا۔ نیندتو آ تکھول سے کوموں دورتھی وہ تکیا تھا کرصونے

" آپایارابریز بھائی کے دوست بھی ان کی طرح بڑے ڈیشنگ ہیں ان سے کہہ کر کہیں میرا بھی معاملہ حل کروا دینا۔" میرسر کوشی تقدیس کی تھی۔ اس کے لیوں پر زخی مسکراہٹ آگئی۔

"تقدیس میری جان .....تیری بہنائی یہاں ان فٹ ہے۔ بھلا تجھے کہاں فٹ کروائے گی ..... "تب ہی ابریز کا سیل فون بجنے لگا تزکیہ خیالات سے چوکی رات کے ساڑھے تین نج رہے تھے۔ کس کی کال ہوگی ؟ ابریزنے

حجاب 90 ---- دسمبر ۲۰۱۲ء

يآ بيخي\_

اور ہنس دیں۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو سرت اور تقدیس تزکیکو لینے گئے۔ ''کیسی ہوتز کید؟ گھر اور ابریز کو دیکھ کراس سے ل کر کیسالگا؟''موقع دیکھ کرمیرت نے تزکید کوکر بدا۔ ''بہت اچھا۔۔۔۔ بہت اچھے ہیں ابریز۔'' تزکید نے وجرے ہے جواب دیا۔

المحدالله المحداله المحدالله المحدالله المحدالله المحدالله المحدالله المحداله المحدالله المحدال

وہ اریز کے ساتھ الائوں کی تیز روشی میں ہال میں وافل دہ ابریز کے ساتھ الائوں کی تیز روشی میں ہال میں دافل ہوئی ابریز نے ہدایت کے مطابق اس کا نرم دنازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھا ماتو اس کا ہاتھ کا نب کیا۔ ابریز کے ہاتھوں کا کمس اس کے وجود سے آتھتی ہوئی Havoc کی دل فریب اور محود کن خوشبو سے تزکید کا نازک سا دل بری طرح دھڑ کے لگا۔

"کاش یہ لیے یونی امر ہوجا کیں ای طرح ابریزاس کا ہاتھ قعامے ساری زندگی چلتارے سیجھی نہتم ہونے وال سفریونی مدادی ہے ہے"

والأبيس يونمي جارى رہے'' ''جماني پليز اسائيل۔'' فوٹو گرافر كي آواز پر تزكيه خيالات سے چونكي اورگڙ بروا كرسامند يكھنے كلي۔

" الربعاني برتم في وجادوكردياتم سے نظرى نبيل مثري ال كى " اكسى دوست كى آواز برابريز في زور میں سوتے ہوئے ایریز کی جانب نگاہ اٹھائی کھٹائی سکون مطمئن تھاہ ہ شندی سائس کے کرجائے نماز بچھائی اور فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیاہ ڈھے ہمت دے وصلہ دے میں تابت "یااللہ پاک جھے ہمت دے وصلہ دے میں تابت قدی ہائی ہوئی عورت کی ضرورت ہوں۔ جھے اتنا حوصلہ ایک مرتی ہوئی عورت کی ضرورت ہوں۔ جھے اتنا حوصلہ دے کہ میں مما کے معیار پر پوری اثر سکوں۔ میری ذات سے ان کوکوئی دکھ کوئی تکلیف نے ہو۔ آ نسومتو اثر آ تھوں ہوکر بالوں کو سمیٹ کر کچر میں جگڑا۔ رات بحرجا گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آ تکھیں سرخ اور متورم ہورتی مسلسل رونے کی وجہ سے آتکھیں سرخ اور متورم ہورتی مسلسل رونے کی وجہ سے آتکھیں سرخ اور متورم ہورتی مسلسل رونے کی وجہ سے آتکھیں سرخ اور متورم ہورتی مسلسل رونے کی وجہ سے آتکھیں سرخ اور متورم ہورتی مسلسل رونے کی وجہ سے آتکھیں سرخ اور متورم ہورتی

ودوازے پر ہلکی می دستک ہوئی تو وہ ہڑیڑا کر اٹھ جیٹی۔سامنے ابریز کھڑا بالول میں برش کرد ہاتھا۔ ابھی ابھی ہاتھے لے کرآیا تھا۔ لائٹ کرے کرتے اور وائٹ

شلوار من كمر إكمر ابهت فريش لك رمانعا

د محترمه اگر نیند پوری ہوگئ تواٹھ جا کیں ممانے بلوایا ہوگا۔''طنزیہ کیج میں کہاتو تزکیہ جینپ گئی۔

ناشتے پرسکنی بیٹم ڈھیروں لواز مات سجائے منتظر بھی تھیں۔

"السلام علیم ممار" تزکیہ نے قریب جاکر جھک کر آئیں سلام کیا۔

"جیتی رہوجیتی رہو .....شادآ بادر ہؤاللہ پاکے جمہیں بہت ساری خوشیال نصیب کرے سداسہا کن رہو۔" سینے سے لگا کر محبت بھرے لیجے میں ڈھیروں دعا کیں دیں ان کی محبت برتز کیدکی آئٹسیں نم ہونے لکیں۔

کی محبت پرتز کیدگی آ تکسیس نم ہونے لگیں۔ "ارےمما .....السی بھی کیا بے دخی بہوکود کی کرمیٹے کو بھول کئیں ہمیں بھی کچے دعا تیں ملیس کی یا نہیں؟" ابریز نے شرارتی لیجے میں کہا تو ملئی بیٹم نے اس جھکے سرکو چو ما

حجاب ۱۰۱۳ و ۱۰۱۳ د د مبر ۲۰۱۱ ا

بیڈ پر نتھیں بظاہراتی بہار بھی شائنس مربھی اچا تک ہے طبیعت مجڑ جاتی ان کے لیے پر ہیزی کھانا پکیا جوسکینہ مکاتی تھی۔

وہ اس روز ناشتے ہے فارغ ہوکراہے کرے میں کئیں دوالے کینیں وال کی بھی آ کھولگ گی۔ تزکیہ نے ان کے کمرے کی ان کے کمرے کی جزوں کو تربیب ان کے کمرے کی تحوالے دے کر چن میں آگئے۔ گھر مکمل طور پر توکروں کے حوالے تفاد فلاہر ہے وہ سب کچھاتو نہیں ہوتا جو ایک فاتون فانہ اپنی مرضی اور پہند کے مطابق کرتی ہے تزکیر کو گئی میں کوئی فاص صفائی وکھائی نہیں دے رہی تھی۔ برتوں کی الممادی بھی برتر ترب تھی۔ مصالحوں کے ڈیے کندے ہوں ہے تنے مائیکرودیوا تھر ہے کندا ہور ہاتھا۔ تزکیہ نے سکین کو بلوا کے مساتھ کے مائیکرودیوا تھر نے کندا ہور ہاتھا۔ تزکیہ نے سکین کو بلوا کمر سلے کھی کی صفائی کرنے کے کہااورخود بھی ساتھ کر سلے کھی کی صفائی کرنے کے کہااورخود بھی ساتھ

''ارے بی بی آپ بس تھم کریں بڑی بی بی کو پہتہ چل گیا تو غصہ کریں گی۔'' سکیننے ڈرتے ہوئے کہا۔ ''ارین مماکو خبر آئی بیس ہوگی اور ہاں آج مماکے لیے سوپ اور دلیہ بھی میں ہی بناؤں گی۔'' ٹڑ کیہ نے مشکراتے ہوئے کہا۔

"اچھائی بی آپ کی مرضی۔" سکیندکونز کیہ بہت اچھی لگتی تھی اتنی زم اور سوفٹ انداز میں بات کرتی کہ ہات دل میں اتر جاتی تھی۔ بات کمل کر کے تزکیہ جیسے ہی ہٹی چیچے سلمی بیگم کھڑی تھیں۔

"ارے مماآپ؟" تزکیہ نے گزیزا کر کہا اورخواتواہ بی شرمندہ ہونے گی سلمی بیٹم مسکرا ئیں۔ "دم مندہ ہونے گی سلمی بیٹم مسکرا ئیں۔

"ميرے كمرے عن آؤتركيد" كهدكرده والي

مڑ گئیں۔ ''کہیں مما کوغصہ تو نہیں آ گیا؟'' وہ دل میں خدشہ لیے دوسرے کمحے ہی ان کے کمرے میں موجود تھی۔ ''بیٹھو یہاں۔'' سلمیٰ بیکم نے بیڈ کی طرف اشارہ کرکے کہاتو دہ یاس آ بیٹھی۔

"جى مما؟" تزكيد في سواليه نظرول سيملى بيكم كى

دار قبقہ لگایا۔ ''اری تبیس یار .....میں نے کہاں جادوتو انہوں نے طبیعت کڑ ہم پر کر دیا ہے۔ہم پر تو کیا ..... ہماری مما پر بھی۔'' آخری پکائی تھی۔ جملہ سرکوشی کے انداز میں کالوں میں کہا۔

"اوے بس کردے یار .....اور یہاں دھیان دے۔"
مودی میکر جوکہ دوست بھی تھاشوخ آ وازیش بولاتو سب کا
قبقہ ابجرار تزکیہ بری طرح جھینپ گی ابر پڑسکرادیا۔
دات کوایک بار پھردہ ای کھٹے ہوئے کوفت زدہ ماحول
میں ای اذبیت ناک مرحلوں سے گزرنے کے لیے ای
دممن جاں کے ساتھ خواب گاہ میں تھی۔ اس ماحول میں
سانس لینا بھی مشکل لگتا۔ ایک ایک کے صدریوں کی صورت

ایک دو تین دان گزرے حالات معمول برآئے تو تزكيان كركاجا تزهليا بزي عدقي يربنا مواجديد طرز کا بیکرجس کے بیا سے آئی گیٹ سے داخل ہونے يدورميان عى راه دارى مى سرخ فرش دالى چوزى راه دارى کے دونوں ست لان تھا لیک جائب پیڑوں کے ساتھ می کرمیوں اور میز کو گارڈن میں سیٹ کیا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ كياريون من عشق بيال موتيا اوررات كي راني كي بيلين معیں جن سے دیواریں بھی جیب گئ تھیں۔ راہ داری ے گزر کر گھر کے اغرونی مصیص وافل ہونے کے لیے خوب صورت لکڑی کے کام سے مرین براسادرواز و تھاجو لاؤرج میں کھلٹا تھا۔ لاؤرنج میں داخل ہوتے ہی سیدھی جانب برداسا درائنك روم جس كي نفاييت اورمتي شوييسركو د کھے کروز کید کی آ تکھیں تھلی کی تھلی رہ کئیں۔آ سے دونوں جانب بيدرومز ب تق ايك سلى بيم كاايك ابريز كار اور دوا مکسرا تھے۔ جب کہ توکروں کے لیے مزیدآ کے چل کر کھر کے چھلے تھے میں کمرے بنوائے گئے تھے۔ بڑا سا چن جس میں ضرورت کے علاوہ غیر ضروری اشیاء مجى موجود تھیں۔ بوڑھی ملازمہ حاجرہ کے علاوہ تھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی نوکر موجود تھے گوکہ ملنی بیگم

حجاب 92 سندسوبر۲۰۱۷ء

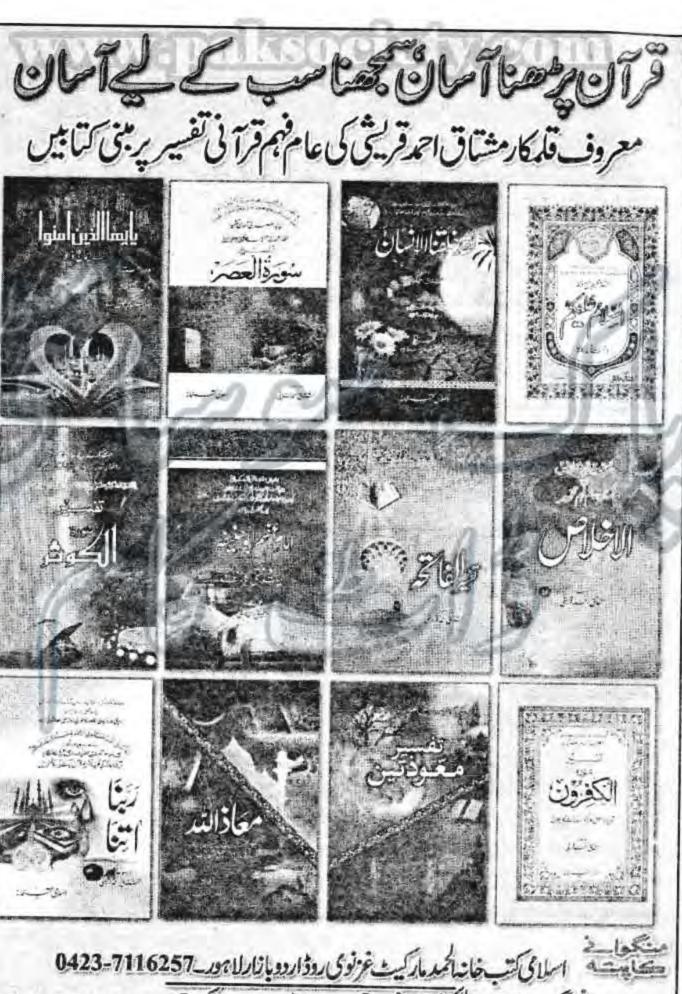

فَيْ أَفْقَ كُروبِ آفَ بَالِي يَشْرُ أَ فِرِيد جِيمِرزعبدالله بارون رود كرا جي -5620771/2-50213

جس كي آ محمول بين صرف اور صرف نفرت موني -جس کے چہرے پر تفافر ہوتا۔ اکھڑین اور حاکمیت ہوتی۔جس کی باتوں میں طنزاور بدتمیزی ہوتی ایک ایک لفظ میں زہر موتا اور تزكيه چپ چاپ اس كا برظلم برزيادتي برداشت كرنى \_ابنا نعيب مجه كرس جهكا كرصرف اورصرف ايخ رب كا مح بى جرك اين دكه بيان كرتى اس عنى ہمت اور برداشت کی بھیک مانگتی۔

تزكية خودكومعردف ركفنى كوشش كرتى جعي تعياى ماحول ميں اوران حالات ميں جينا تو تھا۔ دوسلميٰ بيكم كو جول بارائ مي كمابريزة فس الم المار

"السلام عليم مما! كيس بي آپ؟" حسب معمول مراه عليم مما! كيسي بين آپ؟" حسب معمول سيدها للي يمم كمر عين الآيا-

"الحدالله بنا ..... تزكيرك آجان عرب اندر جيئة انافى ارآنى ب\_ميركمريس اجالا كردياب نے تو 'بروقت میرے یاس میرے ساتھ رہتی ہے۔ کھے ایک کھے کے لیے بھی تنہائی کا احساس تبیس ہونے دی ۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں بیٹا کہ مارے کھر تزکیہ جسی بی آئی ہے۔اللہ یاک جہاری جوڑی سلامت رکھے شادآ باد ر مؤامن " ملنی بیلم نے سے دل سے تعریف کرکے دعا على محى وعد اليس

"اجالا كيها اجالا ..... مجه سے يوچھو كەتمبارے آئے ہے میری زندگی میں تو تاریکی تھیل گئے ہے۔ ہر ہریل اذیت ناک ہے میرے لیے۔ اور خدانہ کرے کہ میری جوزى تمهار بساته بى رى كونكه مرب لياقو صرف اور صرف کشمالہ ہی میری زندگی ہے۔ جاہے مما کوجنی پٹیال پڑھا دو۔ان پرائی قرمال برداری اور خدمتوں کے جادو چلاؤ۔ تم صرف ان کو ہی بے وقوف بنا سکتی ہو۔ ميربول من تهارب لي بهي بهي محبت يا بيارند بادر نەي بوسكتاب-"

تزكيه جائ كركمر عين آئي توآت عى ايريز نے زہرخندہ جملے اس کی جانب اچھالے اور ہاتھ سے جائے کی بیانی لے کرزورے نیبل برر تھی۔ تزکیدان کی ۔ دیں۔ '' بٹی ..... میں حمہیں گھر سے کا موں کے لیے نہیں بلكه اين بني بناكريهال لائي مول اس تحرير راج كرنے كے ليے لے كرآئى موں اور تم نے چندون بعديق كمريلوكام كاج من حصيه لينا شروع كرويا- يه ور كس ليے بين؟" ملى بيكم نے اس كو د كھيے موئے شفق کہے میں کہا۔

"جي مما ....ه ص جانتي مول ليكن مي كيا كرون محصرة عادت بنال كمرك كام كرف كى - اكركام ندكرول تو بي سيى موين لكى بدايك افت من من خود كوست محسول كرنے كى بول- مجھے اچھا لكے كامما كہ كھرك چھوٹے موٹے کام میں خود کروں آپ کے چھوٹے چھوٹے کام کرکے مجھے خوتی محسوس ہوگی ممار جیسے میں المال الما كے كام كرتى تحى "تزكيد في معصوم ليج ميس كمااور ملنى بيتم كادل بعرآيا-

علوجعی جیسے تبہاری مرضی ۔ جوتم کواچھا گلے اب یہ محربهی تبارا باور هروالي المحي "سلمي بيم نياس كي پیٹائی چوم کرمجت بحرے کیج میں کہاتو تز کیے گی آ تھے یں

هر والے .... گر والے کمال ممار صرف آب ہیں۔میری اوروہ بھی چندون کی مہمان۔اور میں بھی .... میں بھی آپ کی زندگی تک ہوں۔ پھرند پی تحر میرارے گا اورنه كمروالي"اس كادل بحرآ ياتمار

"جی مما الله پاک آپ کا ساید جارے سرول پر سلامت رکھا ہے ہی اوس کھے۔ "زکیے نے کیج كونارال بناتي موع مسكرا كركها توسكني بيكم بحى زراب مسكرادي يحيكى اوربي جان مسكرابث

ابريز في ات حق زوجيت ديا بحي نبيس بظاهروه ابريز کی بیوی تھی جس کو دنیا کے سامنے وہ تفریح بھی کروا تا۔ محبت بحرى باتيس بعى كرتا \_خيال بعى ركهتا ال كيساته چیر چیار بھی کرتا اور جب اینے کمرے میں ہوتا تو بالکل مختلف ا كمر بدتمير بدمزاج اور سنك ول ابريز بن جاتا\_

F-17 94 ..... 94

تفايز كيدحب محي ن بھی ندر تو بہت باری بی ہے۔ بس کل شام کوتم آفس سے کرانے پہلے آؤننگ رکے جانا پھرشا پگ اور خرمیں ڈزکرے کھرآنا۔"سلمی بیٹم نے فیصلہ کن انداز

"اوك باس" ابريزسيني برباته ركار كقور اساجمكا اور فکفته انداز میں کہا تو ترکید نے مسکرانے اور شرمانے کی كامياب اينتك كى-

**ታ** ተተተ ተ

تزكيه في خودكو ماحول مين و حال ليا تفارون بحر ملى بیکم کے آمنے سامنے رہتی۔ مبح نماز کے دفت وہ جاگتی۔ بظاہراس کے یاس اس کے ماتھ ہوتے ہوئے جی آج تک درمیان میں صدیوں کا فاصلہ تھا۔ بندوروازے کے چھے اے جس اذیت ہوات جر گزرنا پڑتا وہ تزکیہ ہی جانی تھی۔ ابریز تولیعتے ہی کشمالہ سے کال برمحو گفتگوہوتا۔ بھی بھی جب ترکیہ کی برداشت دم توڑنے لگتی تو وہ صوفے سے اٹھ کر الحقہ کمرے ٹن آ جاتی۔ بے ثارا نسو اس كے كالوں كو بھونے لكتے۔ايك بيوى كے ليےاس ے زیادہ اذیت کیا ہوگی کہاس کا شوہراے فطنی نظر انداز كركے دات بحرائي محبوبہ سے عشقيہ باتيں كرے فش اور ہے باک جملوں کا تبادلہ ہو۔وہ سج پہلی اذان کے ساتھ ہی اٹھ جانی۔ نماز پڑھ کر قرآن یاک کی تلاوت کرتی سات بج كے بعدروم سے باہرا جاتی فیک آٹھ بے سكى بيم کی دوا کا ٹائم ہوتا۔ سات بجے وہ سکینہ کے ساتھ ل کرمما کے لیے بلکاساناشتہ تیار کرتی ان کوناشتہ کروا کردوا کھلاتی۔ دوده کا گلاس دی تب تک ابریز بھی اٹھ کرتیار ہوکر باہر آ جاتا۔ سلمی بیکم کی موجودگی میں زبردی ول نہ جا ہے ہوئے بھی وہ ابریز کے ساتھ تھوڑا سا ناشتہ کرلیتی۔ ابریز ناشته كركية فس چلاجاتا اورتز كيه جهوني مونے كامول میں سکینداور ہاجرہ کاساتھ دیے گئی۔

"بي يي جي آپ بهت الجيمي هؤهارا كتنا خيال رهمتي ہو" بھی بھی سکیزاے دیکھ کر کہتی۔"ورن تو لوگ تو کروں

كرك بلث كرالماري سے مجھ تكالنے كى۔ وہ المارى بند كرك وأيس بلثى تب تك ابريز كرم كرم جائے علق ب انار چکا تھا۔ ترکیہ نے ہاتھ آ کے برحایا مھبتی ہوئی نظر تزكيه برؤالى اس كے ہاتھ سے كيڑے ليے اورواش روم كى

طرف بزه گیا۔ "تزکیہ بنی .....کافی دن ہوئے تم اپنی امال کی طرفِ مبیں کئیں وہ تین دن کے لیے چلی جاؤ۔" رات کے کھانے پر سلمی بیم نے پلیٹ میں سالن تکالتی تزکیدکو

ر جہیں ممااس کی کیاضرورت ہوجاتی ب میری " بلیث ملی بیم کے سامنے رکھتے ہوئے تزکیہ في الشياك المجيس كها-

سپاٹ کے بھے ہیں اہا۔ "بیٹی سامادن کھر میں رہتی ہوڈ کاموں میں الجھی رہتی موذرابا بربعي جايا كرويتم توكهين محيمين جاتيس الزكيال تو شايك كى ديواني موتى بين يم كيسي الركى مو؟"مللي بيكم -18292182

سراتے ہوئے کہا۔ "جی مما یو چھ لیں اپنی بہوے کب سے کہ رہا ہوں كهشام كوكبين آؤنك برجلتے بي مودى ديكھيں كے شایک کریں مے مر .... مرآب کی لاؤلی صاف الکار كردي ب-"ابريز كسفيد جموث يرتزكيه في المعين میاز کراس کی جانب دیکھا۔

دويكصين مما ....اب مجھے كھوركر بھى د كھورتى ہےك میں نے آپ سے شکایت کردی۔ میری بات میں مانے كي توآب سے بى بولول كانال "انتہائى معصوميت سے کمی بیم کی طرف و کھے کر ہدا۔ تزکیداس کی ایکٹنگ پر

"چىپ كروابريز ..... تنگ مت كروميرى بحى كو ـ ذرا ی بات پر پریشان ہوجاتی ہے ہیں" سلمی بیٹم نے اس کو و محد کرابریز کی سرزش کی۔

"مما .... آپ کوتو ہمیشہ اس کا بی خیال رہتا ہے۔ بری جادو کرنی ہے بیار کی اس نے آ کریج کی آپ برجادو كرديا ب" نظاير منت موئ بهت كرى بات كركما

الله المحالية

الى "كىنكا وازىردە چوقى-

''ہاںتم چلو میں آتی ہو۔'' دو پٹہ شانوں پر پھیلاتے

ہوئے ترکیہ نے جواب دیا۔ "السلام علیم۔" ترکیہ پُراعتاد انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ کشمالہ انتہائی بے تکلفی سے کشن کود میں میں داخل ہوئی۔ کشمالہ انتہائی بے تکلفی سے کشن کود میں ر کے صوفے پر تقریباً نیم دراز تھی ابریز اس کے بالکل قريب بي بيشاتها-

ب بن بیماطا-''وعلیم السلام-'' کشمالہ نے معنی خیز انداز میں او پرے نیچ تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ابریزئے نگاہ غلط اس پرڈالی۔

ومحصالدید بی میری مماکی ببوتز کید" ابریزنے خاصے معنحکہ خیزانداز میں اس کا بے لگا تعارف کروایا۔

"بال جي ميس مما کي يهو ہوں منز ترکيه ايريز حسین۔" رُکیہ نے ابریز کی جانب و کھتے ہوئے نهایت پُراعتاو انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیے ہوئے ابریز کی بات کوآ کے بر حایا اور کشمالہ کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

"اوه ...." كشماله كيك عطريها ثدازش المي جب كابريزك جراك بدلت رعك ساس كى اعدونى كيفيت كالبخوبي اندازه لكاما جاسكتا تفاتز كيدكا يول ايين رشت ك وضاحت كرناات سلكا كياتها

" آپلوگ باتیں کریں میں ڈنرلکواتی ہوں۔" اپنے جملے کاری ایکشن ابریز کے چمرے پردیکھ کریز کیدنے وبال ركنامناسب فيسمجهااور كهاني كاكبدكربابرآ محى "واؤيار....مسزر كيمابريز حسين كيا بجرم دے كركئي ہیں تہاری مز۔" کشمالہ نے منہ کوٹیز ھاکر کے سزیر خاصاز دردیتے ہوئے تیکھے لیجے میں کہتے ہوئے ابریز کو محوركرد يكها\_

"يار پليز مائيز مت كرو مزتب بن كى جب مين اسے وہ درجہ حیثیت اور مقام دول گا.....میرے لیے وہ صرف اورصرف میری مماکی پنداوران کی بیوے آئی سمجھ؟" ابريزنے كشمال كو كبرى نظروں سے د مكھتے ہوئے

كوبهت تقير بحقة بن " ' يكيابات موكى؟ " تزكيه طلكے سے مسكراديق\_" كيا نوكرانسان بيس موت\_اس بات كى بعى يوجه بسكيندك ہم اپنے اتحت کے ساتھ کیاسلوک کرتے ہیں ....اچھا چلوتم جلدی سے چکن نکالو میں سوب بنادوں مما کے ليے۔ "ال روز دن ميں ابريز كى كال المعنى كدور يركشمال آئے گی اہتمام کروالینا۔

"كيا موا بلي آج كن يس كافي مصروف لك ربى ہو؟" ملئی بیٹم نے غیر معمولی تیاری دیکھ کر ہو چھا۔ "جی مما .... ابر بزنے کہا ہے کدان کی کولیگ آیے

وزريرآئ كى مشايد كشماله نام بتايا ہے۔" وه آ مسلى

"اجِعا.....احِما مال كشماله موكى بهت تيز مزاج اور ماڈرن لڑکی ہے بو نیورٹی سے ساتھ ہے وہ۔" سلمی بیلم قى بالاكهار

کھانا یکا کروہ مغرب کی نمازے فارغ ہوئی تھی کہ ابريزة حميا- بنستامسكراتا اوراعتاني فريش موذ كے ساتھ اتع عرص من آج ميل بارابريز اتفاسطين اورفريش لك رباتها \_ كمركى سے تزكيہ نے و يكھا تھا۔ كھنى موجھوں تلے خوب صورت مسكرابث \_ پہلى بار اے يول بنتا ويكصا كتنااحها لك رباتها ابريز اوراس كساتهوه كشماله محى انتبائى ۋىپ كلے كى لوزشرث دوسيے سے بناز جدیداستائل کے بالوں میں کا تدھے پر شولڈر بیک افکائے وه كافى مادرن لك ربى محى عام ى فكل وصورت والى \_ معمولى نقوش والى كشماله ميس كوكي السي بات نديقي كهابريز جیںا انسان اس کے لیے اتنا یا کل مور ہاتھا۔ تزکیہ نے للث كرخودكو تي يف و يكالائت يربل ملك عام والا جديدا تدازيس سلامواسوث اى كركاجار جث كادويشه بكا ميك الب باتعول مين ميجنك نازك سابرسليث لمبسياه بالول كوينجنك كيريس جكر عوه خود بهت بيارى لكربى محى كشماله علا كدر ببتر-

"چوٹی نی بی صاحب آ کے ہیں آپ کو بلا رہے

حجاب ...... 96 ...... و ١٠٠١ ا

باتو كحومتا فحرتا اور نائم كزارتا تفاحر ك بات كى كب الملى بيكم كوبهى اندازه نهرينا تفاءعشاء كى نمازے قارغ موكروه جائے تماز تبركردى كى كداير يزدندنا تا مواآ كيا۔ "تم میں کوئی ایٹ کیٹس کوئی طریقہ کوئی میزز ہیں کیہ نہیں .... مارے ساتھ کھانا نہ کھا کرتم نے اپنی چھوٹی سوچ اور ذہنیت کا ثبوت دے دیا ہے اور بڑا شوق ہے حهيس مسزاريز بنے كا يسين لوكان كھول كر تمهارى يد حرت حرت می رے کی بھی بھی تھادی صرت بوری نہیں ہوگی اور نہ بی میں مہیں بیا کواس کرنے کاحق دول گا آني تجح

"آپ کون ہوتے ہیں جھے حق نددیے والے مسٹر ایر برجسین \_ بیتن محصاللہ یاک نے دیا ہے۔ دشتہ بنانے والالوده بحس سانكاركرنے كى مت بحى نبيل كركتے آپ " ميلي إرزكي نے مت كر كے كرد ياتھا۔ بندكرو بكواس .... دعا تيس دومما كوانبول في عذاب سل كاطرح ير بريدادديا بي مين ''يوں *كفر*نه بوليس ايريز-'' اس بار تزكيه كا لہجه

"ميرے ليے تم بے كار غير ضروري غيرا ہم اور فالتو في و الماكيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا كيا "اكراتى نفرت مى تومنع كردية نال مماكو كيول

میری زندگی کوجنم بنار کھا ہے۔ مجھے کس بات کی سزادے ربيلآپ؟

" بتجور تعامیں ....مماکی زندگی میرے کیے زیادہ اہم تھی مما کی خواہش پرسر جھکایا میں نے میں مما کو وقت ے سلمبیں مارنا جا بتا تھا۔ کائن تم .... تم اپنی معصوم فکل كران كرما من تا تمل و آج .... آج من محل في يسندكي زندكى ابن مرضى سےخوشى سے گزار روا موتا اور يم بھنى كبيل كى كے ساتھ ہوتيں۔نہ جانے كون ي كفرى كاكى كہ مماک نظرتم بریزی اورزندگی میری جنم بن کی- وه بردراتا بكناجعكنا واش روم بين تفس كميا تزكيدا في تذليل يرجب چاپ کرهتی ربی۔

وضاحت دی۔ " تم نبیں کھاؤگی؟" کشمالہ نے اے واپس ملاتے و کھے کرسوال کیا۔

" بيس مع محد موكتيس بي آپ اوك ما كيس آرام سے اور کی چیز کی ضرورت ہوتو سکینہ کھڑی ہے سامن مراكم ماكم ياس بول ان كي دوا كانائم بوكيا ب وهيراعتاد ليحيس كبتى موئى ايك اجتنى ى تكاه ابريز بروال كآ كے بڑھائي۔

ارے تزکیہ .... تم نے کھانانیں کھانا؟"ملی بیکم نے اس کود کھے کرجرانی سے بوجھا۔

النبیں مما بھوک نہیں ہے شام کو جائے کے ساتھ سموسے کھالیا تھا۔ طبیعت برگرانی ی محسوں ہورہی ہے۔ ارے بھی .... بہلے کول نہیں بتایا .... سارا دن ين يس مى كام جوكرنى ربى موريها بى كما تقا كرتم مت كواتنا كام ابريز سي كوكمهيس واكثر كياس

"ارميما ...." آپ توايي تي پريشان موجاتي بي کام ہے کہ جیس موا محے اتا کام کرنی می اے مرش یمان و کھیکام بی ہیں ہے۔ بس شاید کری کی وجہ اليا ہو كيا۔ ابھى تھيك ہوجاؤل كي۔ آپ كے پاس بيشكر من فریش موجاتی موں۔" سلمی بیم کے یاس بیٹھتے موے ان کے ہاتھ تھام کیے۔

"اورخوا مخواه ابريز كونك كيول كرول ممارالي طبيعت تھوڑا خراب ہے۔ آ رام سے باتیں کرنے دیں ان کو۔ - なとりとりをきかし

" ہاں کافی پرانی دوی ہےدولوں کی۔"سلنی بیکم

كحدرين ابريز كشمال كوچورن كي لي جلاكيا-تزكيه كامول سے فارغ موكر سلمى بيكم كودوائيس اور دودھ وے كرايے كرے يل آئى۔ دل ببت برا ہور ہاتھا۔ كشماله عام ي شكل وصورت كالركائمي جس كوابريزاس بر فوقیت دیتا تھا۔ کتنی آ رام سے اور ڈھٹائی سے اس کے

كانب كياتفار

کیما بندهن ہے؟ کیما رشتہ ہے جس ش میں بندھ کی
ہوں۔ نہ چھٹکارا مل سکتا ہے بال اپی حیثیت منواسکی
ہوں۔ نہ چھٹکارا مل سکتا ہے بال اپی حیثیت منواسکی
ہوں۔ دروحد سے بڑھنے لگا تھا اگر خدانا خواستہ کل کومما کو
ہوں تا ہے تو ..... ط .... طلاق کا تحقہ لے کر کس منہ
سے واپس جاوک گی؟ اباجی امال کسے برداشت کر پائیں
گے ..... نقتہ لیس کی شادی کسے ہوگی؟ طلاق کا جواز کیا
بناؤں گی؟ ایک مجھونہ ایک مرتی عورت کی خوتی ایک بینے
بناؤں گی؟ ایک مجھونہ ایک مرتی عورت کی خوتی ایک بینے
کا اپنی مال کے لیے کیا گیا سودا .... ہے شارسوالات ذہن میں کا بلانے گئے۔ دماغ ماؤف ہونے لگا۔

"الله تجھ سے بی سکون ہمت اور حوصلے کی بھیک مائٹی ہول پروردگار بجھے ہمت عطا کر۔" درد جب حد سے بردہ جب اس سے بنداور حالات خالف نظر آتے ہیں۔ امید کے سارے در بند ہوجاتے ہیں۔ تب خالق کا مُنات کی ذات بی یادآئی ہالی ہے۔ اس سے بی ہمت حوصلے اور مبر کی بھیک مائٹی ہائی جاتی ہے۔ اس در سے دعا میں شرف قولیت یائی ہیں خوصلوں میں یقین پیدا ہوتا ہے ادر ہمتیں لوٹ آئی ہیں توسلوں میں یقین پیدا ہوتا ہے اور ہمتیں لوٹ آئی ہیں تب انسان آگے کی راہ پر چلنے کے قابل ہوتا لوٹ آئی ہیں تب انسان آگے کی راہ پر چلنے کے قابل ہوتا اور میں ا

سلمی بیتم ی طبیعت اب اکثر خراب رہے گئی۔ جب
ان کو دومت ہوتی تو دہ اتی تکلیف میں ہوتیں کر ترکیدان
کی تکلیف پر ترک جاتی۔ اس کی آ تکھیں بھیگئے گئیں۔
اس لیحے ڈاکٹر کو گھر پر بی بلوایا جاتا۔ ترکید مستقل ان کے
ساتھ بی رہتی ۔ ذرائی بھی کراہیت یا گھن محسوں نہ کرتی۔
ماتھ بی رہتی کا بے حد خیال رکھتی۔ اس روز بھی سلمی بیگم کی
طبیعت کافی خراب تھی۔ آج ابر پر بھی گھر پر تھا ترکید نے
سلمی بیگم کا منہ دھلوایا ان کے کپڑ سے چینج کروا کر بالوں
میں تکھا کیا۔

میں ہے۔ ''تزکیہ بٹی میراایک کام کروگی؟''تزکیہ ملمٰی بیگم کے لیے پورج بنا کرلائی توانہوں نے آ ہنگی ہے پوچھا۔ ''جی مماضروںآ ہے بولیس۔'' تزکیہ نے جلدی ہے کہا اوران کو پورج کھلانے لگی۔

سلمی بیگم کی طبیعت زم گرم چلتی رق گرجب سے
شادی ہوئی تھی اتی شدید طبیعت خراب شہوئی تھی اس شام
سلمی بیگم کی طبیعت کچھنا سازتھی ابریز اور تزکید دونوں بی
ان کے روم میں ان کے پاس بیٹھے تھے۔ ابریز سلمی بیگم
کے بیر دبا رہا تھا۔ جب کہ تزکید ان کے دھلے ہوئے
کیڑے تبہ کردی تھی۔

کیڑے تبہ کردی تھی۔

"ابریز بیٹا .....کاروبار کیسا چل رہاہے؟"سلنی بیگم زوجہا

المحدوللد مماسب بالكل تحيك ب-" ابريز نے الى دار

"بس اب ایک بی خواہش ہمیری-"سلمی بیکم نے دھرے سے کہا۔

" يى ما "ار يرامدتن كوش موا

"بس بوتایا بوتی کوائی گودش د کھالوں تو مجھے سکون مل جائے گا۔" تزکید کی نظریں بے ساختہ ابریز کی جانب اٹھ کئیں۔

دوان شاء القدممان آپ جلدی سے انجی ہوجا کیں آپ بولدی سے انجی ہوجا کیں آپ بولدی سے انجی ہوجا کیں آپ بولدی سے بات کارخ بدلنے کی کوشش الریز نے سنجل کر جلدی سے بات کارخ بدلنے کی کوشش کی ۔ تزکید این کار میں ان کی ۔ تزکید این کے آگئ میں ہمی منظم کی کہ ان کے آگئ میں ہمی منظم کی کو این کے آگئ میں ہمی منظم کی کہ ان کے آگئ میں ہمی منظم کی کو دیس بھی منظم کی کے لیوں سے الکی کی سے کاری انجم کی ۔

وجاب ..... 98 .... دسمبر۲۰۱۷ء

لے آئی سلی بیم کے بیٹر کے پاس کری پر بیٹے کر تلاوت

کرنے گئی۔ بڑکیہ کی خوب صورت اور خوش الحان آ واز سی الفظ کے ساتھ الفاظ کی اوائی کا خوب صورت انداز ماحول بیس پُرٹور ساسر ور طاری ہوگیا۔ سلمی بیگم آئی تکھیں بند کے محمل انہاک کے ساتھ سورہ یسٹین کی تلاوت من رہی تحصی جب کہ ابر بر بھی خاموثی کے ساتھ اس کی جانب متوجہ تھا۔ بڑکیہ دنیا ہے بے نیم محمل طور پر سورہ یسٹین کے ماتھ اس کی جانب اسلمی بیٹم نے آئی تھیں کھول کرا ہے دیکھا۔

ایک ایک افغظ کی مجرائی میں مم تھی۔ اس نے تلاوت ختم کی تو مسلمی بیٹم کی آواز پر ان کی میں مرکھتے ہوئے وہ سلمی بیٹم کی آواز پر ان کی جزوان میں رکھتے ہوئے وہ سلمی بیٹم کی آواز پر ان کی جانب دیکھنے تھی۔

بڑوان میں رکھتے ہوئے وہ سلمی بیٹم کی آواز پر ان کی جانب دیکھنے تھی۔

بڑوان میں رکھتے ہوئے وہ سلمی بیٹم کی آواز پر ان کی جانب دیکھنے تھی۔

بڑوان میں رکھتے ہوئے وہ سلمی بیٹم کی آواز پر ان کی جانب دیکھنے تھی۔

بڑوان میں رکھتے ہوئے دہ سلمی بیٹم کی آواز پر ان کی خلاوت کے دیتر کی مدال میں کہ موجائے کے دیتر کی مدال میں کا میں کہ موجائے کے دیتر کی مدال میں کہ کی تو ان ماک کی تلاوت کے دیتر کری دیا ہے کری تا دیتر کی مدال کی تلاوت کی تھوں کے دیتر کی مدال کی تلاوت کی تھا ہوئے کے دیتر کی مدال میں کی تو ان ماک کی تلاوت کی تھا ہوئے کی تو ان ماک کی تلاوت کی تھا ہوئے کی تو ان ماک کی تلاوت کی تھا ہوئے کی تو ان ماک کی تلاوت کی تھا ہوئے کی تو ان ماک کی تلاوت کی تھا ہوئے کی تو تو کی تو کی تو کیا ہوئے کی تھی کریں کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تھا ہوئے کی تو کی تھا کی تو کی تو

" ترکید جھے وعدہ کروکہ بھے کھے کی ہوجائے کے بعدتم روزانہ یہاں پرای جگہ بیٹے کرقرآن پاک کی تلاوت کروگی۔ میرے بوران مت کرنا۔"

مرکو گی۔ میرے بعد میرے کمرے کوویران مت کرنا۔"

مرکو گی۔ میر کے بعد میرے کمرے کوویران مت کرنا۔"

پاک آپ کا سابیہ ارسے سروں پرقائم رکھے ہیں۔ سیس ان کو ہرروز سناؤں گی۔ آپ کے سامنے بیٹے کر اور آپ سنیں گی۔ محر پلیز ایسی با تیں مت کریں۔" ترکیہ با قاعدہ رونے گی۔ سلمی بیٹم کی آکھیں بھی بھرآ کیں ان کو اپنی طبیعت کا اندازہ تھا۔ ابریز بھی ان کے پائل آگیا اور ان کے باتھ تھام کر بولا۔

مرای است کہیں تزکیہ یونی آپ کو قرآن پاک اندا کرے گا و سے بھی وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاک اندا کرے گا وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاک اندا کر ہم ہے اس کے بال انداز کیے چلوا بھی ی چائے بنوا کرلاؤ ہم یہیں بیٹے کرچائے ہیں گئی کے ممالے ساتھ۔" ماحول کی دم سے اواس ہو گیا تو ابر بزنے ماحول کو بدلنے کے لیے لیجے کو بیٹاش بناتے ہوئے تزکیکو خاطب کیا۔

'' جی ابھی لاتی ہوں۔" تزکیآ تکھیں پوچھتی ہوئی روم سے باہر چلی گئی۔
سے باہر چلی گئی۔
"'ابر بزنج کہوں تو مجھے بھی بھی و کھ ہوتا ہے کہ بچی کو

"بیٹی .... میرے پاس بیٹھ کرقرآن پاک کی تلاوت کردینا۔ جب تم مسیح منبع اپنے کمرے میں پڑھتی ہوتو تہارے کمرے کے پاس سے آتے جاتے میں نے تی ہے جھے تہاری آ واز لہجاورا نداز بہت اچھا لگتا ہول میں اتر جاتی ہے تہاری آ واز۔"

''جی مماآپ پہلے میکھالیں پھر میں پڑھتی ہوں۔'' 'کسنے کہا۔

" المراكب الله بات تو بناؤ؟" انهول في بغور تزكيدكو و يصح بوئ ايك مرى نظراس بردالي-

" " قَمْ خُوْل تَوْ ہُونا بَیْن؟" تزکیدان کے سوال پر بری طرح چوکی بے ساختہ نظرابریز کی جانب اٹھ گااپریز بھی تھوڑا ساگڑ ہوا گیا۔

رو می رو می ایسال کیوں کیا آپ نے ؟ "وہ بے ساختہ بنس دی۔ وہ ایک لیے بیس خودکوسنجال چکی تھی گزشتہ چار ماہ کے علی کی گرشتہ چار ماہ کے عرصے میں وہ خود پر کنٹرول کرنا اپنی فیلنگ کو اپنے اندر جا کررکھنا۔ اپنا اندر ظاہر نہ کر کے بظاہر نارل رہنا انجی طرح سکے لیا تھا۔ انجی طرح سکے لیا تھا۔

ابریز خاموثی سے اس کی باتیں من رہاتھا۔ سلنی بیم نے اس کو سینے سے لگا کر ماتھا چوم کر ڈھیروں دعا کیں دے ڈالیں عصر کی نماز سے فارغ ہوکر تزکیر آن یاک

حداب ۱۹۰۰ د مبر۲۰۱۰ د مبر۲۰۱۰ ا

بیلم نے جائے کا خالی کے میز پر کھتے ہوئے کہا "تى ممايوليے-"اريزنے جائے كلب كران كو عورسيد يكحار

' میں ..... میں سوچ رہی تھی کہ تزکید کوڈاکٹر روحانہ ك كلينك الرجل جاول

"مرکول مما کیا ہوا ہے جہیں ترکی؟" ابریزنے جرت سے سلملی سلمو پرز کیکود کھا

تزكيد بمى خرانى سے سلم بيكم كود كورى كى دو بجھنديانى تھی کہ کمکی بیکم کو یہ کیا ہوا ہےاور انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ "وراصل بينا ..... تهاري شادي كوآ ته ماه مو ك میں اور میں منتظر ہوں کہ کب دادی بننے کی تو پرسنوں تو

"ارے مما ....!" ایریز شیٹا کیا وک کے چرے کارنگ بھی اڑنے لگاس نے بے ساختدارین کی جانب دیکھا۔

"بيالله ياك كى مرضى بيمما أب فكر كيون كرتى ہیں۔"ابریز گزابرا کرجلدی ہے بولا۔

"افوه ....." يهما كوكيا سوجهي وه يك دم پريشان موگيا\_ تزكيدے وہاں بيشاند كيا مبادا على بيكم اس كے چرے ے کوئی اندیازہ لگالیں ابریز کے لیے سکی بیٹم کی ہات کافی يريشان كن هي-

اس روزسلى بيكم كوضرورت كى كيجه چزي مفكواني تخيس تركية خودى بازارك ليفكل في مللي بيكم في كهاتفاك ابریز کوکال کرکے بول ددوہ آفس سے آتے ہوئے لے آئے گا مرابریز نے کال انیند نہیں کی فون مسل بری جار ہا تھا۔اس لیے تزکیہ خود ہی نکل آئی۔سیر اسٹورے مطلوبہ چزیں لے کرز کیہ جیے بی پلٹی سرھیاں اوسے اترتے دفعتاً تزکید کی نظرسا مضائلی۔

جياري شاب برابريز تفااورساته مين كشمال تزكيه ے جسم میں سنسنی می دور آئی کشیمالدایم یک پہن کر بردی ادا عصاريز كودكهارى كاورابريز كتني وارتلى ساسد كمدرا تفا اتھ سے ایم مگ کو تھک بھی کیا تھا ۔ انداز ۔ شوق ب ہم وہ میں دے سکے جورینا جاہے تھا۔ جواس کا حق تعا۔" سلمی بیلم کی آ واز پرابر بزنے تھبرا کر آ تھ میں پھیلا كرانبين ويكها

" دیکھوتم لوگ نہ کہیں گھو منے پھرنے جاتے ہونہ بنی مون پر جاسکے جب سے آئی ہے بس میر عاتدی مصروف ہوکریرہ کئی ہے۔ نہ کوئی فرمائش نے گلہ نہ ہی بھی اس کے چرے بر حکن یا بیزاری نظر آئی ہے۔ میری وجہ سےوہ لو ميكي بحي تبين جاتى ابريزتم مستم بهت خوش نصيب بو كتهيس تزكيه جيسي بوي في اور بي بهت كي مول كه مجھ ترکیہ جیسی بہولی۔ آج کے دور میں ایسی بچیاں کہاں التی بن ابنا بمیشان میرے کی قدر کرنا کوشش کرنا کاے كونى دكھ ندوال كے ساتھ۔"

"بس مما .... آپ کا سائس پھو لنے لگا ہے۔" ابریز نے ان کوجذب کے عالم میں دیکھا تو جلدی سے ان کو

"بہت خوش ہے مما وہ اور اگر آپ کی خدمت کرتی ہے تو بقول آپ کے اس کی تیجر میں ہے اور اللہ یاک اس کواس کی جزاوے گا۔آپ بس دعادی رہے گااور زیادہ سوچا مت کریں اس نے آپ سے کہا ہال کے وہ خوش ہے۔" ابر برحسن كا آخرى جملہ باہر سے آئى مونى تزكيه في بحى ساليا-

"بال ابريزحس بهت خوش مول يس\_ "وه دل بي دل مين ويخ لي-

كيحفدن اورآ مح كزر \_\_اس دن ملني بيكم كي طبيعت قدرے بہتر تھی تزکیدان کو لے کرلان میں آ گئی تھی۔وہ عائ في رب تفك اريكي آيا

"السلام عليم مما\_ ماشاء الله آج تو كافي فريش لك ربي مِين آپ؟ " وه ملمي بيكم كود مكيد كرخوشكوار ليج مين كبتا موا كرى يربينه كيارزكياس كي لي محل حائد تكالفي كى "وليكم السلام\_ المدولله من سي كانى فريش محسوس كردى بول-"ملى بيكم في مكرات بوس كما "ابريزهم سالك بات كنيكاسوج روي تحى "سلمى

حجاب POIN SEMBLE TO PARTY

شاعری انٹر نیشنل استخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخرى

واستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعر می انظر نمیشنل انتخاب شائع کر رہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دوغز لیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ میہ کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں الم لائے ان بلہ کے لیے او فرزیں یا الم الے تنظیم اللہ الرافیس او کی ان ہیں ان لائنی احد کی جا کہ لی

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



مزيد مطوات ك في اربط

ا به خیله اقبال احرش می افغ کیا، آمند شیده با نحد خان اند مج نبات و مقد نزیر منه جنمی نیاز فور خارل، برمانه (غزیر) احتیال می

سلسلہ انچارج

اس امتخاب میں شافل لاز می ہوں انشاہ اللہ یہ کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ امریکہ عرب کا بیا کہ شاہ اللہ ہو سکتے ہیں ہو میں انشاء اللہ ہاس میں ہر ممالک ہے شامل ہو سکتے ہیں اور جو فیس دیں ہیں ۔ اور شامل ہو تا بھی آسان ہے آپ این پہندگی دو غزلیس دے سکتے ہیں اور جو فیس دیں گئیں ان کی کما ہیں مل جانمیں کے ایسا جانس باربار خیص طے گائیں لیے سب سے اقبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واض اپ 203225494228 یا فیس بک آپ سب شامل ہوں مزید معلومات کے لیے واض اپ کھریہ کریں کھریہ منجانب داشتان ول ڈانجسٹ میم

داستان ول دُا تجسك

وتمبر2016

ايذيثر نديم عباس ذهكو

تصاور تزكيه بابر بينه كردوت موسة ان كى زعر كى بعيك ما تک رہی تھی۔ ابریز بھی ہے چین ادھرے ادھر تبل رہا تفارال كي تحول من محي أنوته\_

الياس احد ناظمه بيكم اورسيرت اور ابصار بهي آمي تھے۔ پریشانی کے ان لحات میں ابریز خود کو اکیلامحسوں كرد با تقا الياس احد اور ابصار كية جانے سے اس كو بھى مورل سيورث ال عى \_ باجره بيكم ادر سكين بحى كمرير دعا كي كررب تقے وظا كف يڑھ رے تھے ليحہ بلحہ سلمي بيكم كي طبيعت بكرتى جاري تفى الثيال بندنبيس موري تفي الى حالت میں دودن گزر کئے سلمی بیٹم کو کچھ ہوش نہ تھا۔ تزکیہ کا روروكر براحال تعاايك لمح كے ليے بھى وہ ملمى بيكم كے ياس ينبس بل ستقل وره يسين يزهد بي مي ان بردم كردني كلى الله الكريف من المائك وعالمي ما تكري مى ابريز چپ چاپ تزكيه كود يكتار متار ايك باركها بهي كرتم كحرجا كر محددياً رام كراد كرز كيدف منع كرويا\_

واربر بلیز .... مجھے مما کے ماس سے دیں میں ان كواس حالت ميس جيموز كرميس جاسكتي " ناظم يمكم كهانا يكا الاتعى محرز كيديا ابريز السائكل تبيس كعاياجا تا

دوسر عدن رات كونت كشمالياً في وه جيه بي روم میں داخل ہوئی ای وقت سلمی بیکم کو دومث ہوئی ان کی جادر کیڑے سب خراب ہو گئے ترکیہ نے دوڑ کر آئیں سنجالا ان کی جاور ہٹائی کیڑے صاف کے ان کا منہ وهلوايا ابريز بمحاقريب أسمياتها

"اف توبه ...." كشماله في ابكائي لي اور تشو ناك ير ر کھلیا۔"ابریزیاریہ جرمز پھیلارہی ہیں پلیز کم از کم تم توایی تاك يرماسك لكاؤر "كشماله نے منه بنا كر تقارت سے سلمى يتم كى طرف د يكھتے ہوئے كہا\_

"سورى من تويهال نبيل تفهر عنى بيرب بجريرواشت مبيل كرعتى اورتم .....اينا بهي خيال ركھوابريز-" كشمال مرد مبری ساہرین کہتی ہوئی النے ماؤں واپس ملٹ گئے۔ "مما ما "زكيك في باريزونكار "ابريزويكيس مماكوكيا بوكيا"" توكيه لني يكم كي بكرتي

وارفتكي جيسے ميال بيوى ميں ہوئي جائے۔ كتنا خوش مسرور اورفريش لكدبا تفاابريزاس كاول جابا كياجا عسماي جا كران دونول كوشا كذكرد يطروه جائتي كلى كريع في تو اس کی بی مونی تھی ابریز کشمال کو لے کراس قدر باولا ہے كدوه اس كے سامنے تركيدكونى جھاڑ ديتا۔ جلدى سےوہ كارى مين بيفي رزكيه كى نكابون من ايريز كالمنتا موا چره اس کی محبت بحری نگایس جوسرف اور صرف کشماله کے لیے تعیس محوث رہیں۔ گنتی بے حیاتی اور ڈھٹائی سے كشمال ابريز كودونول باتفول سياوث ربي محى راورابريز عقل كے ساتھ ساتھ أكھوں سے بھى اندھا ہوكراس كى اداؤل پرسب مجحقربان كرنے كوتيارتفارندجانے ايساكيا ي كشماليش كدوه اس قدر ياكل موكيا تفااورا جماني برائي ی تیز بھی بکسر بھول کیا تھا۔ شام کوابر بڑا یاد ہی اکمٹر مزاجی اور کرختگی چبرے بڑھی۔

تزكيداس كود يكف كلى كيح تحنول يهلي كشماله ك سأتهدوه كتناخوش اور فريش لك ما تقاياس كے چرے برخوشياں اور جینے کی امنگ محمی اس کی آ جموں میں والبانہ بن اور جاہت می مر روکیہ کو دی کرابریز کے ماتھ پر بل پر جاتے۔ چرے پر بیزاری تملیاں موجاتی۔ اگر کوئی بات كمتا توسوائ طنزاور تذكيل كے محصنه كرتا۔ قدم قدم ير تزكيه كوبياحاس ولاتا كرتزكيداس كي ليے بوجه اور نا قابل برداشت چیز ہے جے صرف سلمی بیم کی وجہ سے برداشت كردبا ي

منے منے وہ دوا دیے مما کے کمرے بیس آئی تو ان کو بهت بي چين و يكهارآج كافي دن بعدان كوتكليف محر ہے ہورہی تھی اور وومیٹنیگ بھی ہوئی۔ ابریز آفس جاچکا تھا۔ اتنا سارابلڈو کھے کروہ محبرا عی آج پہلی بارودمث میں ا تنابلدًا يا تفا- باجره اورسكين في ملى بيكم كوسنجال تزكيه في روتے ہوئے ایریز کوکال کی کہ میں مما کو لے کراستال جاری موں آپ فورا پہنے جائیں۔ ترکیے نے جلدی ہے كارى نكلوائى بمشكل مما كوكارى مين والا اوراسيتال بيني سامنى ابريزائر في ليكراق ماكواعد ليوايك

جن ہے بات كركے وہ اپنا وكھ بحول جايا كرتى تھى

تزكيبها كي مجملاتو قرآن ياك لے كرسكى بيلم كے كمرے مين أحقى ال كي محمول مين أسوا كي مما كا كمره ويهاي تھا صاف سخرا بید شخصے کی چھوٹی سیبل جس برمما کی دوائیاں ان کا چشمہ اور یانی کا جگ اور گلاس ای طرح

موجود تقاربيد كايك طرف مماكى ايزى چيزجس يربيغ کروہ اخبار بڑھا کرتی تھیں بکے قبیلف جس میں دیلی

کتب کی انچھی خاصی تعداد موجود تھی ہر چیز و لیے ہی تھی مگر

ممانبيس تعيل - متنى اداى اورويراني جيماني بهوني محى - برجيز اداس اورسوگوارمحسوس ہورہی تھی برے مال کے بنا اداس

شى تركيدى ماعتول مين ايك آواز كويجى رائى-سكين اور باجره بھي بہت اواس تصليلي بيكم في إن لوكول كوكمر كفرد كي طرح الهميت اورعزت دے رضي محى

تزكيكوابريز كاكبابوالك ايك جملهمي يادة رباتفا "تم مما کی زندگی تک اس کمریس ہواس کے بعد بميشه بميشك ليهآ زادكردول كارمماكي وجدع يهال او کھے م عافرت ب شدید نفرت م برے لیے نا قابل برداشت چز ہو۔" ترکیدک ساعتوں میں ابریزے الفاظكور ع كاطرح برسن لك تف

"تم مماکی زندگی تک یہاں ہو۔تم صرف مماکی زندگی تک پہاں ہو۔"

"مما ...." اس كى ليول سے سكى اجرى \_" محصة فود یہاں ہیں رہنا ابریز حسن مما کے بغیریہ کھر میرے لیے ويران بي- ول بى ول ميس سوية موسة المحول كو صاف کرنے کی۔ ابریز کال پر یقینا کشمالہ سے بات

کررہاتھا۔ "دکشمالیم کہاں ہو؟ چاردن ہوگئے ہیں تم دوبارہ بیں آئيں- ابريز في عكوه كيا۔

"أنى ايم سورى ايريزبث بحصة تبارك كرے خوف آنے لگا ب وہال آتے ہوئے عجیب ی فیلنگ موجاتی بمرى "كفمالكيات يابريز حونكا

عالت و مي كرچلاني ايريزي تنصي تصني كيس ''واکٹر ..... ڈاکٹر۔'' ابریز پوری قوت سے چیخا۔ سمی بيكم في آخرى بار يورى ألى تكسيل كھول كر يہلے ابريز كواور چرز کیدکود یکھا۔اور دومرے کمجان کی آ تکھیں ہمیشہ میشہ کے لیے بند ہولئی ۔ تزکیدنے مجھٹی مجھٹی آ مھول ہے سلمی بیٹم کے بے جان محریر سکون چرے کودیکھا اور ابريز كى بانہوں ميں جھول كئے۔

اريز سكت كى كيفيت ميس تفار الياس احمر في آ م برہ کرار برکو گلے سے لگالیا۔ باظمہ بیٹم نے ترکیہ کو سنجالا يرزكيدكو وأرآياتوساميخ للمي بيكم كوسفيدكفن ميس ر يکھا۔ ديواندواران کی طرف بھاگی۔

"مما.....مما آپ کہاں کئیں..... کیوں چلی کئیں مما ..... میں کیے رہ یاؤں کی آپ کے بنامیرا خیال کون ر محاسب من س كاخيال ركول كى؟ مما يليرة كميس كفوليس ..... ديكسيس أو آپ كى دوا كا نائم بوكيا ہے۔آپ كودوا في كر يمركهانا بحي كهانا بي الدرما بليز سرت تقنولس اور باظمه بیلم اے سنجال رہے تھے مروہ برى طرح بلحرد بي تحى \_ تؤيد بي تحى بلك د بي تحى\_ "ايريز .....ايريز عماكوبلوادو ..... ايريز كاكاندها يكر - ( Series 1980 - S

" تزكيه موش من وكيا موكيا بي مهين مما كوتكيف مولی تمہارے رونے سے مجھ موش کروتم۔" ابریز نے روتے ہوئے کماتو وہ ایک بار پھرابر پر کی بانہوں میں بے

مالئی بیکم ابدی سفر برروان موکنی اورای بیچے بے شاريادي چيوزلنس كشماله بحيآ في محى بس در منت بينه كرچكى كئ ـ تزكيه كوره ره كرسلمي بيكم كى ايك ايك بات ياد آئی کننی محبت سے شفقت اور پیار سے دھیے اعداز میں عُفَتُكُو كُرِيْسِ \_ ان كى باتونِ مِن بَعى بعى ابنى حيثيت يا امارت کی کوئی جھلک نہ ہوتی۔ ہمیشہ عاجزی سے بات كرتس وو تو تزكيه كے ليے شندي جماؤں جيسي تھيں بالكل المال كى طرح جن كےسائے مين آ كر تزكيدكودلى 

کوائی تھیں تزکیداور کھی بیٹم لان میں بیٹھ کرجائے اور بھی پکوڑے ہموے اور کچوریوں سے لطف اندوز بھی ہوتے موہم کے ساتھ ساتھ جائے کے مزے بھی لیتے اور ساتھ آپس میں ڈھیروں با نیس بھی کرتے آئ ٹوٹ کرمما کی یاد آرہی تھی دل بھرآیا۔ دل کا درد آنسوؤں کی صورت یاد آرہی تھی دل بھرآیا۔ دل کا درد آنسوؤں کی صورت آسکھوں سے بہد لکلا وہ وہی سیڑھیوں پر بیٹھ تی اور دیوار سے فیک لگا کرآ تھیں موندگیں۔

مماکی با تیں ان کی بنی ان کی شہید بندآ تھوں کے بیجے از آئی۔ بلیک اور کار کلر کے سوٹ بیل لیے بالوں کو بیٹ ہے بالوں کا بیٹ پر پھیلائے آئی تعصیں موندے وہ دنیاو مانجی ارادہ کرلیا تعا۔
اس نے اب اپنا وقت سفر بائدھ کا بھی ارادہ کرلیا تعا۔
موندے نے سور کرکت بیٹی رہی ۔ آئی پہلی بارابر برنے مورت تھی اس کے سوکوار ممل حسن کود یکھا تعاوہ والی خوب صورت تھی اس کے سوکوار ممل حسن کود یکھا تعاوہ والی خوب صورت تھی کے دو کی گئی ارابر برنے والی میں ابر برن کو بلی قابل دیکھی گیا۔ جب ہی ترز کید نے آئی تعییں کو کی ایر برن کو بلی قابل دیکھی گیا۔ جب ہی ترز کید نے آئی تعییں کو کی ایر برن کو بلی قابل دیکھی گیا۔ جب ہی ترز کید نے آئی تعییں کو کی ایر برن کو بلی قابل دیکھی کیا۔ جب ہی ترز کید نے آئی تعییں کو کی سے کھڑی ہوگئی ایر برن کو بلی قابل دیکھی کی کر گزاہوا کر جلدی ہے کھڑی ہوگئی۔

السلام علیم " بہتے ہوئے آ نسوؤں کو جیلی کی پہتے ہوئے آ نسوؤں کو جیلی کی پہتے ہوئے وہ سلام کر کے اندر کی طرف چلی گئی۔ ابر ہز چپ چاپ اے دیکھی انداز کیے کو دیکھی کی ایس کے کہ وہ کچھ کے دل میں نفر تنہیں ابھری تھی ۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ اور سوچنا کھمال کی کال آگئی اور ابریز کی ساری توجہ کشمال کی جانب میڈول ہوگئی۔

کافی دن بعد کشمالہ بھی آگی۔ سکیندا سے پہیں لے
آئی کہ صاحب بوی بیکم صاحب کے کرے بیں ہیں۔
"افوہ ..... ابریز فارگاڈ سیک میری بات برجمی کچھ
دھیان دے دو تمہیں بار بار سمجمار ہی ہوں پھر بھی تم یہاں
اس بیڈیر بیٹے ہو؟" ابریز کوسکی بیٹم کے بیڈیر بیٹھاد کی کر
دہ تی بیٹر میں بیٹر کے بیٹر پر بیٹھاد کی کر
دہ تی بیٹر میں بیٹر کے بیٹر پر بیٹھاد کی کر
دہ تی بیٹر میں بیٹر کے بیٹر کر بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کی ابریز کے
ساتھ ماتھ دیکھا۔

"کیامطلب بیکتههیں اپنے گھر میں وائٹ واش کروانا "مطلب بیکتههیں اپنے گھر میں وائٹ واش کروانا چاہئے لاسٹ میں تمہاری مماکی جو کنڈیش تھی تمہیں اندازہ ہے کہ کتنے جراثیم ہوں گے تمہارے گھر میں تمہیں پہلے اپنے گھر کی تھیک سے صفائی کروانی چاہئے۔" پہلے اپنے گھر کی تھیک سے صفائی کروانی چاہئے۔" ابر بزیے جھنجھلا کر کہا۔

''کم آن ابریز .....اس می خصه کرنے کی کوئی بات نہیں اللہ پاکے تہاری مما کو جوار رحمت میں جگہ دے مگر کم از کم تہمیں تواحلیا کو کی جائے۔ مانا کہ وہ تہاری ماں تعییں مگر حیں تواکی موقوی مرس کا شکار تم کو تو ابھی بہت زندگی جینی ہے میر ہے لیے اور میں نہیں جاہتی کہ خدانا خواستہ کل کو ہمارے ساتھ کی خفاط ہو جھے تہاری فکر ہے تم ہے بیار کرتی ہوں تمہارا احساس ہے جھے تب ہی تمہاری بہتری کے لیے سوچتی ہوں تم خصہ کرنے کی بجائے مہتری کے لیے سوچتی ہوں تم خصہ کرنے کی بجائے شاید دہ نمیک ہی کہ دری تھی کشمالہ اس سے محبت ہمی تو مہت کرتی تھی۔

\*\*\*

مماکی ڈیٹھ کو آیک ہفتہ گزرگیا تھا۔ ابریز اس روز
آفس بھی گیا تھا۔ آج موسم بھی بہت اچھا ہور ہاتھا۔ تزکیہ
ابنا زیادہ تر دفت اب بھی سلمی بیٹم کے کمرے بیس بی
گزارتی تھی۔ ان کے کمرے کی صفائی کرتی ان کے بستر
پر بیٹے جاتی ۔ وہیں آ کرقرآن پاک باآ داز بلند پڑھتی اسے
اس دفت ہوں محسوس ہوتا کہ جیسے سلمی بیگم آ تکھیں بند کے
بول ۔ ایسا کرتے دفت تزکیہ کو بھی سکون ماتا۔ تزکیہ نے
موسی لیا تھا کہ ابریز کے کہنے سے پہلے اپنا بوریا بستر سمیٹ
سلمی بیٹم کی موت سے بھی زیادہ اذبت تاک تھا۔
سلمی بیٹم کی موت سے بھی زیادہ اذبت تاک تھا۔
آلوداور خوب مورے ہوئی تو دل بہت اداس ہوگیا ایسے ابر
آلوداور خوب مورے ہوئی تو دل بہت اداس ہوگیا ایسے ابر
آلوداور خوب مورے ہوئی ہوئی تو دل بہت اداس ہوگیا ایسے ابر
آلوداور خوب مورے ہوئی ہوئی تو دل بہت اداس ہوگیا ایسے ابر
آلوداور خوب مورے ہوئی ہوئی تو دل بہت اداس ہوگیا ایسے ابر

حجاب ..... 103 سند دسمبر۲۰۱۷ء

کے لیے اسی با تیں نہ کریں پناہ مانگیں اللہ ہے۔"
"ابر برد و کھر ہے ہوتم مید کیا کیا کیے جارہی ہے ۔...تم
من ہے ہو۔" کشمالہ تلملا کر ابر برد کی جانب پلٹی۔
"ترکید بند کر و بکواس۔" ابر برد کو جوش آگیا تھا۔ ترکید
نے بلٹ کرآ نسو بحری آگھوں سے ابر برد کو دیکھا اور اٹھ کر
کہ سے نکا گئی کشرالہ تروی کی اور دیکھا

ے پیٹ کا سوہری اسوں سے ابر یو وہ محااور اھر کرے سے نکل گی۔ کشمالہ تن فن کرتی ابریز کے منع کرنے کے باوجود بھی غصے سے واپس لوٹ گئی اور ابریز یقینا اس کومنانے اس کے پیچھے ہی گھر سے باہرنکل گیا گر جانے سے پہلے کمرے میں آئی کرز کیہ کوصلوا تھی سنانا نہ

جائے سے چہے سرے میں اسٹر کر میدو سور میں ساتا بھولا تھا۔

"الحقويهال سے" ابريز كے پاس آتے ہى اتى برتميزى اور حاكمان ليج ميں كہاكرز كيكو مي غصر آگيا۔ "كيا ہو گيا ہے كشمال ؟" ابريز نے تھوڑے سے تيز ليج ميں كہا۔

"کیا ہوگیا ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہواہر ہز ..... تہہیں نہیں پاکہ کیا ہواہے؟ تہہیں اندازہ بھی ہے تہاری مماکس بیاری میں جتلاتھیں۔ بجائے یہ کہتم ان کی یوز ک ہوئی چیز دل کو اٹھا کر پھینک دو ہے خود ان کے کمرے میں ....ان کی چیز یوز کررہے ہو۔ بی کیئرفل۔ ابر بیز کومما کاسر ہانے کا تکہ کو دمیں رکھاد کھے کروہ غصے ہوئی۔ اس کی بات بریز کیے کا دماغ گھوم گیا۔ کیسی فضول اور جاہلانہ بات کردہی تھی وہ۔

. " کم آن یار ایسا کچه نہیں ہوتا تم خوانخواہ پریشان موری ہو۔"ابریزئے مصالحات انداز میں کہا۔

"اف.....تهم كون الريزتم كون.....تم كون ال بات كواتنا بلكالد بهوا بهى الجمي الفاكر يعينكويد ب مره خالى كرواك صفائى كرواؤ اور......."

'' پلیز .....' تزکید جواجی تک برداشت کے سب کچھ سناورد کیرر بی تقی اس نے کشمالہ کی بات کافی اور ہاتھ اشا کراس کومزید کچھ ہولئے سے دوکا۔

" یہ کیا بولے جارئی ہیں آپ؟ ہزاروں گھروں میں اوگ کی نہ کی بیاری کا شکار ہوکر مرتے ہیں جوان پراللہ کی طرف سے آ طرف سے آئی ہے۔ تو کیا ہرکوئی سامان اٹھا کر پھینک دیتا ہے؟ ان گمروں کو بند کردیتا ہے جس میں مریض رہتا ہو؟ ہرخص اپنے نصیب کی بیاری اور موت کا وقت لے کرآتا ہو جس ایسے کی بیاری اور موت کا وقت لے کرآتا

"" " من چپر رہوز کید میں نے تم سے بات نہیں گ۔" کشمالہ نے جاہلا نوائداز دکھایا۔

''آپ تو پڑھی کھی ہیں۔۔۔۔آپ ایسی باتیں کررہی ہیں۔ممااہریز کی مال تھیں۔اگرکل کوخدانا خواستآپ کے گھر میں یہ بھاری کسی کو ہوجاتی ہے تو کیا آپ اس سے کنارہ کش ہوجا میں گی؟ مااسے گھرے تکال دیں گی؟ اللہ

محی تب بی آپ سے اتنا برا جموث بولا مما وہ جموث بول كريس في أب كى نيم مرده أتحمول بس ايك چك دیکھی تھی۔زندگی کی چک۔امیداورآس کے ویتے جلتے و عص آپ کی بے چینیوں آپ کی بے قراری می قرارنظر آیا۔ممامی نے کتنے دن بعدآب کے چرے پرسکون ویکھا تھا اور تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے آپ سے جھوٹ بول کرکوئی علطی جیس کی اور شابیا آب اس بات کی ال خوشی کی منتظر میں مماجو کہ میرے نصیب میں میں ۔ ب مجى قدرت كى طرف سے مواكداس فے ميرے جھوٹ كا بحرم رکھالیا اور آپ کواہے یاس بلا لیا۔میرار چھوٹ بردے مين رياكيين مان في والى مول "

ابر برجوجي جاب دروازے كے ياس كمر اس كى باتك كن د باتقاس في الماسرتقام ليااور حيب جاب اي كمرك حائباوث كياراريزك جرب ريسيزك قطرے تمودار ہو گئے۔ول بجیب ساہونے لگا۔ تزکیہنے ہر ہرطرح سے مما کوسنجالا۔ جھوٹ تک بولا۔ شاید میں نے مما کے ساتھ ۔۔۔ بڑکیہ کے ساتھ غلط کیا۔ تزکیہ کی باتول سے وہ وقی طور پر انجھن کا شکار ہوگیا۔اے چھے مجھ مبيريآ يا-ويساى وهآج بيعين اورالجعاموا تحااوير تزكيك باتول سيعز يدالجه كيا\_

کشمالہ سے بات کرنا جابی مر پھراس نے کال مبیں افعائی۔ وہ شاور لے کر گاڑی کی جانی افعا کر کھرے باہر تكل يا تاككشمالد ككرجاكرد كيفي كم خراس كساته کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔اس کے تھر کا گیٹ کھلا ہوا تھاوہ سيدها اندرآ كياساف بى كشماله كاكره تعادروازه آدها کھلا ہوا تھا۔ یوں تو ان دونوں میں اتنے بے تطفی تھی کہ آ زادانیآ ناجانار ہتا مرابرین ناک کرنے کے لیے جیے ہی آ کے بڑھاا تدر ہے آتی مردانداور کشمالہ کی آ وازو برایک کھے کورکا۔ اپنانام من کروہ تھ تھک گیا۔ بیکون تھاجس کے ساتھ کشمالہ بیڈروم میں بین کر باتیں کردی می استھ E-102 85 cm2 10

كدان كي كمريكو كي دن آبادر كول قرآن ياك كى فيابش آپ كى تكون يش يل في ايك حرت ديلمى الاوت كرول بس مرى مونى عورت س كيا كيا وعده نبحا رى مول\_دو جاردان اوران كى خوابش بورى كردول\_ پھر آپ وآپ کا گھر مبارک ہو۔آپ کے خیال میں میں آب سے رحم کی ہمروی کی اور بے نام رشتے کا واسط دے كرأت سے بعيك ماكوں كى تبين ابريزحسن ايسابركز مہیں کروں کی کیونکہ آپ ایک بے رحم سفاک انسان بيس آپ ١٠٠٠ پانسان بيس پقرين اور جھے وئي شوق ميل ك عراس مودول-"

آج بہلی بارز کیدی برداشت ختم ہوگئی تعی اوراس نے فصے ہے کانبے ہوئے ابریز کو ہاتیں سنائیں اور کمرے ے لک کی۔ ابریز جرت سے منہ کھولے آ تھیں محار ساے و مکتارہ کیا۔ تزکیہ نے اپنامخضرسامان بیک كياوه جلداز جلد يهال ي تكل جانا جا من مي **ተተተ** 

اس روز ابریز بہت اواس ہورہا تھا کشمالہ نے بھی آ فس چوز دیا تفارابر پزنے سوجا کشمالہ کے ساتھ کہیں محوضے جلا جائے۔ آئس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے آف سے عمالہ کوکال کی مرکبی بارکال کرنے پر بمى كشمالد في كال النينة بيس كى ايما بحي بيس مواقعاك وہ کال یا سے کافوری ریلائی ندو سے ابریزوقت سے سیلے ای گھرآ گیا۔ تزکیہ حسب معمول مما کے کمرے میں تھی ہاجرہ سور بی تھی اور سکیندائے رشتے داروں سے ملنے تی ہوئی تھی۔ابریز آہتہ آہتہ چاتا ہوا مما کے کمرے کی طرف آ گیا۔ برسوں برانی عادت تھی کہ وہ آفس سے سیدهامماکے کمرے میں بی آتاان سے ل کر چھدر پیٹے كرايي كمر يين جاتا تفارة ح تزكيه برى طرح روربي مھی مما کے بیڈ پر بیٹی دونوں ہاتھ ان کے لیٹنے کی جگہ پر ر محموے کی۔

"مما آپ کیوں چلی سیکس کہاں چلی محكير؟ مما مجھے معاف كرد يجئ كار ميں نے شايدآپ ے پہلاجھوٹ بولا عرب عربمان کیا کرتی آ ہے گی

حباب ۱۵5 سند مبر۱۰۱۰

"اپناطسه اوراپناایی نیوڈ اپنے پاس رکھو کیونکہ اب یہ تمہاری محبوبہیں میری ہونے والی ہوی ہے۔" ابریز نے نفرت بحری نگاہ کشمالہ پرڈ الی اور پلٹ کر دروازے کو تھوکر مارتا ہوا با برنکل گیا۔

دماغ برى طرح سلك رما تفا كشماليكتني كلشيا اور في تكلى وه صرف اور صرف دولت كى بجارات مى مجھ سے زياده چے دالے محض کو یا کرسب کھی بھول گئے۔ بیس نے تو سے ول سےاے جابات بیار کیااے بمیشہ بمیشر کے لئے ابنانے کو تیار تھا۔ میں نے اس کی محبت اس کی اداؤں میں آ كريز كيا جيسى شريف نيك اورخانداني لزكى سے صوردجه زیادتی کروالی۔اس کے جذبات کواس کی فیلنگ کو چل والارائ والت اور حقارت كے سوا ويا بى كيا ہے؟ قدم قدم براس كاتذليل كاس كواس كے حقوق سے محروم ركھا اوروہ وہ اس نے ہر ہرقدم پر کھر کی بھلائی جابی۔ محبت خلوص اور ہدروی کے ساتھ گزارا ایک ایک بل اس نے صرف اور صرف تؤب تؤب كركز ارال اذيت اور كرب ك ساتھ گزشتہ آٹھ تو ماہ میں ایک پار بھی کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ كياميرى مرزيادتى برظلم كوبرداشت كرتى ربى جب كدوه جانت می کداس کابیعارض محالتہ ہے۔اس کو بہاں سے والت كاداغ لے كراوت جاتا ہے اس كے باوجود بحى اس نے بھی کوئی بدتمیزی ہد دھری یا ضد تبیں گا۔ جب جاب روبوث كى طرح مير اشارول برناجى ربى ابنا اندراور بابر چميا كرلوكول كےسامنے جينا آسان بيس بوتا مر .... مراس نے ایسا کیا۔ اللہ یاک میں .... میں نے كتنابزاظكم كرديا ايك معصوم لزكي كونا كرده كناه كي اتني بزي اور افیت ناک سزا دے دی۔ گزشتہ آٹھ نو ماہ سے ہر رات ..... بررات اس كورلايا \_ يا الله ميس اس قابل محى تبيس كه جاكراس معافى ما تك سكول وه .....وه كل جلى جائے گی۔ مجھے چھوڑ کر ہیشہ ہیشہ کے لیے میری زعد کی ے فکل جائے گی۔ اِتی بوقعت ہوکر آخر کب تک۔ كب تك وه يهال روعتى باور يمريس في الواس كى

"آ عاتم پاکل ہو گئے ہوگیا؟ تمہارے آ کے بھلا اہریز کی کیا حیثیت؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہارے آ نے سے پہلے میں نے اے دل بحر کر الو بنایا اور خوب بیش کیے حتی کہ شادی ہونے کے باد جود وہ صرف اور صرف میرائی رہا۔ اس کی ہر رات میرے ساتھ با تیں کرتے گزری ہے۔ اب جب کہ جھے تم جیسا دولت منداور کنورالڑکا ال گیا ہے تو میں پاگل ہوں کہ اس شادی شدہ ہو کر بھی سے رابطہ قبل اس کے کہ وہ قبقہ درگا کر اپنا جملہ کمل کرتی ایریز وھاڑ قبل اس کے کہ وہ قبقہ درگا کر اپنا جملہ کمل کرتی ایریز وھاڑ سے وروازے برلات ماد کر کمرے میں وافل ہوگیا۔ سے وروازے برلات ماد کر کمرے میں وافل ہوگیا۔ "تم ....." مشمالہ اس کو دیکھ کر بری طرح شیٹا کر

''یہ کیا حرکت ہے کوئی میز زآتے ہیں تمہیں اور درواز و ناک کئے بغیر کیسے اندر تھی آئے؟'' تھبراہث اور بوکھلانے کے باوجود کشمال نے بدتمیزی ہے کہانہ

میز ز .....تم جھے میز ز سکھاؤگی مکار چالاک لڑی۔" ایریز غصے سے یاگل ہورہا تفا۔ اس کی کنیٹیاں سلگ رہی تھیں۔ بے عرفی کے احساس سے تھوں سے شعلے لکار ہے تھے۔

''چلوتم نے خود ہی س لیا۔ تواب یہاں کیوں کھڑے ہو۔'' کشمالہ بے غیرتی اور ڈھٹائی کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے خوت سے بولی۔

"" تم كتنی حالاک نج اور جمونی سوچ کی مالک ہو کشمالہ ..... اور میں ..... میں کتنا پاکل اور بے وہوف کہ تہماری باتوں میں آ کر معصوم پاک بازاور شریف کڑی کے ساتھ زیاد تیوں کی حدکر ڈالی تم ایک کری ہوئی عورت ہو۔ ول چاہتا ہے کہتم جیسی ناگن کا محلاد بادوں تا کہتم آ کے کی اور کواپنے زہر سے ندائی پاؤ۔" ایریز غصصے چلا تا ہوااس کی جانب بڑھا۔

"اچانگسامی اور اور مسر سنده او میز عمر کا عام ی شکل کا آ دی آگیا جواب تک چپ چاپ بیشا تماشد کیر رہاتھا۔

حجاب ..... 106 ..... د سمبر ۲۰۱۱ ،



اس كاذبين ماؤف بهور ہاتھا۔ سویے سنجھنے کی صلاحیت سلب ہوچی تھیں۔وہ تھے تھے قدموں سے کھر میں داخل ہواتی ترکیدائے کرے میں تھی اور الماری سے کھ نکال ربی تھی۔وہ تڑھال ساکری پرڈھے گیا۔ "مسٹرابریزحسن ....آپ اس سوٹ کیس کی علاقی لے سکتے ہیں میں یہاں سے کچھ لے کرمیس جارہی۔ بال وهقرآن ياك جس كومماسنا كرتى تحيس اوروه نماز كادويشهجو ممانے مجھے دیا تھا ہوہ چیزیں ہیں جنہیں میں ایے ساتھ اسينے ياس ركھنا جا ہول كى يـ" تزكيد نے ليج كوسخت بنانا جاما عراس كي آواز ميس ارزش مي -ابريزني آلصيس افعاكر تزكيه ير كميري تظر ذالي سرخ انكاره آستنصيس جن مين في جملك ربي تعى \_تزكيد في جلدي سي تكاه بيثاني \_ "مجيمايك كلال ياني بلادو-"نه المح من حاكميت تفي اور نه بی حق ..... تزکید نے اس بارغور سے ابریز کی جانب ویکھاای کے موث کیکیارے تھے۔بدن بھی کیکیاہث تھی۔آ جھوں میں بھاری بن اور بوسک بن نمایاں تھا۔ - アンプリングラース " كيا موا؟" ووقريب آئي ياني ديا تو بيساخة باته اريزك باتف ع موكيا-"آپ کوتو بہت تیز بخار ہے۔" تزکیاس کی حالت وكي كرايك دم هجرائ ابريز فكال تعامنا جابا كراس ك آ محمول کے سامنے اندھراسا چھانے لگاس پرغنودگی ی طارى مونے كى\_ " ہاجرہ جلدی سے ڈِ اکٹر کوفون کریں ابریز کی طبیعت ٹھیک نہیں۔" ز کیہنے تھبرا کر پہلے ابریز کوسنجالنے ک

كوشش كي اور پھر سي كرماجره كوآ واز لگائي۔

بخاركافي تيز تفاذا كثرن أجيكفن لكايااور مفندي ياني کی پٹیاں رکھنے کا کہا۔ ابریز غنودگی کی کیفیت میں ہی تھا تزكيهسب كجحة بحول بحال كراس كے ياس بيٹھ كر شندے مانی کی پٹیال رکھنے لی مسلسل پٹیاں رکھنے سے بخار کی حدت میں کی آئی تو ابریز نے آ تکھیں کھولیں۔ یکینہ جائے اور سلائی لے آئی کوئک کھی کھلا کردوا بھی و بی تھی۔

**حجاب** ...... 107 ..... د سمبر۲۰۱۱ م

بخارك اثرے كمزور چېرەدە بهتانو نا بهوا بهت بھرابوا لگ رباتفا۔ ایک کے کوز کی گربوائی مربحرفورای معمل کی۔ "جی تھی تزکیہ بھی ایسی مروہ تزکیہ مرچی ہے اب تزكيه كومرف ال لي لي جينا ب كونكه جس كے ليے وہ يهال آني تھي وه تو ہے جين \_آپ ميرا راستہ چھوڑ ويں آپ تو بہت خوش ہوں کے کہآپ جو جاہتے ہیں وہ آسانی سے بورا کر علتے ہیں۔آب اپنی پندائی محبت کو بمیشه بمیشد کے لیے اپنے محرلا تھتے ہیں۔ کوئی تکلیف کوئی پریشانی تو تبیس موئی آپ کو۔ آپ اپن مرضی کی زندگی گزار کتے ہیں۔"

'' پلیز تزکیہ.... میں مانیا ہوں میں نے بہت غلط کیا۔ جو چھتمہارے ساتھ کیا وہ نا قابل برداشت ہے اور میں نے جس محیالوی کے لیے تم جیسی اوی کی قدر تہیں کی وہ ذلیل اور پنج نکلی اے جھے نیادہ دولت مندا وی ل كيا-ال في مجهد وكاديا مجه برث كيا .... من اي تمام تر گنامول كى معافى ما تكتابول \_ بهت شرمنده مول تم عنظري المانے كي كالم تيس مول

"اوہو ...." تركيه في مونول كوسكيرا ..... "يداو الله كى طرف بهوا باريز حن اس عمعافي مانكيس ميس نے بھی کوئی بددعالمیں دی۔ "وہ منہ پھیر کر کھڑی ہوگئ۔ " بليز تزكيديس باته جوز كرتم سيمعاني ما تلكا بول\_ ا پی زیاد تیوں کی اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ بہت شرمندہ ہوں تم ہے۔ تمہارے خیال میں میں وہاں سے محكرائے جانے كے بعدتمهارے پاس آيا موں .... توبس اتنابی کہوں گا۔ صرف اور صرف تم سے معافی کا طالب مول آ محتمهاري مرضى بيزكيدكم مجصمعاف اورمجه ير اویراحسان کرے میرے ساتھ رہویا ندرہو۔ کیونکہ میں وافتقى خودكواس قابل نبيس تجمتا كرتم جيسي بيرالزكي مجه جيس مطلب برست آدی کے ساتھ رہے۔ کی میں میں کم ظرف اور مچھوٹا انسان ہول کیکن وعدہ کرتا ہوں کہ سیندہ کوئی کوتای کوئی علطی نہیں کروں گا۔" وہ ہاتھ جوڑے سامنے کمٹر اقعا۔ والی بن کر۔

شام سے رات ہوگئے۔ تزکیہ و تنے و تنے سے ڈاکٹر کی بدایت کےمطابق بخارچیک کرتی رہی۔ساری رات ایک بل ك لي بحنبين سولى وه جيها تفاجو بمى تفاس كاشو بر تفاسب سے بری بات کماکیلاتھا۔اس کواس وقت تزکیہ كى ضرورت تحى من ايريزك حالت كي بمتر موئى \_ تزكيه نے اس کے لیے سوپ تیار کیااور تھوڑی در بعد کرے بی آئى توايريز يكي كے سمارے بيٹا تھا۔ ایک رات میں وہ كتنا كمزوراور محمل لك رباتها يزكيدن ايك اچتى نگاه ال يردُالي-

ومیں نے ہاجرہ کو ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ آپ بعى بهتريل - بيمرى فطرت كاحصادر ميرى تربيت من شامل تفاكہ جس كى وجہ سے بيس رات كو يہاں آپ ك یاس می-اب آب کومیری ضرورت میں ہاس لیے اب من آپ کے مراورا پ کی دنیا ہے بمیشہ بمیشہ کے لیے جارہی ہول۔ میں آپ کے ساتھ گزارے افیت ناک وقت کو پہیں ڈن کر کے صرف وہ اچھی یادیں لے کر جاری موں جومما کے ساتھ کراری ہیں۔" پراعماد کھے میں کہتے ہوئے سر پردویشکو پھیلاتے ہوئے واپس پلی۔ اريزجوجياس كى المن من الماقاليك لحين بيرا اركس كياسة كيا-

"تم .... م بحى محصة جمود كريطى جاؤكى؟" "جی ابریز حس کیونکہ بقول آب کے میں بہال مما كى وجه سے ال كے ليے آئى بول اوران كى زعد كى تك يهال پرمول اوراب ....اب مماكوكرر يهوي بحى دى باره دن ہو گئے۔اب کیا جواز بنآ ہے میرے بہال رہے كا-"نهجان كهال سياتنا عمَّادة حمياتها

" مرتم تو .... تم اچھی لڑکی ہو۔ سب کا خیال رکھنے والى -سبكى مدوكرف والى فيرايك عاراورا كي خض كو چھوڑ کر کس طرح جاستی ہو؟"زندگی میں پہلی بارابریزنے اس لیج میں یوں بے جارگی سے سوال کیا تھا۔ ترکیدنے نگاہ اٹھا کرغورے اے دیکھا۔ بلیک لائینگ کے ٹراؤزر وائٹ ملکی کی شرف بھرے بالوں بڑھی ہوئی شیو اور

طرح بتحريكا تى ندى ئى مورية كى كى " تزكيم بهت عظيم لزكى مواور من ايك حقير اور جيمونا انسان جوانجانے میں اندھروں میں منزل الاش کرنے جار ہا تھا اور بے وتوف کو بہ خبر بھی نہیں تھی کہ روشی اور منزل تو اس کے یاس محی۔اس کے ساتھ محی اور میں ناقدری میں ولالت کی صدیں یار کررہا تھارتم نے مجھے معاف كرديانان؟"

"جی ابریز-" روتے روتے معصومیت سے سر ملاکر بولى وابريز كواس يرثوث كربيامآ حميا

"بہت برے ہیںآ ب-"ابریز کو والہانہ انداز ش وكحتاما كوز كيهن وهري ي

'' ہاں مراب بہ براانسان حمہیں اجھا بن کردکھائے گا اور....اور .... "ابريز في حك كراس ككان من آبت ےکھا۔

"ابھی تو تمہارے اس جھوٹ کو بھی بچ ابت کرنا ہے جوتم نے مماے کہاتھا۔

"كيا؟" تزكيه نے جران بوكرة تكسي ماركر اے دیکھا۔

" ہاں وہی جوتم نے مماسے کہا تھا اور میں نے س لیا تفاساً في لويو مائى ويتر-"ابريز في تركيدكوسيف الكاكر اس كے ماتھے برائے ہونث ركاد يے۔ تزكيدنے في ہوکراس کی ہانہوں میں خودکوسمولیا۔

Port.

" تزكيمير ب كركومماك كركتبارى ضرورت ب بليز تمبارك بنابيكم مماكا كحروران بوجائ كارتزكيه بيمرانيس مادا كرب الكركة جيحارى كاخروريت ب تزكيد جيمان پندكيا تعايما كي خوابش بحي تكي ہم دونوں کول کر بابا کے مما کے تھر کو آبادر کھنا ہے تزکید میں اُوٹ کیا ہوں۔ تزکیہ مما کا تھر بھرنے لگا ہے۔ کیاتم اے سمیٹو گینیں ....کیا ہم ل کراس کو بھرنے سے بحا مہیں مجتے؟"وہ سرتایا سوال عاجزی کی علامت تھا۔ التهيس-"تزكيكالبجائل اورفيصله كن تفا\_

" تھیک ہے تزکید"وہ رائے سے ہٹ گیا تزکیے نے قدم بوحائے۔

"زكيه جانے سے ملے ایک بات بن اوكر تمبارے بنا میرا کمز میرا ممره اور میرا دل قبرستان کی طرح ہوگا اور قبرستان میں زئرہ لوگ تہیں رہتے اور میں بھی اب تبارے بغیرز شرہ ہیں رہ یاؤں گا۔ کیا کروں گاز عدہ رہ کر اور کس کے لیے زندہ رہول ندعما ہیں اور ابتم بھی ... میں تبارے بنامر جاؤں گا ترکیدی " ترکیدرو پر کافی کس قدر ہے جی بے جارگ ادای ابریز کے چرے پر نمایاں می۔

اس کی خوب صورت آ تھوں میں شرمندگی اور ندامت كة نسوت كتنا ثونا موا ....كس قدر بمحرا موا لگ رہا تھا وہ۔ تزکیہ کا ول تریا۔ ابریز حسن اس کی زعد گی من آنے والا بہلامرد تھاجس کور کیدنے ٹوٹ کر جا ہاتھا۔ بے اعتبائیوں اور مج اوائیوں کے باوجود بھی وہ ول کے كونے كونے ميں دھرناوے كرجيشا تھا۔ وہ كتنا بيس اور شرمندہ تھا تزکید بے ساختہ اس کے پاس چلی آئی۔اس کے چوڑے سینے میں منہ چھیا کرسک پڑی۔ "اللهندكر عاريزكمآب كو كي موسآب كو كي مواتو میں بھی زندہ ندرہ یاؤں گی۔" بظاہر بخت بنے والی اندرے متنی مزوراورزم می ابریزنے پوری قوت سام سی لیاآ نسویے خاشاس کی تھوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لكے خودكو برداشت كى آخرى صدول برلاكردہ خود كى برى

حجاب 109 ما ١٠١٠ د مير ٢٠١٦ م

راشدہ بیم آج کل بے حد پریشان تھیں فرح کا رشته جنتی جلدی وہ کرنے کی متمی تھیں اس رشتے میں اتنی بی رکاویس نظرآ رہیں تھیں۔فرح سے بڑی ردا اور صبا تھیں اور فرح سے چھوٹی منزی اور عابدہ تھیں۔اب سبائے کر کی ہو چی تھی صرف ایک فرح تھی جوا بھی تك رشت كآس ميں مال كى دالميز رئيشي تحى \_كتنے بى ماه دسال تنے جو برنگا کراڑ گئے تنےاب تو منزیٰ اور عابدہ مجى ايك دو بحول كى مال بن چكى تيس ان كي تكن میں اب بچوں کی قلقاریاں کو بھی تھیں۔ مرفرح تھی کہ ا بھی تک شادی کی خوشی بھی ندد مکھ سکی تھی راشدہ بیکم اور رضوان صاحب كالكوتا بيثافرحان اورياع بيثيال تعيي-راشدہ بیلم نے معالمہ جی سے ندصرف بچیوں کو علیم كے زيورے آ راستہ كروايا بلك اليس كى ندكى منريس بھى مهارت حاصل كرواني تاكه إيكا تحرجا كروه ابني سلقه مندی سےاسے کھار اور سنوار سلیں۔ردا اور صیا کے بحد اصولاً لو فرح كالمبر تفا كر فرح سے چونی منزى كا یر حائی میں بالکل ول نہ لگیا تھا اگر چدوہ کھر کھر ہتی کے كامول من بحدطاق مى اور ب عدسلقه شعار بمي محمى -آنے والےرشتوں میں ایک رشتہ عابد کا بھی تھا۔ جنہیں منزی بے حد بھائی تھی اصرار تھا کہ بوھتا ہی جار ہا تھا۔ اجلی تھری سی بن سنوری رہنے والی منزیٰ کو و مکی کروه اوگ بری طرح فریفته ہو گئے تھے۔فرح ابھی یڑھ رہی تھی والدین نے بی مناسب سمجھا کہ منزیٰ کی شادی کردی جائے یول بھی وہ فارغ بی تھی اور مزید تعلیم کے حصول کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا۔ یوں منزی والدین کی دعاؤں کے حصار میں رخصت ہوکراہے پیا کرسدهاری کی۔

نه بي كى تشويش كا ظهاركيا تعااے يقين تھا كه ده ایک ممل شخصیت کی ما لک ہے اور پھراس میں کوئی عیب بهى تبين بكرات رشته نال سكدوالدين بعي مطمئن تے کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ایک چی اے کمریس آباد ہوگئ۔اب فرح کے بعد فرجان اور چھوتی عابدہ ہی رہ کئے تھے۔فرح ماسٹرز کررہی می جبکہ عابدہ حال ہی میں کر بچویشن سے فارغ ہوئی می دوبارہ محمريس رشتول كى فضا كاماحول سابن كميا تعابر في دن کوئی شکوئی نیارشتہ رہاتھا۔ مرفرح کے رشتے کی بات بی نه بن ربی محی۔ انہی دنوں ساحر کارشتہ کیا۔

حسب سابق پہلے رشتوں کی طرح انہوں نے بھی فرح كود كيه كرخاص كرم جوشى كامظامره ندكيا تغياد وخواتين تھیں ایک معمری خاتون ادر ساتھ ان کی بیوتھی۔ایک بیٹا تھا جو ابھی چھوٹا ہی تھا۔اجا تک نیچ کے کیڑوں پر جوں کر گیا۔ بوکوساس نے کیا کہ نے کے کیڑے صاف كروالات جب وه لزكى رمشاواش روم كى توومال اس كا سامناعابده عيدوافرح كي نسبت عابده فيمحاور دکش نقوش کی ما لک لڑ کی تھی اے وہ بے حد پہندا تی اور اس نے عابدہ کا رشتہ مانگ لیا۔ راشدہ اور رضوان صاحب عش وبغ كاشكار تتے فى الحال تو نہ جواب ہاں من ديااورنه ي نال من ديا كيا تعابات كوفي الوقت سوج يرذال كرثال دياحميا تغيار كمرجس سناثون كاراج تفافضا ایک دم بی بوجمل می مونی تھی۔ عابدہ کواپنا آپ بحرم سا لكنے لكا تھا۔ حالا تكماس سارى صورت حال يس عابده كا قطعاً کوئی قصور ندتها نه بی وه ذمه دار تقی مرای کو پهند كر لينے كے بعدوہ خودكوى مجرم كردائے كى تھى۔ فرح ساري صورت حال و کي بحي ربي تھي اور يجھ بھي ربي تھي فرح نے اس بات کا کوئی خاص فوٹس محل ندلیا تھا اور والدین کی پریشانی کو بخوبی جانب مکی تھی وہ جا ہتی تو

حجاب ۱۱۵ سست د میر ۲۰۱۲

### Downloaded From Paksodetyseem

جالل لڑ کیوں کی مانندرونا دھونا ڈال دین مکراس نے اس بات کوٹال کر ماں باپ کی پریشانی کواہم جانا اس نے أيك ابهم فيصله كرو الااور في الفوراس يرحمل بهي كرليا تعا-راشدہ بیم رات کے کھانے کی تیاری میں معروف میں جب قرح نے اچا کے آگر چھے سے ان کے

"ای میں جاتی ہوں آپ میری وجہ سے از حد پریشان ہیں مرمس آپ کو بتادوں ای بیسب مقدر کے تھیل ہیں جس کا نصیب جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں اس کو منزل ال جاتى ب-ساح ميرالبين عابده كابي تعيب ہیں۔اس کیے ساحر کارشتہ عابدہ کے لیے آ کیا۔ میں عابدہ کی خوشیوں کی دیوار بنتائمیں جا ہتی۔ میں دل سے خواجش مند ہوں کہ میری چھوتی بہن کووہ ساری خوشیاں ملیں جس کی دہ متمنی ہےای میری فکرنہ کریں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہےوہ تی میری ساری راہیں بھی کھول وے گا جب اس کی رضا ہوئی سب معاملات حل ہوجا تیں مے از خود رائے کمل جا تیں ہے۔" راشدہ بيكم بي صدة بديده ي موتي مي \_

، حمر بیٹا بیمعاشرہ ایسی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہم نے منزیٰ کی شادی کر کے بہت غلطی کی ہے اب ہم بے حسی کی انتہا کردی۔ مزید غلطی نہیں کر سکتے۔ عابدہ سے پہلے تہارار شتہ طے "ای آپ کیا جا ہت

كردانا جاتا ب-خواه وه صوروارنه مو پھر برنيا آئے والا رشتہ اس لڑکی میں کم اور اس معالم میں زیادہ و کیس کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اس سے بل چھوٹی کارشتہ کیوں ہوگیا ضردراس لڑ کی میں کوئی عیب یا تھوٹ ہوگا۔ وہ لڑ کی تو ڑ چوڑ کا شکار ہوجانی ہے ایک سوالیہ نشان اس کے کرد لگا کراے معاشرے میں رسوا کردیا جاتا ہے ہم بیسب تہارے ساتھ ہرگزنہیں ہونے دیں گے۔" راشدہ بیکم نے متانت سے کہا۔

مرفرح كا اصرار يزهنا عي كيار دوسري طرف عابدہ کے لیے ساحر کی والدہ کے روز چکر لکتے لکے۔ بالآخرايك دن راشده بيكم كومال كرني عي يدى علي اس کے کہ عابدہ بھی فرح کی لائن میں کھڑی ہوجاتی سے صن فیصلہ الہیں کرنا ہی ہڑا۔ یوں عابدہ کے جانے کے بعد اب فرح بى إن كى آخرى ذمددارى مى مرجل اس كے كفرح اسي كمريارى موتى فرحان في اسي ليارى بسندمجى كرني اوراس فضدكي كماس كارشة جلدازجلد وہال طے کردیا جائے راشدہ بیلم نے اسے بارہا سمجمانے کی سعی کی کہ انجی وہ ایک بنی کے فرض سے سبدوش نہیں ہو عیس ہیں مرفرحان نے خود غرضی اور

"اى آب كياجاتى بي كماكرفرح آفي كاسارى عمر ہوتا اور تہارا اس کمرے رخصت ہوتا از حد ضروری رشتہ نہ ہوگا تو میں بھی اپنی آرزو کا گلا کھونٹ دول نرس ب-بيهار عدماشر عكالميد بكاكر چونى بهن كا اين كروالول كى اكلوتى اولاد بزس نے نامعلوم رشتہ پہلے مطے ہوجائے تو قصور وارم اسریزی بھن کوئی سے اپنے والدین کوراضی کیا ہے اب اگر عمل رشتہ نہ

حداب ..... ۱۱۱ .....دسود ۲۰۱۲م

جال بق ہو گئے۔ اب فرح بالكل لاوارث ي موكي تحي فرحان اور زم اشت نہ کریارے تصاب اس كا اضافى خرج بحى برداشت كرما يدتا تفا ایے حالات میں فرح نے فیصلہ کیا کہ وہ جاب کرے کی اور ہرگزئسی پر ہو جھ نہ ہے گی۔راشدہ بیلم کا ول

روتا کرلاتا تھا ای لاؤلی بنی کے ای دکھ پر مر لکھے کو كون السكاي

فرح کی جاب گھر کاخرج اپناسارا بوجھ خودا تھائے کے باوجود بھی وہ زکس کوخوش کرنے میں ناکام رہی تھی كسى طرح بھى دەنركس كے دل كوموم ندكر كى محى فرجان بھی اٹی بڑی جنن سے اب چڑنے لگا تھا جب بھی راشدہ بیکم کی رشتے والی کے توسط سے کوئی بات آ کے برُ هاتی تو زمس کا موڈ آ ف ہوجا تا تھا۔ فرحان کی بھی توريول يربل يرمات تقي

"اب ای براضافی خریج ہے جو ہر ہفتے ہوتا ہے جب كوئى معامله طے بى جيس موتا تو كيا فائدہ ہے اتنا خرج كرنے اور فضول تم كوكوں كوكر ير مدوكرنے كايآ ب وصرف فرح آني كاخيال ب ميراتو كوئي خيال بی مہیں بیرب میرے خون سینے کی کمائی ہے جو بوں دونوں ماتھوں سے لٹائی جارہی ہے احساس تک میس ہے ال كمريس كى كو-"

فرحان کے الفاظ نشر کی مانند فرح کے دل پر کھے ہے گھاؤلگاتے اورا سے لگتا تھا کہاب وہ چھ بھی کر لے بھی بھی کی کوخوش نہ کر سکے گی جاب سے بھی زمس فرحان خوش نہ تصاور رشتہ طے کروائے کے مراحل بھی ان کے ليے نا كوار تھے۔ راشدہ بيكم دن رات فرح كود كي كر معندی میں بحرتی تھیں مراب ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا اینے مجازی خدا کی رصلت کے بعد وہ اینے اکلوتے بیٹے کی دست حمر بن کررہ کئی تھیں کھر کا اختیار نرمس کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور خود فرحان وہی زبان بواتا تفاجوز کی کے ذہن کی پراکند کی کامین پولنا جوت تھی۔ ١١٥ - حجاب ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١١٥ - ١٠١٠ -

مجھواوَں گاتو میں اور میری محبت جھوٹی پڑجائے گی۔'' فرحان اپنی جکہ بھی تھا غلط نہ تھا مگر اس نے ایک مرتبه بمى ابنى بهن كى خوشيول كاإحساس تك ندكيا اوراتنا واويلا مجايا أورجهال عفرح كاكزر موتا طنزيه جمل اور تفحيك أميزروب ساس باوركرواتا كدوه أبك بوجه کی مانندہے جو تمام محروالوں کے لیے ایک عذاب بن چى بفرح اس منن زده ماحول بن ره كرتفك چى مى مرية فضامزيد بوجمل موجاتي سائس مزيد تنك موجاتا جب اسية بى مروت اور لحاظ كابرناط بعلا كري حى اور ستك وني كامظامره كرتے تھے۔فرحان كى باتيس فرح کے لیے ایک منگلاخ چٹان کی مانند تھیں جو سینے پر دھر دی کی تھیں بلا خراس مرتبہ بھی فرح نے صبط کی انتہا كردى اورنجاني كسطرح والده كورام كيا كهوه جاكر نركس كے كھر فرحان كى خوشيوں كو مانگ لائيں۔ راشدہ المحمول بريقرد كاكرد شية كے ليے في تيس

دوسری جانب زمس کے والدین نے تو جیسے تھیلی پر سرسوب جمار می تھی اس طرح بات کی کہ راشدہ بیکم کو اہے اکلوتے مینے کی ضد کے آگے بار مانتی ہی بڑی اور یوں نرکس فرحان کی زندگی میں آ گئی۔ نرکس بالکل روایق بھانی ٹابت ہوئی تھی اس کا سلوک فرح کے ساته بهت تفحيك ميز مواكرتا تفااكر جفرح كى عادت وی کدوہ اینے کام سے کام رکھنے کی مرزس کوفر ح محطتى رمتي تفي اس كابس نبيس جلنا تفاكه زكس اس فرح کے آسیب کوایے سرے اتار سیکے۔ بظاہر فرح میں کوئی عیب کوئی کی ندھی بہت گورانہ سی گندی سارنگ تفامناسب نقوش تصاوراس كاسادكي كاعضر جواس كي مخصیت کا خاصہ بن چکا تھا محراب اس کی وصلتی ہوئی عمراس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی پھر جوکوئی سنتا تھا کہ فرح ہی رہ تی اور ساری بہنیں ایے گھر کی موچک میں تب فرح کی مشکلات میں اضافہ موجاتا تھا تب تو فرح کی زندگی میں مزید د کھ دستک دیے بنا چلے آئے جب رضوان صاحب دل کا دورہ بزنے سے کاظم صاور کیا۔ کام دارسوٹ زیب تن کردایا۔
''دیسب کیا ہے؟'' وہ پوچھ پوچھ کرتھک گئی گرکوئی
جواب ند ملا۔ عقدہ تو تب کھلا جب لان میں اسے ایک
اجنبی انسان کے پہلو میں جیٹا دیا گیا اور نکاح کے
بندھن میں باندھ دیا گیا۔ وہ بہت مغموم ی ہورہی تھی
اس بارتو اس کی رائے لیما در کنار اسے بتایا تک نہ گیا
جب نکاح کے بعد کھانا نگا اور اسے کرے میں لے جایا
گیا رضتی عین ایک ماہ بعد طے ہوئی تھی۔ وہ عجیب
خیالات کی بلغار میں کرے میں بیٹھی تھی جب دستگ پر
خیالات کی بلغار میں کرے میں بیٹھی تھی جب دستگ پر
چونک گئے۔ حز ہصاحب سامنے کھڑے تھے۔
چونک گئے۔ حز ہصاحب سامنے کھڑے تھے۔

"کیا جی اور اس کی بیات کرسکتا ہوں۔' وہ حجیب ی

ایک طویل مسافت کے بعد بھیے دمبر نے اس کی تنہائی مٹادی تھی اور خوشیوں کے دور اس کے لیے وا کردیے تھے۔ نومبر کے اوال دن تھے موسم میں ختلی ہو دھ کی تھی کی حتم کے موسم کا ایر اب فرح پرنہ بڑتا تھا ایک مسلسل عذاب جیسی زندگی تھی جے وہ گزار رہی تھی موسموں ہے تا اس کے گردا بنا آشا فقط دن گزار رہی تھی مایوسیوں نے اس کے گردا بنا گھیرا تک کرلیا تھا۔ انہی دنوں منزیٰ گھر آئی تھی کتنی دیر دونوں بہنیں گلے لگ کر خاموش زبان سے ایک دوسرے سے ایک وصرے بعد آئی تھی۔ دوسرے سے ایک فرح بعد آئی تھی۔

خوش حالی اور زندگی کے پُرمسرت رنگوں نے اس پر التھے اثرات مرتب کے تے دہ کیلے کیلے سے چرے کے ساتھ بہت شاواب سی ہورہی تھی فرح کے دہی معمولات منفض محرك كام جلدى سے تمثانی اور پرجاب پر جلی جاتی تھی شام تک کھرواپس آتی تھی ہاری مرینا موڈ آف کیے کمرس لیتی اور پکن میں جاکر كام مس لك جاتى مرجب عضرى آئى تمى است خاصا آرام ل كيا تفاشام كوجب وه آتى تو منزى اے كرم عائے چین کرتی اورآ رام کرنے کی تاکید کرے کرے میں دھکا دے دیتی۔ جانی تھی کوئی تھیجت فرح پراڑنہ كرے كى منزى بى كر كرستى كے كام بناري كى ي ہے بہنوں کا رشتہ خالص اور یکا ہوا کرتا ہے گئی ہار فرح في محسول كيا تفاكم منزى اور راشده بيكم سرافكات كيرى فكريس غلطال نظراني بين جيسے بى فرح دكھائى وي ي ايك دم سيدهي موكربات كارخ بليك دين تعين فرح كولكنا تفا کہ کوئی بات ہے جے وہ فرح کے سامنے وسکس كرنے ہے كترارى ہيں۔ مرفرح اب زيست كاس مقام برتهي جب سوچنے بجھنے كى تمام صلاحيتيں ختم ہوجايا كرتى بي زندگى جن وگر ير لے چلتى بانسان چل

ایک شام اجا تک گھر میں چہل پہل می محسوں ہوئی ۔ شیح راشدہ بیٹم نے اے جاب پر جانے ہے روک لیا تھا شام کو بڑی بہنوں کی آمد ہوئی پھر چندعزیز آئے

يرت كا بهنكا توت ركاب منوى في استار بون

دجاب ١١٦ ....دسمبر ٢٠١٦ء

(9)



حوریہ کمالی سمیت وہ جار بہنیں تھیں۔ بڑی تینوں کی اس شادیاں ہوگئیں تھیں۔ اگر ان کے گھرانے کی حسن وخوب صورتی کی مثالیس دی جاتی تھیں تو حوریہ کود کی کرلچہ مجرکہ ہوں کی مثالیس دی جاتی تھیں تو حوریہ کود کی جبر لیوں سے بیسائٹی میں بی یہ نقرہ کی جاتا یہ واقعی آپ کی بنی ہے۔ ایسے حول میں جہاں بابا جان کے چرے یہ دوشنی کی کرن پھوٹی اور بہت فخر سے اسے ساتھ لگا کریفین دہائی کرداتے۔

"بال بيميري بين ہے۔" تو دہاں بی بی جان چرے پر انتے تاریک سائے کو چھیانے کی غرض سے سردآہ مجرتيس مجرمانه سے انداز ميں سر جھكاليا كرتيں۔ بردي تينول چونکه همل اور يه مثال حسن کي ما لک تھيں جمعي حيث بث رشتے طے ہو گئے کا ایک نے جی یو غوری میں قدم ندر کھا کہ توبت ہی نہ سکی اورائے کمروں کی ہولئیں۔بابا جان نے بیٹیوں کی خوب صورتی کے معیار کوسامنے رکھتے ہوئے دامادوں کے چناؤ کامعیار بھی خاصا بلندر کھاتھا یمی وجدهى تنول داماد ندصرف مردانه دجابتول كالمل نموندت بلك ويل ايجوكيون ويل ور معد اوراو فيح كمر انول تعلق ر کھتے تھے۔ بڑے دونوں مول میرومز میں تھے۔ تیسرے کا اینابرنس تھا۔اب حورمیک باری می اور حوربیج بہنول کے بقول صرف نام کی حور میمی اور بابا جان نے جانے کیا سوج كراس كانام حوربيد كها تفاجعلا سانولي رنكت كيساته حورب نام ركه كرغداق بنوانے والى بات جيس محى تو اور كيا تھا جبكه بى نی جان حسین وجمیل بیٹیوں کو نیٹا کراب اس کی جانب ہے خاصی فکرمندر بے کی تھیں۔وہ بیں سال کی ہورہی تھی جبکہ ان کی تیوں بیٹیاں سرہ سے انیس سال کی عمرتک بیادیس سدحار کی تھیں۔ اس سانولی رکت اور عام سے تقوش

يميت كون اسي بياه لے جائے گا۔ وودن رات اى فكريس للتی رہیں۔ تشویش کے ساتھ اب تھبراہٹ بھی ان کا محاصره تنك كرربي تحي البنة بابا جان ال فكر سا زاويظر آئے آہیں ای پیچونی بنی تمام بیٹیوں سے بڑھ کرع رہ تھی مجمال كى كى دجد القريخوات دلائے محاصال كى دجدے دہ اس كے متعلق خاصے حساس ہو يكے تھے وہ جائے تھے حوربید بصرف اس مات کو بہت محسول کرتی ہے بلکہ اندر بی اندر شدید تم کے میلکس کا بھی شکار ہوتی جارہی ہے جسمی وہ اکثر و بیشتر غیرمحسوں انداز میں اس کی خوبیوں کو اجا کرکرتے اس احساس کو کم کرنے کی سعی کرتے دیتے بھی ایں کے گھٹاؤں سے لانے تھنیرے بالوں کی تعریف تو بھی اس کے چہرے یہ چھیلی معصومیت بحری ملاحت کی تو بھی اس کے آئینے کی مانند شاف دل کی اور بلاشہوہ الی اي مي بحد حساس ب حد معموم اورزم ول اورايس وقت جب بابا جان اس کی تعریف کرتے تو بی بی جان چیس موجاتي \_ايك شنداساطويل سانس بحرتين اورول بى ول میں اس کے بہت اجھے نعیب کے لیے دعا کو ہوجا تیں۔ انبیں نبیں خرمتی کہ جاری بعض باتوں یہ تقدیر دور کھڑی مسكراتي رئتي ہے جمبي توا كلے چندمهينوں ميں جب بردي آيا کے توسط سے آنے والی خاتون نے حوربیکود یکھااور فریفتہ ای مولئیں توبی بی جان تقدیر کی مسکرامت سے بے خراس روبوزل يرب حدشانت ي موني سي 

ال کی بات طے جو گئی ہوئی آیا آئی اورا بیا تینوں اپنے اسے شوہروں کے ساتھ جائے شہر کود کھا کی تھیں اوروائی پر بات تینوں نے کی اور بہت میادہ کی دو جو ایک بات تینوں نے کی اور بہت میادہ کی دو شہر کی خوب صورتی اور خوبردئی کا تذکرہ تھا۔



# Devideelfæ Ratsodaycom

" بھئ مانتار بھا حوریہ بی بی کے تصیب کو بی بی جان کے تینوں داماد ہی ایک دوسرے سے بوھ کر ہیں مرجو وجابت اوراسارتنيس شهيركي بواؤمين توبلا جحجك بدبات كہوں كى كى في في جان كے بھى دامادى ميں شہيرسب سے زیادہ گذلگنگ اور بیندسم ہے۔ "بیآ پاکاخیال تھاجواس بات يه خاصى مغرور بھى تھيں كه بيان كاكارنامه ہے بھى اگر تينوں وأماد حسين تصير في في جان كى بينيال بهى حسين وجميل اور

> "آب نے نی بی جان کے کیے دامادتو اتناشا ندار و حوثہ لیامرحوریی شکل وصورت کو کیول فراموش کرڈالا۔"ایانے ناك چرها كرخاص تخوت زده انداز مين كهاتو آلي اختيارا نبين شبوكاديا\_

مرحوربيكوان بات سے مجھوتة كرنانيا يا" وہ حيكھے لہج ميں مدردى سموئے آئى سے مخاطب تھيں حورب كي توت بات كرتيس كمسى الرانے والے اعداز ميں باتھ بلاكر مزيد كوہر برواشت جواب و سے كئ تو تيزى سے دھندلاتى آ تھے ميں

افشاني كرتي موع يوليس

"ظاہرے بھی جب دہ خودا تناثر شنگ اورا الرث ہے توبيوى بحى توالى بى جابتا موكار موسكتا بيجارا فيملى كود كي كردهوكه كها عميا موكه اين ماب باب بهنون بهنو أيول كى طرح حوريد يي في محى اليي بي موكى - ايها كي مات تنامير محى اور کاٹ سمیٹ حوریہ کے اندر اتر کئی تھی۔ لیب کیلتی ہوئی وہ سرجھکائے بیٹھی رہی تھی۔واقعی پیٹی بات تو تھی نہیں اپیااس حد تک ول محنی کی باتیں اکثر کیا کرتی تھیں اور یونہی دھڑ کے سے بقول ان کے وہ مجی اور کھري بات كرنے كى عادى ميس اورانبيس اين بيعادت بهت يستدهى

ووجمهين تبيس لكتأكل كلال كوكوني خرابي موتو نقصان تب زیادہ ہوگا لڑے کا کیا جرتا ہے۔سارا نقصان تو لڑکی کے "اونهديش كوئى غلط تعور ابى كهدى مول اتناعرصه وكيا حصين تاب"اب وه نهايت سفاك اندازيس اويرى

جھیکی آ ہنگی سے الحد کروہاں سے چکی کی اور آ کھوں ہیں مجلتے آ نسوؤں کو جیسے داستال کیا تھا۔

● ☆ ●

اپیا کی باتوں کی کئی اور سفاکی بہت دوں تک اس کے وجود میں سنائے بھرتی رہی تھی۔مقلی کے بعد شادی میں زیاده وقفریس تفاس کے سے الیوں کوشادی کی بہت جلدی ار اور المحال المال المالي المالي المرابي المرابي المرابي المالي المرابي المر تفي جيجي ديركرنامناسب خيال نبيس كيا- يون كفريس شاوي كم بنكا م جاك المح تصربي في جان ساراون معروف رئيس زرق برق البوسات اور حيكت د كمت زيورات فرنيجر كا آ رڈر کراکری کی خریداری تمام کام انہیں ہی بابا جان کے ساتھ ل كر نيٹانے تھے وہ يونيورش ك لوثى تونى بي جان كو معروف د محتی توای محکن کی برداند کرتے ہوئے ان کے ساتھ جت جاتی محمل سے بے حال ہوکر جب رات کو سكيد يرركه ي و كنف بي رو يهل خواب آب بي آپ بلكول يرج جات ايكسوج حيك ع چلاال كاف التى اس بأدفقا ابيااورآني يبجى ابياستهرادورآ يأتفا تووه كتنايادكاراور خوب صورت وقت تھا تیوں کے لیے مطیتروں کی ب قراری چیکے چیکے ماتوں کوفون یہ یا تیں اور شادی ہے اسمی شايك اس كے ساتھ تواليا بجھ بھی تہيں ہوا تھانداس كى نند نے خود فون کر کے اپنے بھائی سے بہانے سے نہ بات كروائى .... حالاتك آيا أيااورآني تتيول كى باراس في اي نظارے بارہاد مکھے تھے کہیں اپیاکی بات ٹھیک ہی بنہ ہو کہیں وہ مجھے ناپسند ہی نہ کرتے ہوں کہیں ان کے گھ والول نے .... رو ملےخواب کری کےجالے بن کراس کی آ محصول كوكدلاكرف للتع تو محبرا كرامي جاتى اليي كتني بى صبحوں اور شاموں کے بعد بلآ خراس کی شادی کا دن بھی آ پنجا۔ ڈیپ میرون بوجھل کام کی چولی اور بارڈر پنفیس کام کے لینکے کے ساتھ میچنگ جیاری محواول کے گہنوں کے ساتھ مل تاری سیت جباے آئیے کے سامنے لایا اليا توايك بل كووه خود بهي متحيرى ره كي تفي بيشه سادكي میں رہے وال دویا اس مج دیج کے بعد کھر کر کو یا شعاعیں حجاب......116

کھیررہاتھااس کے روی اباس کی خریداری کے موقع پہلی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑاتھا۔ آباس کے لیے مہرون یا ریڈکلرلیما جا ہتی سی جبکہ اپیا کا خیال تھا۔ گلراس کی سانولی رگھت یہ سوٹ نہیں کرے گا۔ آسیشلی مہرون کلر تو بالکل نہیں۔ وہ کون سابہت گوری چی ہے جو ہررنگ بیں اچھی نظر آئے گی جبکہ حور یہ کو ذاتی طور پر پنگ کلر پسند تھا اور جانے کی جبکہ حور یہ کو ذاتی طور پر پنگ کلر پسند تھا اور جانے کیے وہ اس خواہش کا اظہار بھی کر بیٹھی تھی جس کا اپیا جانے کیے وہ اس نہیں کر اپیا تھا۔ پنگ کلر پسلے تو وہ نہیں نہیں کر اوٹ پوٹ ہوتی رہی تھیں پھرائے کے ورکر یو لی تھیں۔

" یا کل مو کئی ہو ہمارا غداق بنوانا ہے سے کر خاص طوریہ وودهما كلاني رهمت بياي موث كرتابية شايد بحول كى يوك م نداتو وودهما شفاف رنكت رنكتي موند كلاني .... "ان كا معتكسارا تامواا تدازحور يكوبهت تفحيك ميرمحسوس مواتهابنا مى ـ پرآياي اس كايد جوزالاني ميس جس كى چولى كام ے جری تھی جبکہ دویے اور لینگے یہ ہم رنگ موتیوں اور تلينون كاباردرينا بواتفاليان تب بحى تقيد كمناجا يحكمى مكرني بي جان كى سرزش بيأنيس وقى طور برجيب مونا براتها مرآتے جاتے وہ اس پاطنور فقرے اچھال کرول کی بھڑاس نکالتی رہی تھیں اور اب جبکہ وہ مکمل آرائش کے بعد سامنے لائی گئی توبی بی جان نے بساختہ بلا س لے لی تعين ابيابهي كتنى دريتك يقين عارى ساكت نظري ال كے چرے يالكائے رہى ميں معا پھر چو تكتے ہوئے خالت منانے کی غرض سے بولیں تو اندر کی تمام جلن باہر تكال كدكودي مي

"بہت ماہر بیومیشن کو ہاڑکیا گیا تھا اوراس مبتلے ترین کومفکس کا کمال و دیکھویقینا اس طرح توجی الم بھی پری نظر آسکتی ہے۔" بی بی جان اورآ پا کوشد پدشم کی نا گواری اور اختلاف محسوس ہوا تھا تمرموقع ایسا تھا کہ صرف آہیں تنہیں نظروں ہے دیکھنے یہ ہی کتفا کیا جائے۔ نکاح کے وقت اے لاکرشہیر کے مقابل بھایا گیا تو اس کا ول اتن تیزرفار سے دھڑک رہا تھا گیا ہیلیاں آو وکر باہرا نے کو بے تاب ہو ان كے عزان كو بچھتے ہوئے ال بات بيا تناده ميان جيس ديا تفاكه أنبيس عادت تحى بربات كالمنفى يبلود يمضني تكراب اے ذراسا ذہن پرزوردے سے یادآ یا تھا کہ کم وہیش کچھ ايسيسى اعداديس أيان تبعره كياتفا بالشبه بي بي جان كابيه والدسب سے شاعدار بے مرمزاج کھے عجیب سا ہے بول جے مارے یاں آ کربھی مارے باندھے بیٹا ہو۔ وروازے بدہونے والی آ ہٹ بدائ کا سوچوں کا بیسلسلہ بلحراتفا بماري قدمول كيآمث بدده تكابي الخاسئ بغير مجى اندازه كرعتى تحى كرآنے والاكون موسكما ہے اس كى دهر کنوں میں جیسے بھونجال سا آگیا تھا ..... جو کھے بہلحہ بورے وجودکوائی لیب میں لینے نگاتھا۔ درواز والا کڈ ہونے كى بلكى ى كلك كياآ واز الجرى اس كے بعد خاصى جيما كئى۔ حوريد وهريحة ول كوسنجالتي تحبرابث آميز بحس سميت اس کی منتظر تھی گھڑی کی تک تک کے ساتھ انتظار طویل ہوا تباس في محكت موسي الرزقي بلكون كي جمالرين الله كين تواے صوفے پہنم درازائی ست تکتابا کے دھک سےرہ محق بلیک چست جیز اور وائث براق شرث کے ساتھ کلے میں جھولتی بیرخ ٹائی اس کے لمجرز کے توسند وجودیہ خاصی فی رہی تھی کوٹ کودیش دھرا تھا اور ہوزوں کے درمیان سلکتا مواسکریث حوریکواس سے زیادہ اس کاجائزہ لينے كى تاب بيس تھى جبى لرزنى بليس آپ بى آپ جسك نیں۔ جبکہ شہیرلیوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کے نزديك جلاآ يا تفاريمتي يرفيوم كى دافريب مهك نے حوربيه ك كرواينا حصارتك كيا تما اس كى نكابول ميس كيحية ايساتها كرجورياني جكهمك كي تحى

"برعامادی کی طرح تم بھی اس مات میری جانب سے ائی ستائش اور تعریف کی منتظر ہوگی۔" جماری آ واز اس کے آسيال كوي كى اس كاجمكامواس كجياور جعك كيا تغاـ "لكنكن تهبيل شديديتم كى مايوي موكى كدميرااييا كوئي ارادہ نبیں ہےنہ ہی میں تہمیں رونمائی گفٹ دے رہا ہوں كونكدايا كوئى بھى اہتمام ميں فينيس كيا۔" اس كا کونکسٹ ملتے ہوئے تلوزی کے نیج باتھ رکھ کر جھکا جرا

محوكمت كالمحمن ساكية ده بارجب مى نظرا مى شهركو و كي كرساكن روكى بالشبدوه ال تمام تعريفول سي البيل بره كرخوب صويرت تفاجو بابا جان بي بي جان اوراس كي تمام بہنیں کر چی تھیں۔جس قدر خلوص وجا بت اور محبت سے اے ماتگا کیا تھا اس کا استقبال اس سے کی گناہ برھ کر الخائيت اورمحبت سيكيا كيافهم المين والدين كالكوتابياتها ایک بوی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک کینال پہ م المارك مركية من الأراش و يمض في المحتى تھی۔ گااب موجے اور گیندے کے پھولوں سے الست کم رفيوم اورايير فريشنز كالوال اور سكريث كي على جلى خوشبودى ے مبک رہا تھا۔ مودی کیمروں کی چکاچوند نے اس کا چکتا ومكتاروب كوباحر يدجكم كاذالا مختلف رحمول كى ادائيكى ك بعداے شہیر کے بیڈروم تک کہنجادیا گیا۔ شہیر کی کزنز کچھ مريدرميس كمناحات عيس كمرشهيري المان اجازت بيس دى اورتوجة ميلتى رات كى مت دالاتے موتے بوليس\_

"حورب بہت تھک کی ہے باق کی رحمیں میے کرلیا۔" ان كامشفق اوردهما اعدازاس قدرنري ليے موتے تھاك مائند كرنے كى كبير كوئى تنجاش بى بين تكى تھى حوريانے اس احساس مندی به ممنونیت اور تشکرانه نگامول سمیت أنبيس تكانو جواباوه اس كى نظرون كومحسوس كرتى جفكي تفيس اور اس کی پیشانی چوم کر و جرول دعا میں وے والیس پھر سر کوشی کے اعماز میں پولیس۔

"بیناشهیراکلونا مونے کی وجیے کھیموڈی اورا کریسو ساب تبارى طبيعت مين جوسادكي اور ملاحت بات و مکھر ہی میں نے اسے تہارے لیے چنا تھااور مجھے بحر پور يقين اى نبير اين بني يه مان بھي ہے كم اسے سنجال لوگی-"این پات مل کرے دہ چل تی سے جبکہ حوربیام صمی بیتی رو کی سی موسوف مرف جارمنگ بی بیس خام ماؤڈی بھی ہیں۔شہرکود کھ کرآنے کے بعدایانے جو

يبلاتمره كياتفاده يبى تفا\_

"جانے کیا مجھ رہا تھا خود کوبات بھی ٹھیک سے نہیں كى ال كاعدام مون قى شائيل الماقات وريان

حجاب ۱۱۳ میسید ۱۱۳ میسید دسمبر ۲۰۱۹ء

المحات موسة وه تنقيدي نظرول سميت اس بغور تكتما موا بہت عجیب سےانداز میں بات کردہاتھا۔حوربیاتی قربت کی تاب ندلاتے ہوئے بے تحاشاد هر کتے ول سمیت

"بهت شوق تحاماً كومهيس بهوينانے كالوراس جيت بيده بہت خوش بھی ہیں اور یقیناتم بھی۔ چی چی لیکن تم دووں کی يہ خوتى بہت عارض بآج جو مجھ بھی تبارے ساتھ ہوگا اسے اگر جا ہوتو ماما کو بتادینا تھیک ہے۔"اس کالحد بہلحد سرد يزتار خسار تحييتها تامواده بيحد عجيب ليحيض بهت عجيب بأتنس كرربا تفاراتن عجيب كه حوربيكو تجحسنا دشوارمحسوس مورباتفا جبى وهشرم وحيا بملائ يورى ألميس كمولات تكفيكى ی شہیرنے اس کے اس انداز کود پکھالوراس کی بوری تھی آ تھوں میں جوا کے کرمسکرایا تو جانے اس کی مسکراہٹ ے کیوں حور سے بوری جان سے کانی آئی تھی۔اس سے يبلي كدومزيد كي فحصى إورا كمراتاري في في دوب كيا-

اللم مج ائی تمام رخوب صورتی کے باد جوداس کے لیے ب صد بھیانک ثابت ہوئی تھی۔ ہاتھ لینے کے بعدوہ ورينك تيبل كے قدآ دم آئينے كى سامنے كمڑي دھندلاني مونی نظروں سمیت این بے دروی سے نویے کھسوٹے علس کو تک رہی تھی۔ گزشتہ رات کے متعلق کیا پورے یقین کے ساتھ وہ کہ عتی تھی کہوہ اس کی سہاگ رات ہی محمى جبكهاس كاول أوسيسك سسك كراين يامالي يفرياد كنال تھا۔ آئینے میں ایستادہ عس کی دہن یاسہا کن کے بجائے لوث مارکا مال نظرآ رہاتھا آگروہ جا ہتی شاید تب بھی کسی ہے ال شرمناك سلوك في متعلق بخصنه كهدياتي جنتي زيادتي ده كزشتررات اس كساته كرجكاتفاس في متعلق موج كر بی اس کی روح کانے دی تھی۔اس کے اس انتہائی سفا کانہ طرزهمل کی دجہ جو بھی ہوجور یہ کے لیے پیقصور ہی ہولناک تھا کہاس کا بدروبية كنده آنے والى راتول ميں بھى اى ورندكى كامظمر موكار درواز بيمون والى دستك يدوه اين جكدزور المحمل كأتحى بالمنتده وكالمضاوال

دل يه باتحدر كے ده سوچ رای تحى آيا اے خود درواز ه كھولنا جاہے یالہیں جبکہ دہتک ایک توازے جاری تھی اگروہ جاك رباموتا تويقينا حفلي كااظهار كرتا اورساته استخت ست سناتا بحى ال كالي نيس مانا كه نگاه مجير كراس بيايك نگاہ ہی ڈال لے آ ہستی سے اپنی جگہ چھوڑی وہ اٹھ کر وروازے تک آئی اور دروازہ ان لاکٹر کردیا۔ دروازہ اورین ہونے بیاما کی پُرتشویش صورت نظر آئی اس بیڈگاہ پڑتے ہی مسكراني تعين \_ بهت كبرى نكاه سميت ال كے تازه عسل ے تکھرے وجود کو دیکھا اور والہانہ انداز میں بڑھ کراہے کلے نگا کر پیشانی چوم لی وہ جوانبیں دیکھ کر سرعت سے نظرين جمكا في كالب لحل كرده في-

" ہوگئ تیار ... شہیرا بھی تک سور ہاہے۔" اس کا چیرہ بأتعول مين تعامح موسئ صدرجه طمانيت چفك ربي محى حوريه مر جھكائے ہاتھ ملتى ربى۔"ايسا كرد بينے شہيركو بھى جگادوتہارے کم ہے ناشتہ کیا ہے تہاری بہنیں تہاری منظر ہیں۔ "حدید چھکتی آئھوں کو تھپتی جانے کیے ضبط كي كمرى محجمي كوئي جواب بيس ديا توانيس شويش لاحق مونی اس کی بیشانی چھوکر پریشانی سے یو جھا۔

"كيابات ہے بينا آئي جي جي كيول موطبيعت تھیک ہے۔" تب حور بیکا تی جاہاتھا بھیک کے رو پڑے۔ سارادکھ کہدستائے ان کے بیٹے کی درندکی کے تمام اسباق کہدے مرای فطری طبیعت کے باعث دہ شاید ساری عمر بحى ايبان كرياتي بجمي سرجهائ إضطرارى انداز ميساب کیاتی رہی تھی۔ ماما انجمی تک بحر پورٹھر سمیت اے دیکھے ہی ربي تحيين كما يااورا في مستى مسكراتي اعدر جلي الميس "بهم نے سوچاتم تو شاید شآؤاں کیے خود ہی چلے آئے 'آیا ہے گلے لگاتے ہوئے سرا کر کو اتھیں۔ "تم بالمس كرومين ناشته كهواتي مول" ما آمسكى س كہتى كمرے سے فكل كئيں شہير ہنوز بے خبر سور ہاتھاان كى باتوں کی آوازیہ ڈسٹرب ہوکراٹھ بیٹھا۔ بھر پور نیند لینے کے باوجوداس كى بتحاشاسرخ آئكمون كود كيوكربهت بي معنى خيرساخيال ذين شرالثراتها ... آيادمآني استاتحت وكي

حجاب المسادية عبر ١١٥ المسادية عبر ١١٠١م

توائے کہیں عائب کردی یا خود کہیں بھاگ جاتی۔ "پیڈ بیس مامانے کیا سوچ کرمیرے لیے تہماراا تخاب کیا۔" اس کی طنزے مجرپورآ واز پہ حور پیکواپنے وجود میں شرارے پھومنے محسوس ہوئے تھے۔ ایک بار پھر جیسےاسے خود پیضبط نیس رہاتھ الوروہ پھوٹ پھوٹ کررودی تھی۔

وليم كى تقريب بهت شاندار دى تحى ـ لائث ينك خوب صورت ڈرلیس میں وہ کل ہے کہیں بڑھ کے دلش نظر آربي تحى اس كاسوزيس دويا متاثر كن روب بور الماحول په چهار با تفاجبکه شهیرتو تفای خوب صورت وائث پینت كوث ميں بے حد تمايال لك رہا تھا اس كے بلندوبا عك فبقيح حديب كاندرس يث بهاكن دوراتي وحشت كومزيد بوها رے تھے تقریب کے اختیام پر ٹی بی جان اور باہا جان نے رسم کے مطابق حور بیکوساتھ لے جانا جایا تو شہیر نے نهایت بدفی سےانکارکردیا۔اس کا گنتاخ کہجکس کیک کے بغیر صدرجہ نروشا پن کیے تھا جہاں کی بی جان اور باباجان محبرائے وہاں ماما کے چہرے یہ جانے کیوں شہیر كال الكارية المينان المحركيا تفاالبنة وه ال كالبحي خائف ہوئیں ضرور کھبرا کھبرا کر وضاحتیں پیش کرتی رہی معیں بی بی جان اور باباجان کورخصت کرتے انہوں نے یہ اطمينان اوريقين ضرورانبيس سونب ديانها كهشهيركل حوربيكو خودان علانے لے کے گا جبکہ دربیاں خرکے ساتھ می بخت وحشت زده می ہوگئ تھی۔ دل پہیے پناہ بوجھ لیے زبورات اور كيرے بدلتے ہوئے وه سلسل بايا جان اور بي لي جان كے متعلق موج سوچ كرافسرده موتى رائ محى۔ "الچھی بات ہے ج ج تم نے مصنوعی تیاری سمیت مجھے

کب اندرا یا تعادہ تحبرا کرسیدھی ہوئیتھی۔ "میں فریش ہولوں تم تب تک میرے لیے ایک کپ چاہئے کے آؤ۔" کوٹ اتار کر بیڈ پہ پھینکا ہوا وہ واش روم مل تھی گیا تا گوادی کی شدیدلہ نے حوریہ کے پورے وجود

متاثر كرنے كى كوئى كوشش نيس كى سزحوريد كمال ـ "اس كى

سنحرار انی آ واز جوربیکو چونکانے کا باعث بی تھی جانے وہ

کریک دم خاموش ہوگئی تھیں جبکہ وہ سیاٹ چرہ کے اکھ کر واٹس دوم میں تھیں آیا کا چرہ بکی کے احساس سمیت پیدیا پڑ گیااان کی جانج تی نظریں واٹس دوم کے بند دروازے سے بلٹ کر حوریہ کے چرے پہا تھ ہمریں جوسر جھکائے کم صمی بلٹ کر حوریہ کے چرے پہا تھ ہمریں جوسر جھکائے کم صمی

" دوریه شهیر کا رویه تمهارے ساتھ کیسا تھا؟" آیائے بہت تغیری ہوئی آ داز میں پوچھا اور حوریہ یوں گھبرائی تھی جیسے اے کی نے اچا تک سربازار عرباں کرڈالا ہو۔ " رونمائی میں کیا دیا دکھاؤ ذرا۔" آئی نے آ ہمتگی ہے پوچھادہ فق چرہ لیے جیٹھی تھی۔اے بچھیس آ رہی تھی اس مخصن اور د توارم طے میں کیسے دیا ایکٹ کرے۔

"خیال رکھا کرواپنا۔" جمی واش روم سے شہیر برآ مدہوا قانو کیے سے سرکے بال خشک کرتے یقیدنا وہ آپاکی بات من چکا تھا۔ جمبی قدر سے ٹھٹک کر آئیس و کیمنے لگا خوب صورت مغرور آ تکھول میں آشویش کا ہلکا ساتا ٹر افرانقا۔ جو آپاکی بات نے اگلے لمے ہی زائل کرویا تھا۔

و يكها شهيرتم نے ال بودوف كؤاپنا ذرا بھي خيال تہیں رھتی۔ایک میچوریہ ہے۔" وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر قدم بوحاتا ورينك تيبل كسامن جامكارا ثعازيس بلاكا غروراورب نیازی کا تاثر ما تعالورجب ناشتے کے بہانے آ یا اورآ بی اٹھ کر باہر لئیں تو شہیراں کے مقابل بیٹھتا ہوا بہت گری نگاہول سیتاے تکامیسم کیج میں بولا۔ " كيحدنه متاكر بهت مجهداري كافيوت فراجم كيا بيم نے ورنہ میرا تو مجھے نہ مکڑتا البتہ تم ضرور بیچاری مشہور ہوجاتیں۔ "اس کی محملی معطرات پکڑ کر محینیتا ہواوہ اےاس وقت كتناسفاك محسوس موا تقار حوربيكا ول توسيلي بى كجم كهانے يه ماده نبيس تها باتھ ميں پكرا جائے كاكب واپس رکھتے ہوئے فاصلے پر جلی آئی۔جباس کے برعش شہیر نے ناصرف ڈٹ کرناشتہ کیا بلکد ایک بار پھر جائے کا کیے ليے بستريه چلا كيا تقار حوريه كوجتني الجھن اس كى موجودكى سے ماس ہے کہیں بردھ کرخود پائھتی اس کی تگاہوں اوران نگاہوں سے چلکی محراب ہوری کی اس کالس جان

المام المام

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



میں سرائیت کر تکئیں۔لب بھینچ اندرائد نے اشتعال پہ قابو پائی وہ اپنی جگہ سے بلی تک نہ تھی یہاں تک کہ وہ فریش ہوکے باتھ گاؤن میں باہر آ گیا اس کا مردانہ وجاہتوں کا شاندار سرایا اس کے سامنے تھاوہ سکریٹ سلگار ہاتھا۔حور یہ نے شدیدیا کواری سمیت نگاہ کازادیہ بدل ڈالا۔

"دہاں کیوں بیٹی ہو اتی دور یہاں آؤ نہ میرے قریب "بلاواخاص تھا مرحور یہ کواپنا وجود سنستا تا ہوامحسوں ہوا۔ گزشتہ رات کا اس کا درندگی ہے بھر پوروحشیانہ سلوک یاد کرتے ہی دہ جمرجمری ہی لے کرانی جگہ سٹ کی گئی جبکہ دوسری سست دہ بقینا اس کا ختظر تھا جمعی اے اپنی جگہ ہے دکھ کرغرابا۔

"سائیس تم نے کا کیار ہا ہوں۔"ال سرد فراہث پدوہ
وال کر بخت متو ش ہوکرا ہے دیھے گی۔ جس کی آ تھیں
جانے کس احساس کے تحت سرخ ہوری تھیں چرے پہ
الی غضبنا کی تھی کہ وہ جو تبدیکی تھی تھی ہی اس کی دور کی کا
مناز میں ہے گی تحت خوف زدہ می ہوکراز خوداس کے پاس
اٹھ آئی تو شہیر جوخونی نظروں ہے اسے گھور مہا تھا قریب
آتے ہی جھیٹنے کے انداز میں کلائی پکڑتے ہی زور دار جھڑکا
دیے ہوئے اپنے پہلو میں کرالیا۔

₩ .....

ال کاندازگل ہے بھی زیادہ شدیداور بدتر تھا حوریہ و اس کے خیال ہے بی کراہیت محسوس ہونے گئی تھی اس کی منت ساجت آ نسوالتجا ئیں پچھ بھی تو اے اس کے ندموم ارادوں ہے باز ندر کھ پایا تھا۔ شدت گریہ نے اس کی آ تھوں کو بچا کر مرخ کر ڈالا تھا۔ آج تو اس نے آئیے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بھی نگاہ نہیں ملائی تھی۔ ماما نے اس کے سے ہوئے چر ساور متورم آ تھوں کو بہت زیادہ تتو یش سے دیکھا تھا جہر ساور متورم آ تھوں کو بہت زیادہ تتو یش سے نظری جراری تھی۔ اس کے قطری حوریہ نے محسوس کیا وہ اس سے نظری جراری تھی۔ اس خوریہ نے محسوس کیا وہ اس سے نظری حوریہ نے محسوس کیا دہ اس کے نظری میں اپنی نظروں بی محس نے اے کتنا کرادیا تھا خود اس کی اپنی نظروں بی بھی۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بستر پہ تھیں موند سے بھی۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بستر پہ تھیں موند سے لیٹی بس اپنے نصیب سے شاکی ہوتی رہی تھی۔ کیا دہ اس

قابل ہی جی جوسلوک اس کے ساتھ ہوا تھا صرف سالولی
رہ سات ہی اس کا تھیں جرم تھہری تھی۔ جس کی سرااس درجہ
کڑی آ زیائش کی صورت اسے دی گئی تھی۔ اسے یادتھا
بہت بچین سے ہی اسے اپنی اس کی کا احساس ہوگیا تھا۔
لوگوں کے ایک ہی جیسے مشکس جو اسے دیکھ کر دانستہ یا
نادانستان کے لیوں سے اداہوتے تھے اسے اس کی بہنوں
یا داللہ بن کے ساتھ دیکھ کرکوئی بھی یہ بات مانے یہ تیارنظر
نا تا تھا کہ دہ ان کی بہن یا بنی ہے اور جب ان کی بھین
دہانی یہ اعتبار کرتے تو تبصرہ کے کھر میں او بھی ماشاہ اللہ
بھی یہ س یہ جلی گئی۔ آ پ کے گھر میں او بھی ماشاہ اللہ
ہوجا تیں ایس کے گھاف جواب ہوتے۔ بی بی جان چپ ی
موجا تیں ایس کے گھاف جواب ہوتے۔ بی بی جان چپ ی
مااحساس چھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس چھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس چھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس چھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس چھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس چھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس چھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس جھک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر
سااحساس جھلک رہا ہوتا۔ بینس یا تو ہنس دیتیں یا بچر

"پہنیں کی بہ چلی گئے۔ ہارے تو نصیال دوھیال میں دوردورتک کوئی کالایا سانولانہیں۔ "جبکہ ان سب سے برعکس بابا جان کا رویہ خلف اور فخریہ ہوتا وہ اسے لیٹا کر بیٹائی چوم کر پیار کرتے اور بہت مجت ہے کہا کرتے تھے حوریہ اپنی اس سانولی رنگت کی وجہ ہے ہی تو میری تمام بیٹیوں میں سب سے نمایاں اور بیاری و محتی ہے جو جاذبیت اور ملائمت اس کے چہرے یہ ہے وہ میری بودی بیٹیوں کے حصے میں نہیں آئی اسے یہ جس یادتھا وہ سات بیٹیوں کے حصے میں نہیں آئی اسے یہ جس یادتھا وہ سات سال کی تھی جب آ پاکے ساتھ ان کے اسکول گئی تو وہاں ان کی فرینڈ زاور اسکول کے دیگر بچوں کے ای شم کی دل شکن باتوں پیرو ہائی ہوکر آ تے ہی بی بی جان کے پاس آ کرمنہ باتوں پرو کی تھی۔ بسور کر ہوئی تھی۔

''دیکھ لیس بی بی ۔۔۔۔آپا کی ساری فرینڈز مجھےکلو پری کہ کر پکار دی تھیں ان کے ساتھآ پا بھی ہنتی رہیں تھی۔۔۔۔ کیا میں بچ بچ کالی ہوں۔'' تب جوابا بی بی جان نے اپنی ساری کی ساری فرسٹریشن اس پیانڈیل دی تھی۔ ''مجھے سے کیا اوچھتی ہے نصیب جلی وہ کیا جھوٹ بولتی

۲۰۱۲ مجاب 120 سندسمبر ۲۰۱۲ مارد در ۱۲۰

کی طرف سے دل میں جگہ یا گیا تھا جو وقت گزرنے کے ساته شديدنفرت من دهل كيا تعاراب بياس كانصيب تعا كدحوريدائي رهمت كى وجدت بصدحساس محى اورباباجان كواس كى اس حساسيت كاليورا بورا احساس تقابول بياوجداور محبت مزيد كمرى مونى كئ ساته ساتها يا كي نفرت بحى \_وه اسے ذہنی اذیت پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے مہیں دین تھیں ہی وجد تھی۔ کم کولو تھی بی ایسے طعنوں اور غداق كانشانه بني توبالكل عي بولنا بعول كئي مناسب ماحول نه طنے کی وجہ ہے اس کی شخصیت کی سمج طور پرنشو دنمانہ موياني محى اوروه عدم اعماد كاشكار نظرة في \_ كالح يس محي اس نے کسی کی سمت دوئی کا ہاتھے نہ بڑھایا دہ تو ناکلہ ہی تھی جو زبردی اس ہے دوئی کرچکی تھی..... وہ جب اکثر اس کے لمے خوب صورت بالول لا نبی خمیدہ پلکوں اور ہونٹوں کے خوب صورت کٹاؤ کی تعریف کرتی تو حوربہ کوغیر یقنی ہے ائي ست تكتا ياكر بس يرقى تمهارك باته است خوب صورت بن اوراسارتنس كياغضب بيارا كرش اركابوني تو .... تبس ك اللي بات حور يكوها كرد التي السائليك ك بات باعتبار بين آكا قاراعتاقاً تا بهي كي كرف وبى توسى اس كى اس اعماز ميس تعريف كرف والى السيدكا جيسا كلحض ال كاول ركهنكوايما كرتى بيتب وه جواب لينے كوآئينے كے سامنے آئفبرتى اسے چرے كے ايك الك نقش كوبالول كوبغورد يمتى توآئينه مسكرا كرناكله كاتمام باتول كى تقىدىق كرۋاليا اور يېيى اس كى عدم تحفظ كا شكار

ذات پھر سے اعتماد پائے گئی گئی۔ مگراس کا بیاعتماد شہیر ملک نے پچھاس بری طرح سے بھیراتھا کہ وہ پہلے ہے کہیں زیادہ احساس کمتری کا شکار نظر آنے گئی تھی جس سے اس نے خود کو بہت وقتوں سے بودی محنت سے چھٹکا رادلا یا تھا۔

"ممانی سوربی بین؟" وہ جانے کب تلک مزیدان اذیت انگیزسوچوں میں الجھی دہتی کہاس زم شیری آ دازیہ آ تکھیں کھولنے یہ مجبور ہوئی وہ شہر کی بی کوئی کزن تھی بوشوں یدوستانہ سکرا ہے کہاں یہ تھی ہوئی تھی۔

ہیں کی نے تیری بہنول کو نہ کہدیا۔ بھے کہا ہے تو تھی آئ ہے۔ وہ جوا کشر اس می باتوں سے کستی رہی تھیں آئ اس کے ماصنے خبط کھو بھیسا اسدوہ تشر مارکر بحب کے دوالا تھا۔ آ تھوں بین آنو لیے بیفین نظروں سے نہیں گئی تھا۔ آ تھوں بین آنو لیے بیفین نظروں سے نہیں گئی رہ گئی ہے۔ اگر بابا جان اس کمیے کراسے بازووں بین نہو لیج تو یقیناوہ تھکیوں سے دو پڑتی ۔ وہ اس دوز بہت خواہش کے باوجود بھی نہیں روئی۔ وہ سارے آنو جو پکوں پہنم کے تھاں نے اندوا تار لیے تھے بیدہ پہلاموقع تھا کہ دہ باباجان کے بہلاؤں سے بھی نہ بہل کی تھی اس کے بعد ہر باباجان کے بہلاؤں سے بھی نہ بہل کی تھی اس کے بعد ہر باباجان کے بہلاؤں سے بھی نہ بہل کی تھی اس کے بعد ہر باباجان کے بہلاؤں سے بھی نہ بہل کی تھی اس کے بعد ہر باباجان کے بہلاؤں سے بھی نہ بہل کی تھی اس کے بعد ہر جان نے بی بی جان کو بہت پھی جاتھ اور دو تو ہی بیا۔ جان نے بی بی جان کو بہت پھی باتھ اور دو تو ہی بیا۔ میں میں بیا میں بیات بھی دور ہوئی۔ میں بیات کی دور ہیں۔ میں بیات بھی دور ہوئی۔ میں بیات کی دور ہوتے ہی بابا

"آپ کا کیاخیال ہے جھے احساس نیس مرکبا کروں

''لوگ بے حس بیں او تم بے حس مت بنو یم مال مواور مال كوائي اولاد سے بيدوير سوئيل كرتا كر حوريوال وجه سے پہلے ہی بہت حساس ہے ہمیں جا ہے کہا ہے دویے ساس كاندرينية ال احساس كوز ال كروي ندكه مزيد برهاتے رہیں۔ بابا جان برھے لکھے مجھدار انسان تھے مجمانے كا انداز بحي بہت خاص موتا كدا كلا بنده بجائے غصه كرنے كا في علطى كوتىلىم كرتا موا آئنده سے تائب موجائے بیان بیاللہ کا کرم تھاسواس وفت بھی نی بی جان ن محرك بناان كى بايت كوائي كره سياعه هايا تعالم كنده بے صداحتیاط کی مربد متی سے بیاحتیاط ان کی بیٹیاں نہ كرعيس جنہيں بين سے لوكوں كے خصوصى رويوں نے حن كالجريوراحساس بخشا تفاخاص طوريدا بياروه تيسرك تمير ير مونے كى وجه سے بابا جان كى بے صداداؤلى ريى تھیں۔خصوصی توج خصوصی محبت انہی کے جصے میں آئی تھی چونکہ حوربیان کے بانچ سال بعد پیدا ہوئی تھی تو بابا جان کی توجد وينع ويكوربت معمرى عنى رقابت كاجذبه وري

١٢٠١٦ .....د ١٢٠١٠ المعبر ٢٠١٦م

" توصیناس ای وقت تو شما ہوا ہوں آ رام کروں گا۔ البتہ آپ کو پھر بھی کمپنی دوں گا۔" رہیعہ کی بات کا جواب ویتے اس کی نظر سر جھکائے ہاتھ سلتی حوریہ یہ پڑی تو ایک پل کوجیران نظر آیا۔

" المحصة مبير كهانا كهاؤ ك\_" وه بليث ربا تها جب ماما زاندر قدم ركها -

"میں کھانا کھا چکا ہوں۔ بس ایک گلاس دودھ میں میں۔" وہ سیر صیال چڑھتا ہوالولا۔

''شہیر کچے تو خیال کرونئ نی شادی ہوئی ہے اور تم اکیلے ہولاوں میں کھانے کھاتے پھررہے ہو۔'' ماما کے اپنے کئی وظلی چیسی ہرگز نہیں کی کوکہ لہجہ دیا ہوا تھا شاید ان سب کی موجودگی کے باعث مگر شہیر نے جمایا ایسا تکلف بھی نہیں برتا۔

''شن اکیانبیں تھامیرے دوست میرے ماتھ تھے'' وہ جتا کر بولااتھا۔

" کمب جان چیوٹ گان واره دوستوں سے آگر باہر کھانا کھانا تھا تو حور پر دیسی ساتھ لے جاتے۔" ماما کی بات بروہ جھکے سے رکا اورا س شدید موڈ میں ان کا سب بلٹ کر سرخ آئے تکھوں سمیت اے کی تھے لگا۔

آپ کی بہو کے ساتھ ہی جھے ساری اور کھانے
کھانے ہیں زندگی کو جھے پہاتنا تنگ مت کریں فارگاؤ
سیک'اسکا آج دیتا ہجہ ما کو ہری طرح ہے۔ ساگا کررکھ
سیک'اسکا آج دیتا ہجہ ما کو ہری طرح ہے۔ ساگا کررکھ
سیل ۔ گیا۔ حوریہ کوان کی با تیس تو نہیں سنائی دی تھیں کہ ٹی وی کا والیوم تیز تھا البت اس کے اور ما کے چہرے کے تا ٹرات اس بینے روہ مربہ ہونے کی بینے روہ مربہ ہونے کی بینے روہ مربہ ہونے کی اور مال کے سے ہور ہے تھے مگرا اس کے سرجی بھی کہ کم از کم اس کے سونے کی بہار کی شان رکھی تھی کہ کم از کم اس کے سونے کے بہار کی شان رکھی تھی جائے گی۔ شوختم ہونے کو تھا جب آگی بار کی شہر سیر جیوں بید ہم ان کی سونے کے بہار کی رائی ہور کے دیتھا کی سونے سے بہار کی رائی ہونے کو تھا

"فشبلاتم لوك البحى تك سونى كيول مبين؟" حوربيري

د دنہیں آؤ بیٹھو' دہ ناجاہے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی کہ معاملہ سسرال کا تھا جہاں اسے ہی نہیں ہرلڑ کی کوہی چھونک بھونک کرقدم اٹھا ناپڑتا ہے۔

شہیر کی وہ کزن اے زیردی کمرے سے تھیدٹ کر باہر لے آئی تھی۔ موہم بے حدخوشگوارتھا کچھ دیرلان میں موہم کو انجوائے کرنے کے بعد وہ سب ٹی وی لاؤرج میں آگئیں تھیں۔ باتوں میں وقت گزرنے کا بھی احساس نہ جوا۔ وہ سب ہی سابھی ہوئی نفیس سوچ کی مالک لڑکیاں تھیں۔ ماہ نے آگر کرکھانے کا کہا تب رہیعہ نے جمران ہوکر گھڑی دیکھی اور پھراسے کی کہا تب رہیعہ نے جمران ہوکر گھڑی دیکھی اور پھراسے کی کہا تب رہیعہ نے جمران ہوکر محالی آپ شہیر بھائی کا انتظار نہیں کریں گی۔ وہ کیا جواب دیتی گرمیوا کر ماہا کو کیھنے گئی۔

"ورتوائے دوست کے ساتھ کہیں نکلا ہوا ہے۔ کہدر ہا تھالیٹ نائٹ آئے گا۔ اتن دیر تک حوریہ بھوکی تو نہیں رہ علی " پھر اسے و مکھ کر بولی تھیں۔ " بیٹے آپ ایسا کرہ ہمارے ساتھ کھانا کھالو شہر نے اگر کھانا ہوا تو تھوڑا بہت اس کا بھی ساتھ دے لینا۔" وہ کیا گہتی سر جھکائے رہی ہی کھانے کے بعد وہ ایک پارٹی میوزیکل شو براہ راست آ رہا بیں آ کر بیٹھ کئی۔ ٹی وی پرکوئی میوزیکل شو براہ راست آ رہا تھا اور وہ ہر شکر یہ بے لاگ تبصرے کرتے خاصی میں تھیں جبر حوریہ جیسے ان کے درمیان بیٹھ کر بھی موجود نہیں تھی۔ جبر حوریہ جیسے ان کے درمیان بیٹھ کر بھی موجود نہیں تھی۔ گیٹ پے گاڑی کے ہاران کی آ وازین کر حوریہ کوائٹ میں وہ اندر چلا گیٹ ہے گاڑی کے ہاران کی آ وازین کر حوریہ کوائٹ سمیت وہ تھا۔ نیوی بلیو بیٹ کوٹ میں خضب کی ہائٹ سمیت وہ تگاہ کو جو تکائے دے دہاتھا۔

و مبیلوابوری باؤی ''ان پاکیسسرسری می نگاه و التاجیسے ازراہ مروت بولا تھا۔

الاس المحاليات المساحدة المستحديدة المرادي

چوکھٹ پیرششندر کھڑی رہید کود کھ کر جیسے خودکوز میں میں دھنتا ہوا محسوں کیا۔

"وه .....وه میراسل فون یهال ره میانها وی لین آئی تقی-"شهیر کی تیزنظرول کے جواب می هجرا کروضاحت دیتی وه لیک کرفکورکشن په پڑے سل فون کواشاتی النے قدموں بھا گی تھی۔

"چلوتم بھی۔"شہیرنے اس کے ساکن وجودکودھکیلاتووہ بغیر کی مزاحمت کے معمول کی طرح اس کے ساتھ ہولی۔

₩ ..... ال کا رویہ کیسا تھا اب اس یہ سوچنے غور کرنے کی ضرورت نبيس تمحى حوربيكولكنا تحاجي وه كوني وحثى درنده تعاجو خوب صورت انساني روب مين النابي مسلط موكيا تفااور بس حوریہ کے نزد یک اس کی مہی پیچان تھی اسکلے روز اس کے ول میں جانے کیا سائی تھی یا پھر مامانے عی فورس کیا تھا کہوہ اسے باباجان اور نی بی جان سے ملانے کے ایاس کی بہنیں اس کی جانب سے مالوں ہوکراہے اسے محرول کوسدھار بيكي تحس بإباجان كووه يهلك سيزياده خاموش اورعدم اعتاد كاشكار نظرآني تؤول الول سابوكر عجيب مصفد شات كاشكار ہونے لگا۔والیسی بدوہ بہت خاموش اور عم زود می جب شہیر نے اے تر چی نگاہ سے مصے ہوئے طنو کا تیر برسایا تھا۔ "كباس كالتخاب بحى بندے كوائي شخصيت كود كي كركنا چاہیے۔" وہ اس وقت سیاہ جھلملاتی ہوئی ساڑھی میں ملبوس می جوبطورخاص مالمانے اسے ای پسند سے نکال کردی تھی احساس كمترى ساس كاجعكاس كجهاور جعك كيا كارى ايك جظك عدكي أواستاها بيد بوي محى موجهونا يزار " ية نبيل كياسوي كرمامان اي خوبروشا عمارين کے لیے تم جیسی عام ی اڑک کا چناؤ کیااب مجدیق ہیں اس طرح مجھے قابو کرلیں گی۔ بے جاری ماما یہ مجھے ترس آرہا ہے۔"ان کی تمام تر نادائی اور محصومیت سمیت وہ ہس رہا تفارا شراز صاف ول فكنى والانفاج اتا مواسار حوريد كمحلق

یس کچر سینسندگار "حیران جول ان کی سون پرشاید اگر وه کوئی حور بری

کڑی نگاہ ڈالنے کے بعدوہ بمشکل مختصل ابجہ کنٹرول کتا ہوا شہلا سے مخاطب ہوا تھا۔ گولڈن سلیپنگ گاؤن میں سرخ آ محصول اور بھرے ہوئے بالول سمیت وہ غضب کی مردا تھی سمیت بھی حوربیکو بالکل اچھاندلگا۔

" بس بھائی جاہی رہے ہیں۔ "شہلانے گھبرا کرٹی وی آف کیااوردو پٹے سنجالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی تقلید میں رہیدۂ "نااور عائشہ بھی آخی تھیں البتہ حوریدنے اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کی۔

مران ہوتم ہوتے ہے تا اس کے سر پہنٹے کرتم مجھتی ہوتم ہمے سے تا اور کیا۔ اور اس کے سر پہنٹے کر ہم مجھتی ہوئے سرد لہے میں غراباتو حور مید نظری اضاکر بخونی سے اسے دیکھا۔
کیا ہم خونہیں تھاان آتھ تھوں میں جبکہ شہیران نگاہوں سے جھالتی سردہ ہری اور نفرت کو یا کرچیسے ہے ہا ہر ہوا تھا۔
جھالتی سردہ ہری اور نفرت کو یا کرچیسے ہے ہا ہر ہوا تھا۔
جھوڑ کر وہ اب بھینچا ہوا خود پر ضبط کے پہرے بھا کر مصنعل سابولا۔

ں مبولا۔ ''میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں جاؤں گی۔'' اس کا انداز تفرز دہ قطعی اور دونوک تھا۔

"ہاؤڈیریو۔"اس کا ہاتھ پوری توت سے فضایش گھو کر اس کے چہرے پیمپٹر کی صورت آپڑا۔ وہ اڑ کھڑا کر گرتی کر اس کے بروقت تھام لینے بیاس کے بازوؤں کے سہارے سنبھلی تھی۔"اگرتم اس بھول بیں ہوکہ بیں تبہاری منیں کروں گاتو بہت غلط سوج ہے۔"اسے شانوں سے جکڑتا ہوا وہ آپش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ حوریہ کو اس ایک تھیٹر نے بی حواس چھیں لیے تصاس پہتم اس کی تیزنظروں کا غیض وغضب کہاں کی جراک اور کہاں کی بے خوتی وہ جسے اس کے شدیدرویے کے سامنے کھوں میں زیر ہوئی ہی۔

"کیا ارادہ ہے چلوگ یا میں کچھ اور اقدام کروں۔" حقارت زوہ انداز میں اسے جھٹکتا ہوا وہ اس کی چھکتی آئسکھوں میں جھا تک کر بولا جواس ذلت آمیزرویے پیرو دیے کو تھی۔ ہات مان لینے کسواکوئی جارہ بیس تھا۔ پلٹی آت

المحاب المالية المالية

ميرے ليے لائيں تو جانب بھی تھاميراس جال ميں پينس جانے کااب کیے .... ریکی مجھے مالیہ ترت ہورہی ہے کیا موكيا تعالبيس-"ال كالمي تعقيم من دهل كي حوريكوايي بيثاني بي بيس بوراوجود ملكتا بحر كتامحسوس مواتفا\_

مراكر مرب يزش تهار عدعة بن كردوريه بيم يه كذلكنك وهنك اوراسارت شهير ملك تمهارانبيل ہوسکتا .... بھی تبیں۔ یہ بات تم بے شک ماما کو بھی بتاوینا میں حمیس کی قتم کے دھوکے میں رکھنانہیں جابتا جھی بتار بامول كرتم مجف بالكل يسندنيس مو .... تم صرف ماماك خديش اورميري عارضي فكست جس كايس بمربورانقام ے لے چکا ہوں۔"اس کی خوف تخیر اور رنج سے پھیلی آ تھوں میں جما مکتا ہوااز صداطمینان سے کویا تھا۔

و کل میں اسلام آباد واپس جارہا ہوں اپنی جاب پہ جہال شنا ہے میری محبت۔اے بی بیوی بھی بناول گا۔ ابتهاري مرضى بتم جا موق بهال ماماك ماس موليماورند اہے پیزش کے پاس جلی جاتا مجھے وئی اعتراض نہیں۔ ہال اكرتم جاموكه يس منهيس أزاد كردول ويمي مجصاس يس كوني عارمیں۔ اپنی ویز اب تم اٹن مرضی کی مالک ہو۔ میری بهرحال تم ے وقی دھنی ہیں کہ تمام عربہیں مولی پرانگا کے ر کھوں۔" مُپ ٹپ ٹپ اس کی بلکوں کی دہلیزے بھیلتے بے بی کےمظہرا نبو بہت سرعت سے اس کے گریان میں جذب ہوتے رہ

اللي مح وه واقعي جلاكيا تعامال في يقينا است حور يكوساته لے جانے بیفورس کیا تھا مگروہ کسی طور نہیں مانا۔ ماما ہے بس ى موكرسر جھكاكم أنسويو فيصفى تيس

"تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے آگاہ کردینا۔ منتظر مہول گا۔" جاتے ہوئے وہ مض ایک بل کواس کے پاس مقم کر بولا اور حدید نے لب میں کرمر جمکالیا تعدال کے بعدال یہ ہر رات گزشته چارداتوں پر محاری پرتی رہی اس کے کمرے فی موجود بريز مس ال كى خوشبوكا احساس رجاب اتحار جيره وبال سے جا کے بھی وہیں کہیں موجود تھا۔ وقعے ہفتے تک بھی

جب و فريس آيا توملانے فون کيا مراس ييسے اثر ہي نہيں تھا ال روزال كي اجا تك طبيعت خراب موكي محى واكثر في جو وجبيتاني اس في ما الومطمئن كرديا تفاروايسي يمشائي ساتھ لان مس ماياكوجب ووبتاكر خوشى سے بعل مورى ميس تباجا كك ى وكلى بالطلاع كے جلاآ ياتھا۔

"مشائى بيس خوشى مين بي بحكى-" كلاب جاس الما كرمنديل ركعة بوع ال في بهت مرمري ليح يل پوچھا تھا جبكہ حوربيكانوں كى لوؤں تك برخ ريكي تكى دو جامتى واسائ فيلے الله كاه كركتي مى مرود وسيكونى فیصله کرنے کی تاب بی کھوچکی تھی اس کی عدم موجود کی میں ال بديم في منور من كموري كاحسال است عريري منی کی طرح بھیرچکا تھا۔اس سلوک کے بعد کو کہ ان جذب کی کبیں مخبائش نہیں تکی تھی مرتاح کے بولوں نے ال تعلق کوجائز بنا کراس کے دل بس تنجاش بیدا کردی تھی کہ وہ خودکواس سے عبت کرنے سدوک نبیس یاتی تھی۔

"ارئے و فون پر مالا تو بتاتے نہ تو باپ بنے والا ہے۔ مامانے چیک کرجس طرح محمرا کرکہا تھادہ ایک بل کو ہوئی میا ہوا۔ نگاہ بے ساختہ تی شر مائی جینی ہوئی می حور یہ پر پی محالوجي بور وجودش الكارے سے فاتھ مندكى مت جاتا ہاتھ وہیں تھم کیا تھا۔ گلاب جاس کا بھا اوا پی وہیں پلیٹ میں شخااور سرخ چرہ کیے اینے کمرے کی جانب بزه كياجكيجوريا عدكو نجة سنانول كووحشت بمراءاعاز ميل تي ري تي -

" پتہ جیس ما اور بایا نے اس کا بدرویہ محسوں کیا تھا یادانستہ نظر انداز کردے تھے۔جو کھی مجی تھا اس کے لیے يعدتكيف كاباعث تحار

اسنوتم ابارش كرواؤكى انثر راسنيند جو يحفظ بين تههيس بتاچكامول چرىيىب .... "دەخاصى دىر بعداغدا كى تواس كرے كے بيوں في سكريث محوقات فيلتے إلا اے و میصنے بی وہ لیک کرآتے ہی اے شانوں سے جکڑ کر جھکے ے اینے مقابل کرتا ہواانگارے چبانے لگا جبکہ حوریہ زرد

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

"و يحيئة بالارامت كري بليزين آب كونى تقاضانونېين كردى جو بى جىساب سىندىي \_" "شٹ اب .... جمٹ شٹ اپ میں نے تم ہے مشورة بيس ما تكانوه جيم البحيس بادلول كي كفن كرج كي طرح بولا \_وه مهم ي كي \_"مم مجهدو من مهيس ال قابل ميس مجمتا كمم سيرى سلآ مح برهد"وه اسالية سامنے جھٹک کا ہرچلا گیا۔

❷.....☆.....

چرده ملیث کرنیس آیا۔ ماما کی منت ساجت اور بایا کی وراش بحريجي كام نات كل يايات بيربات بجي نده كي محى كماس نيفنا عادى كرلى بسديايا خودوبال جاكر سب مجمائي ألمحول سد مكمة ع تصريايا والساوف تو بے حد خاموش اور پریشان تصدوہ دونوں یا تیس کرتے ريخ اورات وكي كرفكر مند موت ريخياس كياجا تك آجائے پدونوں بی چیب سادھ لیتے۔وہ کھنک ی فی می الی کیابات می جواس سے جمیائی جاری می \_ بایا کا غصہ مالكة نسوسب كحال فاغية محمول عديم عص ان دنول طبیعت بھی تھیک ندویتی می اس رویے پہ تھیرا آھی۔ "ماما كيا مواج؟ ميس محسول كرتي مول آب لوك جي ے کھے چھیارے ہیں۔" تو مامانے رُدورا عمار میں تفی کی۔ وہ یفین نہ کرنے کے باوجود جرح نہ کرسکی کہ بیسباس کی طبيعت كاحصد ندقيا-ال روزبهي ووصحل ي يور عدكمر مِن چکراتی چررای تھی۔ پایا ابھی تک آئے جبیں متے جبک ما طبيعت كى خراني كى وجد على أرام كرد بى تعيس بسورج والسي کاسفرشروع کردہا تھا۔ جب کال بیل کی آواز نے اسے

" كون ى پنيال يره حاتى تحيس يايا كوتم نے كدوه إس قدر غصين وبالآئے تصاور فينا كوائي تخت باليس سنا ميں۔" وه اسے دھکیلیا ہوا ٹیٹا سے ملنے والی نخالت یا یا کے رویے کا اشتعال اورسفر كي تمام جعنجلا بهث السيالية بوع غرابث زده لنجي من محفكارا حوربيجو غيرمتوقع طوريدا ساس د مبر۲۰۱۲,

يرز كحرا كروبوار عصالى "كيا جھتى ہوتم ال قسم كاو چھے چھكنڈوں سے مجھے یالوگی تو میتمهاری بعول ہے۔"اس کا چراایے بخت فولادی بأتعول ميس كرجيخنا بواوه مرايا قهربن چكاتفا حوربيشديد تكليف كاحساس سميت بلبلاأ مى شهيرن اي يخت كرفت ميس محلتي تزيق حوربيكونهايت حقارت زده اعدازيس جھٹا مرا گلے بی کمے نہایت بدروی سے اس کے بال متفی میں جکڑ کیے۔"بولو یا یا کوتم نے وہاں بھیجا تھا .... ہال من نے شادی کی ہے میں کی سے ڈرتا ہیں مول بربات تم مایا کو بھی سمجھا دینا تمہاری جو حشیت تھی اے میں واسح كرچكامول كبولوا بحى تهميس طلاق ديكرفارغ كردول-" حديدايي بال جيزان كي كوشش يس محى اس بات يلحول يس مردير كئي - "بولوكيا جا التي او جھ ہے۔" وہ دانت جي كر بولاتو حوربيال فقدمول يتهيمث كى مرعت سيست آنو ہفیلی کی مدد سے رکڑے اور بہت سارا حوصلہ جمع کرکے یولی۔

" كونبس جھيم سے كائيس جاني ون طلاق بھی جیں۔" این بات کہ کر وہ باتھوں میں چہرہ وصانب كراس وحشت سے روئي تھى كىسنجالنا مشكل ہوجائے۔جبکہ شہیر قبر بارنظروں سےاسے دیکھتا وہی سے مليث كياتفار

ون بمفتول اور بفقة مبينول مين وصلته حلي محصّ وه پھر لوث كريى شآيا۔ يهال تك كهاس كى وليوري كى ويد قريب آ مني لي جان كواس كي خاصي فكرريخ لي تعي ووتو چندونوں کے لیے اے لیے بھی آئی تھیں مرمامانے بہت مهولت ساتكاركرد بانقار

"بهن ياتو مار كمركى رونق بياسے ليا ميں كى توجم کیا کریں محیاآ فکر کیوں کرتی ہیں میں اے بہو نہیں بنی بنا کرلائی تھی اللہ خیر کاوقت لائے میں اے اچھی طرح سنجال لوں گی۔" بی بی جان جو برقتم کے حالات باكرة صنك بي خوش بحى ت وياني كل كما ل اجا عك صلى المست بي فرسيس كما الد في دوزاول ساى جواجنبيت بمرا

"ماما .... " وه مال كى سمت متوجه وا تظرول مي باپ كرديك بمربور شكايت كلى ماسف چند الي وبدانى شاکی نظروں سے دیکھا پھریایا کی طرح جے جاپ باہر چلی تی تھیں۔ شہیرنے شنداسانس بعرااور شانے جھٹکتا ہوا كاك كاستمتوجهوكيا- برابرر كطدوكات اسخ فتكوار جرت مين جتلاكر كئے۔

"اوه ... تو آب ہی گئے یقیناان بے بیز کے فادر ہیں آپ ـ "اچا تك زى كى مداخلت پەدە چونكا مواسىدھا موا "آب کے دونوں بے بہت میلدی اور کیوٹ ہیں البت آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت تشویش ناک ربی۔ ایمی بھی بہت ویک نیس ہے آئیں۔ بہترین خوراک بی نہیں خوش ر کھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔" زس حور پر کو انگشن لگا رای می ہوئی مصروفیت کے عالم ش بھی پٹریٹر ہو لے گئے۔ شهيركو جوتفورى بهت الجهن تحى وه بعى رفع موكى وه جعك كر باری باری دووں بچوں کو پیار کرتا رہا اس دوران نرس جا چی تھی۔ ننے منے کل کوتھے سے خوب صورت بیج اے یا یک عجب سے احسال کا شکار کر بھے تھے محت کے جذبات سے مغلوب موتا مواوہ ان کی پیٹاندوں یہ بوے فبت كتاسيدها واتفاحوريا تكمول من كى لياسعد كم ربی سی دل عجیب سے دکھ سمیت بوجھل ہونے لگا تھا۔ کتنا مكمل تفاسب يحيم فريب تكاهوه اس كابهوكر بحى أواس كأنبيس تفأييات ده بهت الجي طرح سي جاني في ده سب كحصيب عتی می اس کی نفرت اس کا حدے بر صابوا تکلیف دورویہ تكريباحساس كيده اس كأنبيس تفالت روبانسه كرتا جاربا تفا عے کے زم روئی کے گالے سے گال سہلاتے ہوئے اس فے اجا مک نگادا تھائی تھی۔حوریے نے کی جزارویں جھے مين نصرف نظركا زاويد بدل والاتفا بلكه جريكارخ بعى مجير كن سير في المسير في مسات بيكاة مسكى سواليس كاث ير الثالياورات كرم الفاكم الم

"میری خواہش کے برخلافتم سے میری سل برحی ہے تعینا اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ضرور ہے کہ ایک کی بچائے دودو بچاس نے بیک وقت تمہاری کودیس وال

سلوك رواركها تها آيك آده بعدكي ملاقات شراس ش اضافه بي مواقعاده يمي مجي تحيي شهيردوسر يشريس جاب كتاب مرويك ايندية جاتا ہے جمعى انبول نے زيادہ اصرار نبیس کیا۔ مامانے اپنی کھی بات یوری کر دکھائی تھی۔ حوريد كى طبيعت خراب موكى تو يايا كوتو فون كيابى ساتھ جانے کیاسوج کرشہیرکو بھی کردیا۔اس نے جانے کیا کہاتھا كدوه حسب سابق خاموش رہنے كى بجائے محت برسى اور الحجى خاصى سنانے كے بعد فون في ديا۔ پايا كية نے برماما اے جلت بحرے انداز میں ہا سول کے آئی تھیں جہال قدرت نے اس کے یاؤں تلے جنت بچھا دی۔ ایک ہی وقت میں دو صحت مندخوب صورت بچوں کو یا کر بھی وہ بجر بورطر يقشه عاس احياس ومحسوس ندكر ياني كدول وروت يم كى كمنا ميں الذي مولى تعين \_مجرآ يريشن نے اس كے وجودكى ربى سبى طاقتين بحى سلب كروالي تعيي ببرس فے ممبل میں لیٹے بچے اس کے دائیں یا میں لٹائے تو جانے كس احساس كے تحت وہ چوٹ چوٹ كرودى۔ ماما كے ساتھ ني ني جان اور بابا جان كو بھي تشويش ميں جتلا كرديا تفاراس كوسنجا كتي سنجا كتيره وهاصي ديرتلك ادهر ادهركى باتيس كرتے رے تصاور پرول يد بہت يوج ليے المحار مجئے تھے کہ ماما کی تسلیوں کے باوجودوہ انہیں سمعی نظر نہیں آئی تھی۔اتی بوی خوشی کی خبر کو یا کر بھی شہیر وہال نہیں بينجا تفاتويه بات أنبيس ازحد مريشاني اورتفكر ميس مبتلا كردبي تھی۔ جب یہی بات نی نی جان نے شکایت بحرے اعداز میں ماما ہے کہی تو ان کی کتر ائی ہوئی نظروں میں اتنا خوف اتی ہے ہی تھی کہ دہ مجھ بھی سمجھے بغیر متحیری رہ کئی تھیں۔ اے ہائل میں تیسراون تھاجب کرے سوٹ میں وہ تک سك سے تيار بالكل إجا تك وہاں چلاآ باتھا۔ وريك آئى مونی نگاہ جرت وغیر بھنی سے ساکن رہ گئی ۔ بایانے نے ے کھلتے ہوئے دروازہ کھلنے کی آ وازید بلیث کرد یکھاتھا۔ "السلام عليم!" وومسكرايا تعار جبكه بإيا ك سيات چرے یہ جر پور تفر چھلکا تھا۔ بے کو کاف میں لٹاتے موئ وه جملك ساخدكر على محر تنتي

و يے .... ميں حيران ہوں البية حمهيں ميري جانب سے خوش بھی کا شکاراب بھی میں ہونا جا ہے کیونکہ میں شینا کے ساتھ بہت خوش ہوں۔"اس کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر ملك سے جھنگے سميت اس كارخ اپني جانب چيرتا موا وه بمشك عصلح من كويا تفاحوريكي المحول سع بهتا گرم سیال اس بے اعتمالی کے مظاہرے یہ مزید سرعت

"میں جہیں صرف بیجنانے کی غرض سے آیا ہوں کہ اس آٹر کے بعد خود کومضبوط مجھنے کی حماقت مت کر بیٹھنا بمیشه یادر کهناتمهاری حیثیت میرے نزدیک آج بھی وہی ہے جوروز اول سے می چونکہ بیمیرے نیج بیں سوان کے نام بھی میں ہی رکھوں گا۔ وہ پلٹا اور باری باری دونوں بچوں کو بانہوں میں سیٹ کراس کے پہلوش لٹاویا۔" معبداللہ ہادر یہ عبدالرحن .....مهمیں میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا كريم ان كے نام بى رك دو۔" ووسلسل چرك نگار باتھا حديد في سعة الميس بندكر في س

♦ ......

ماما اور یا یا کی شدید نارانسکی اس سے مخفی شدرہ یا کی تھی۔ بالبغل من جوروبيانبول في شهير كرساته ركها تقالي و میصتے ہوئے حور بیکوا بی تمام زندگی سیاہ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ود بچول کی مصروفیت نے آنے والے وقتوں میں اسے سر محجانے كابھى وقت جيس ديا تمريادوں كااس مصروفيت نے مجمى ويحتبيس بكازاات بياعتراف كرنے ميں عاربيس تفا كمامااور باياس كاخيال اى اولادے براه كرر كھے ويهابى مان وكيى بى محبت بھى بھى تواسے خود بھى لگتاوه ان کی بہوئیس بنی ہالی بنی جس کا شوہراس سے بدفائی كا مرتكب ہوچكا ہو .....جس كے دكھ بربادى اور اذبت كا أنهيس بحريوراحساس بوساسان كيفلوص اورمحبتول يبشبه تہیں تنا کہاں کی خاطر ہی انہوں نے اسے اکلوتے بیے في فطي تعلق كرابيا تقاء عبدالله اورعبدالرحمن ميس ان كى جان

تھی۔ ماما بھی بے اختیاری میں عبداللہ کی کسی حرکت پہ

كبيس بالكل باب يركميا بوديجي يجين يس بالكل بياى

تعامر جب ال كے متغير چرے بيانگاه دالتيں تو چوري بن جاتيں اورا ملے کی کھول تک جیب بحرم ہی بنی رہیں عبداللہ اور عبدالرحن كي ميلي سال كروهي مايا كواس في جي تمام مطلوبه چيزول كاست بناكرد عدى محى مكراب يافا يافهاك بچول کی شروانوں کے ساتھ سنبری کھے بھی جا ہے تھے۔ ماما کی طبیعت تھیک نہ تھی ای وجہ سے وہ عبداللہ کوسلا کر عبدالرحمن كآيا كحوال كرتى دونون كاخيال ركصني تاكيد كرتے ہوئے خود قريبي ماركيث تك الله و تقاآ دھے محض تك مطلوبه سامان لي كرآ بعي جائے كى كماكر يايا كا انتظار کرتی تو باقی کاموں کی تیاری کا تو پھر وفت ہی نہ کل ياتا يآف وائث يؤى ي جادريس المجمى طرح خودكو ليينے وه اس احساس سے بے تیاز می کہ وائٹ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ یہ موجود شہیر ملک اے دیکھ کر چونکا تھا .... سرک كراس كرتى وه جيسے بى ماركيث كى ست مرى وائث كارى نہایت سبک رفاری ہے چلتی ایں کے بالکل قریب آن ر کی ۔ حوربیا ہے دھیان میں میں گی ۔ توجدد تے بناآ کے بده تى معان كارود كاما عك كلانى برمردانه كروت محسوس كرتے بى وہ جسے كرنك كما كرمزى اورات روبروياك مششدره في مي

" كبال آ واره كردى كرتى مجررى بو\_" طنز \_ بحريور كاث دارلجي حوريكوم رتايا تجلساك راكه كركبياتها «ليوى ــ "اس كى تمام سرشارى شديدا شتعال ميس دهلى

محى جواسعدو برويا كاحا مك اندرسرائيت كرفي محى 'اتی بھی کیا جلدی ہے کچھ نہ کچھ تعلق تو ہمارے

درمیان ہے تا آؤ میضوء " یک دم لجد بدلتا ہوا و مسكرا كر بولا اوراس کی سے بغیر ہی زبردی تھیدے کرفرنٹ ڈوراوین كرتے بى اساندروهلىل ديار

"جھوڑی جھے۔آپ کے ساتھ جھے کہیں نہیں جانا۔" وہ قدر کے تی سے بولی مسلمراس کاجواب اسے بھک ہے اڑا کے رکھ گیا۔

"ميرك ساتحنيس جاناتو كياكوني اورد كيولياب" لهجه تحایادد در ماری کوارجواے یل جرش کات کیا۔اس کا گلا حجاب..... 127 .....دسمبر۲۰۱۲، جے ایکے ہی کہے ایں نے عملی جامہ پہنا دیا۔ بیڈ کراؤن ے فیک لگائے وہ سکریٹ سے ہوئے حظ لیتی نظروں ہے بری طرح سے سلتی ہوئی حوربیکود کھے رہا تھا اس کے کھل کر بگھر جانے والے بالوں نے اس کے نازک سراپے كولسى حدتك چھياليا تھا۔ رسٹ واچ پي نگاه ڈالتا موا وه سكريث ايش شرے ميں اچھال كر بياتہ ہے اترا فرايش ہونے کے بعد تیار ہوااورائی چزی سمیٹ سمیٹ کرسوث كيس ميس ركهتااس يبحى بعولى بعظى نگاه ذال ليتار بهراي ہنوزای حالت میں یا کر قریب آیا۔ " كُتنى نفرت كرتا بيول ميل تم يه شايد كهي بتانا حامون تو مناسب الفاظ بھی نال یا تیں۔ کہ وہ تمام لفظ ميرى فارت كرسامن باحد معمولي بيل سواس بات كو رہنے دوبس اتنا جان لو کہ یہ جو پھی بھی میں نے تہارے ساتھ کیا تنہاری طلب میں بےبس مورمیس بلک نفرت ك شديد جذك عمغلوب موكرائي ال نفرت كا وائره يس وسيع كردينا حايرتا مول اس طرح كيصرف بيس اي نبيس ساری دنیاتم سے نفرت کرے تم یہ تھوٹھوکرے میرے یا یا میری ماما جنہیں تم جیسی گئیا عورت نے بھے سے چین لیا اب میں مہیں ان کی تھاہوں سے گرانا جاہتا ہوں۔ ذرا سوچو جب تم ایک بار پھر پریکنیٹ ہوگی تو انہیں کیا منہ وكهاؤكى .... ظاہر بين أوتم تيس ملاده يمي جھتے ہيں نا- وه اس كى خوف ہے چھىلى ساكن آئى تھوں ميں جھانكما ہوا سفا کی سے کہتے لی بھر کوتھا۔" بہت محبت کرتے ہیں ناوہ تم سے ایب و بھنا میعبت کیسے یانی کے بلیلے کی ماننداینا وجود كھوتى ہاور يمي ميرامقصد ہتا كہم ذكيل وخوار موكراس مرے دفعان ہوتو میں ٹیٹا کے ساتھ دہاں آ کے روسکوں جب تک تمبارامنحوں وجود ہے میری میخواہش بھی بوری مہیں ہو عقی۔ " کس ورجہ رحم سے عاری محبوب ہوا تھا وہ

حور بیکواس کمی ده ای شاک سے منبھلی تیمی کدوه

اس کا چھلتی وجود مزید تار تار کرنے لگا۔ دونوں بازواس کے

والمين بالمين ركه كاس يدجه كااوراس كى بيشانى تقورى

الم منتج بوئ ما كى بالعام

V Tell James III

لے کے ہزادویں جے میں رندہ کیا۔ اس قدر مذالیل شاید یہ نص اے سوائے تفحیک میرسلوک کے پیجیس دے سکتا تفاروه سرعت سے تھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنجال چکا تھا۔ گاڑی ایک جھکے سے حرکت میں آئی اور ہوا سے باتیں كرنے كى - كاب بكا باس كے بيكيوں سے ارزتے وجود يەنظر ۋالنا وە رايش ۋرائيونگ كرربا تفا\_ فائيواشار ہول كى شاندار عمارت كسامن كازى روكتا مواده اى انداز مين اس كى كلائى تھام كردروزاه كھولتا ہوااجا تكساس كى ست بلااتھا۔ مِنْدُ كُرُو سِرُونا وَقُونا اغُوانْبِينَ كُرِرِ بِالتَّهِينِ\_" تَشْوَبْكُس ے نشو سی کراس کی سے مجینکا ہواوہ اس سے کیا جاہ رہا تفاحورييا تناتوهمجه ي كئ تفي جبي جرأخود كومضبوط بناتي ثثو ے آ تکھیں اور چرا صاف کرنے گی وہ جیسے مطمئن مونے کے بعد ہی گاڑی سے فکلا اور اسے یونمی اینے ساتھ ليےريسيفن پا كرچاني لى ....تب حوربيكوانداه جویایا کہ وہ وہیں تھہرا ہوا ہے اس کے ساتھ کرے میں آنے تک وہ کسی حد تک خواکو سنجال کرمتو قع صورت حال کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ اب جانے کون سا مطالبہ منوانے کی غرض ہے اس طرح لایا تھا۔ وہ قطعی نہیں بھی جبعي خاص غصيس بولي هي-

''کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟'' کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کوٹ اتارتے و کیے کروہ سراہیمہ ی ہوکریولی۔

''بتا دیتے ہیں جان من اتن جلدی بھی کیا ہے۔'' وہ آگے بڑھا تھا اوراس کی جیرت وخوف سے پھیکی نگاہوں میں جھا تکتے ہوئے ہنس کراسے بیڈیددھکا دیتے ہوئے بولا۔حوریہ کے حلق سے چیخ لکلی تھی جس کا گلا ا گلے ہی لمحاس کے بھاری ہاتھ نے بہت بے دردی سے گھونٹ ڈالاتھا۔

◎ ....☆ .... @

وہ آفیشل کام کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ یہ تیسرا اور آخری دن تھا جب اس نے حور سیکو بازار میں دیکھا توایک شیطانی خیال بہت سرعت سے اس کے دیاغ میں کھیا تھا شیطانی خیال بہت سرعت سے اس کے دیاغ میں کھیا تھا اسے جاہیے کہ وہ تمن خوبوں کو مدنظر رکھے اس مورت کا حسن اس کی دولت اوراس کی دین داری اوران سب میں سب سےاہم جوخوبی ہود ین داری ہے حدید کے یاس ندبے تھاشد سن تھانہ بہت زیادہ دولت البتہ اس کے یاس یارسائی تھی دین داری تھی اپنی فیملی اور ملف ملانے والوں کے روبول نے جب قدم قدم پراے اذیت بحثی تھی تو اپنی ذات من تها موتے موتے اس نے كب الله كو يجيانا كب اے مایا اے خود بھی خرنہ ہو کی البت بیضرور ہوا کہ چراس نے خودکودین کے ماستوں کی رائی بنالیا اللہ کی یادیس دلوں کاسکون پوشیدہ ہے اس کے بھی مضطرب بے قرار دل کو مصقرارل كيا تفاجمي توشهر كالخت سيخت رديكو بحى خنده پيشاني سے سب كرحرف شكايت لبول يدندلائي حالانكمان كاتفحيك ميزردساس كى روح يتازيان لكاتفا وہ بلبلاتی رہی تھی محبت کے بغیررہ عتی تھی مرمسرت کے بغیر مہیں اور اب جیسے انتہا کردی تھی .... شہیر ملک نے اس کی تذكيل كاس في حرى بارد كرجيساس كي محبت كواندري اعدكبيس بميشه كے ليے دفتا ديا تھا۔ اے خرجي تھي وہ كھر كيسي بيخي اس كي طبيعت المنظ كئي دنوں تك نبيس سبحلي الما كي الك ماته ياول چوك رب ون رات اس كى يى سے لی رہیں اس بدونوں بچوں کی ذمدداریاں الگ دو تو ایک ہفتے میں بی چکرا کررہ کی تھیں۔حدید کی طبیعت تو تتجل تحي البيتة ول نهيس تفهرا جوخوف كاعفريت وه ومإل ے لے کمآئی تھی اس نے تحدید عدد از کردیتے ایک بی دعا ضاے کرتی کیاللہ اے مزید کی محی آناش سے بیالے اور وہ تو اسے بندول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا باس كيجى ال خوف كوز ال كردياس كے بعد تو وہ اس قدرخوف زده موئي محى كه بميشرك ليے تنها كرے نكلنے سے توبر کرلی وقت کتناہی کڑا کیوں ندھوبیت بی جاتا ہے جس روزيايا فيعبدالله اورعبدالرحمن كالسكول ميس المدميش كروايا جائے كيوں بہت سے زياں كا احساس اس كا دل مجینے لگا تھا زندگی کے قیمتی ماہ سال کسی کی بے حسی اور مناكى كى بعنت يره كالم تفي إيا في اسالك كارى

"بال الك بات اور بهت خاص ب شاير تمهار ساس ر ي وطال كوم كرد ب وواس كمت كمث كردوت وي قریب آکر بولا۔ "تم ای بھی عام ی نیس ہو جننا میں آج تک بھتار ہا بلک اچھی خاصی خوب صورت ہواور تمہاری اس خوب صورتی کا احساس آج سے فل قطعی جیس ہوسکا تھا۔" ال كالخ موتار خبار تعبيقيا كرهبهم ليج مين كبتاوه بلث كر مرے سے نکل کیا جکہ حوریہ ساتوں میں کھری وہیں بيقى روكى جدون كوقف عدروازي يديك مونی تواس کے ساکن وجود ش کریک پیدامونی می اسوری میم آپ کو بدروم خالی کرنا پڑے گا صاحب جا بھے ہیں اور ادا لیکی بھی ہوئی ہے اس کیے پلیز آ پھی يهال سے تشريف لے جائے۔ "ويٹراندما كرمشيني انداز يس بولناشروع مواقعالجيم بنربات بي مرحورياس كي تكامول سے بانی بانی ہوگئ تھی کیسے دیکھا تھا اس نے اسے وہ ان نظرول كمفهوم كوخوديدواسي شكرت موية بحى جيےخود المات شرم ي كث كل الله المحول من اتى سرعت سےدهنداری کھی کدوہ رونانہیں جا ہی تھی تب بھی رور کی تقی شایدای مذلیل پنیس اس محبت په جواس نے شہر ملک ہے کی محراس ایک کمے میں وہ بیش کے لیے ا يي موت مركي كي.

آ قائے دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان مرد جب شادی کے لیے عورت منتقب کرتا ہے تو

حجاب ..... 129 .....دسمبر۲۰۱۲،

لے دی تا کہ وہ بچوں کو وقت ہے وقت بک اینڈ ڈراپ
کرسکے دہ تو تیزی ہے گرتی صحت کے ساتھ بامشکل
آ فس کی ذمہ داریاں سنجال پاتے تھے اس نے بھی پس
دوپیش سے کام نہیں لیا کہ ایک بے بنیادخوف کے پیچھے وہ
کب تک یوں بزدلوں کی طرح جمیب چیپ کرجیتی جبکہ
اب دہ پہلے والی حوریہ بھی نہیں رہی تھی۔اللہ نے اسے بلند
عزم حوصلہ اور جمت عطائی تھی۔ پھروہ کیوں خودکو محدود کرتی
ہیں بہی سوج کرائی ذمہ داریاں سنجال لیں تھیں۔

یرے تو سارے فرینڈزاینے پایا کے ساتھ جاکر ريستورين من برته دُے سلم بن كرتے ہيں۔آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔وائے۔"وہ یاؤں فی کرچیجا تھا پھر اس په گرفت کرتا هوا بولار "ایک تو پیا جنگی مجی نہیں آتے .... ماری برتھ ڈے پر بھی نہیں آتے نہ بی آپ اماری بھی ان سےفون یہ بات کروائی ہیں۔ بمیشہ امارے سونے کے بعد بی ان کا فون کیوں آتا ہے اور وہی کیوں كرتے بيں آپ كول بيل كر تي آپ كے ياس ان كا كالمكث فمرتبين بيكياآب في البين والبس آن ي محى فور تنبيس كيا ..... كيون؟ "وه كتنا مجهدار اور بوشياري فیاس کا اندازہ حوربہ کوتھا مگر آج جس طرح اس نے اسے تحيرا تفاس في حور سيكار تك فق كرة الا تفار اكر ماما عبدالله كو نه بهلالتي توشايده الي باتول الاساع عاجز كرديتا ال نے بچوں کے ساتھ سالگرہ ہول میں سیلمر بیث کرنے کا اراده كيااوريايا كآحكاه كرديانبيس بحلاكيااعتراض بوسكنا تغا ماما شريك جنيس موسيس كمريدى وونول بجول كو كفث اور وعائمیں دے ویں۔ وہ مایا کے ساتھ جب رات کے دی

وه اکیلائیس آیا تھا اس کی تین سالہ بٹی اس اس کے ساتھ رکھنا گوارا ساتھ تھی جے طلاق کے بعد فینا نے اپ ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا ۔۔۔۔ بیٹما مہا تیں ماا کے وسط ہے اس تک پنجی تھیں۔ شہیر مزاج میں گیسرتیر کی کے ساتھ دیسانی جاذب نظرتھا کچھ دان تک تو حور سے نظر میں چرا تارہا تھا نثر مندگی دفعات اس کے ہرا نماز سے عیال تھی۔ دھیر سے دھیر سے دھیا ہے دفعات اس کے ہرا نماز سے عیال تھی۔ دھیر سے دھیر میں جاتا ہوگئی تھی بلا خرختم ہوگئی جبکہ مامانے تو محملے باز دوک سمیت اسے خوش آ مدید کہا تھا حور یہ کو مامادر پایا سے شکایت نہیں تھی وہ ان کا بیٹا تھا استے مورید کو مامادر پایا سے شکایت نہیں تھی وہ ان کا بیٹا تھا استے مالوں سے دور تھا اب یا تھا تو ان کے لیے اس کی مجت اور مالوں سے دور تھا اب یا تھا تو ان کے ساتھ شہیر نے عبداللہ اور عبدالرحمٰن کو بھی اپنی شفقتوں اور محبول میں حصہ دار بنالیا اور عبدالرحمٰن کو بھی اپنی شفقتوں اور محبول بیا ہے سکون اور عبدالرحمٰن کو بھی جانا شروع کر دیا جہاں پایا نے سکون کا سانس لیا وہاں ماما بھی مظمئن نظر آئے تو کیس۔

"اگرتم براند مناؤ حوریہ واس کو کھی عبداللہ اور عبدالرحمٰن کی طرح اپنے ساتھ سلالیا کرو۔وہ بہت چھوٹی ہے مال کی محرومی اس کا نصیب ندبناؤ۔" کو کہ انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے یہ بات کی تھی محر حوریہ نے بہت محبت بھرے انداز میں ان کامان بڑھادیا تھا۔

عبداللدنے نداسے رونے سے جیب کروایانہ ہی اٹھنے میں مدددی۔ عبدالرحمٰن کوہوم ورک کےدوران اجا تک یادا آیا تو پینسل کاسرامندی دبا کراسے بتایا۔

"توبينا .... آپ خودا شاليت بهن كو" حوريداس كوكود میں بھا کر مھنے چیک کرتے ہوئے کہاواقعی اس کا محدث محیل گیا تھا اس نے عبدار حمٰن کو دراز سے مرجم نکال کر لانے كاكما اورخودعبدالله كى ست متوجه مولى۔ معبدالله بیٹا ..... یماکیاس دی ہیں آپ نے اس کی میلپ کیوں مبیں کی ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے آپ کو پتہ ہے اے آپ کی میلپ اور کیئر کی ضرورت ہے۔ "ال کارسانیت ے بھر بورلجاز حدری کے ساتھ سردش کے ہوئے تھا۔ و مرده مری بهن بیس ب "عبدالله بالثار مواقعا ہاتھ سے ریڈر بکے مجھنے ہوئے وہ ترخ کر بدتم ری چیخا۔ حورید قدرے کھیرا کرجیران و پریشان ہوکراس چھوٹے ے بے كا يم وفصه ملاحظه كرنے كى معاس نے خودكو سنجالا اوربہت نری سے بولی۔

"واٹ یو مین مائی سن اس آپ کی بہن نہیں ہے یہ آپاکس فرایا؟"

" بیمری دینل سر تو تہیں ہے ....اسٹیپ سستر بھی تو استيب مدكى طرح بالكل اليمي نبيس موتى " حوريه كا وجود جے دھاکے سے اڑ گیا تھا اس کو کود سے اتار کراس نے اكفر عاكفر يس عبدالله كافود عقريب كيا-

"برى بات بيا .... بين تو بس بين موتى ب رئیل یا اسٹیپ کے متعلق آپ نے بالکل نہیں سوچنا نہ بات كرنا ب الرممانة كنده أب كمند الى بات سی تو خفاہوجا کیں گی اور بھی آپ سے بات نہیں کریں گی اور باب اسن آپ کی چھوٹی بہن ہے اور برے بھائی ہرگز كيرليس تيس موت آپ كوتواس كا محافظ بنا ب ماتث " ووسكراكراس سے يواس لےرى مى جبك کرے کی چوکھٹ ہے کھڑے شہیر ملک کے چرے پہ آسودہ مسکراہٹ بھرگئی ہی۔

ONE CLOSE PARTY

"بيميري بني ہے ماما آپ بے فکر ہوجا میں۔اس میرے لیے کسی طرح مجھی عبداللہ اور عبدالرحن سے کم نہیں۔خدانے مجصدو بیٹوں ہے نوازا تھااب بٹی کی کمی بھی پوری کردی "ان کی گود میں بیٹھی اس کواسے بازووں میں کے کر بیاد کرتے ہوئے اس نے اتن محبت اتن ابنائیت ہے کہا کہ ماما کل انھیں۔اس نے اپنا کہا تج بھی کردکھایا تھا۔واقعی اس نے تنیوں بچوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی۔ الكل چنددول ميس اس كاليميش بمى عيداللداورعبدالرحن كاسكول ميس كرواد ياوه جو يحويمي كردى تحى بيش نظرالله ك خوشنودي اور ماما يايا كى محبول شفقتوں كاحقير سأبل تفا .... بس ان دو عظیم انسانوں نے جو پھے اس کے لیے کیا تفادہ جستی می اس کے جواب میں اس کی بیقربانی کچھ بھی تہیں تھی۔ بچوں کو اب بھی اسکول وہی کینے جاتی' البت وُراب آفس جاتے ہوئے شہر کردیا کرتا۔ پہلے دن جب يے اس كے ساتھ اسكول محتے دہ معمول كے مطابق عجلت مجراء الدازيس تمام كام فيثاتى جادراور حكر يور فيكويس آئى توشهير منول بحول كو يحصي بثيا كرخود ورائبونك سيث يديين رماتفاده این جگه پیجم کرده کی سی

"مما ....اب بم بيا كرماته الكول جاياكري عر" عبدالله نيخوب چيك كراساطلاع بهم پهنجاني بنب مراسانس مین کرویں سے بلٹ گی۔

"حوريد "" تجي شهير كى اس بعاري بيركم بكار بدده جيے خودكوز من من جكرا موالحسوس كرتے كلى تقى فدم ب اختيار بي محمّ مح تصر"يهال آؤ .... مجمعة سي بحد بات كناب بباموقعدها بالقابراه راست بيريهاموقعدها جواس نے اسے خاطب کیا تھا۔ حوربیے نے بغوراے دیکھا اورلب مينجى موكى تيز قدم الفاتى الدروكي حصى جانب جلى محتى جبكة مبير ملك كوجيه جرب يجيب بيك كاتاثر جملكاتها\_

"مما .... آجريك ش بحول في ان كودهكاو ي كراديا تها ويكسي ذوااس كم كفن بريوت كي ب

کویا آنسووک کی برسات ہونے گئی تھی اے دہ ایک ایک زیادتی یادا نے لگی تھی جبکہ دہ اس کی کیفیت سے بے جرکہہ رہاتھا۔

"بہت تھک گیا ہوں حوریہ تبہارے ساتھ جو کھے کیاوہ شرمندگی وہ احساس ندامت بجھدن دات کچو کے لگاتا ہے پلیز بجھے معاف کردواس احساس سے نکال لوائے وجود کی مہریان چھاؤں سے میر سے اندر کی دھوپ مٹاڈ الو۔" اسے بازدوں کے حلقے میں لے کر سرشانے پیرکھتا ہوا وہ یکسر بدلے ہوئے وہی مزاحمت بدلے ہوئے دوریہ نے کوئی مزاحمت بہیں کیا ۔

"میں آپ کوآپ کی تھی جسارت سے روکوں گی جمی جسارت سے روکوں گی جمی جسارت سے روکوں گی جمی جسارت سے روکوں گی جمیے جمیح خود یہ بہت جبر کرنا پڑے گا اس کے باوجود ہی کہ جمیے اپنا آپ کی کال کرل اور آپ کی داشتہ سے زیادہ ہلکا گئے گا۔ "سارے آ نسوا تدرا تارکراس نے ایک ایک لفظ چہا کر کہا تو شہیرا سے چھوڑ کر ہوں چھے ہٹا جسے کرنٹ لگا ہواس کے وجہر چرے پیاؤیت رقم ہوچھی تھی۔

"حوربيد"" ال كاب كان تصر"بير امت دو مجهے حوربيد" وه منت كانداز بي عاجزى پياتر آيا تو حوربيذ ہرخندسے نس دى۔

''سزاکیسی سزایہ سزاتو میں خود کودے رہی ہوں شہیر ملک آپ کو کیا فرق پڑے گا آپ کا تو جھے ہیشہ سے بہی رشتہ رہا ہے اسسافیت تو میں نے بہی ہائیک شریف مورت کی کی داشتہ بننے ہے بل سرجانا پیند کرتی ہے آپ تو ہمیشہ سے خود مخارر ہے تھے کی نے روکا ہے آپ کو۔''

ماما نے شہیر کی پریشانی اور اضطراب کو دیکھتے ہوئے ہی حور میرکو پاس بھا کر خاصا طویل کیکچر دیا تھا جس میں خطا کار کومعاف کردینے کی عظمت پرخصوصی روشنی ڈالی گئی تھی۔ حور میدان کا مقصد سمجھ کر بھی بظاہر انجان بنی خاموش بیٹھی رہی۔

خاموش بیٹی رہی۔ "شہیر نے اپی غلطی کا اعتراف کرلیا ہے تہاری زعرگ کا اجازین بھی میرے سامنے ہے بیں چاہتی ہوں اب تم دونوں اٹا کی اس دیوار کو گرا کر پھر سے ایک ہوجاؤ۔" حور پیہ نے دل پیٹی قرر کھ کر یہاں بھی ان کی بات مان کی تھی۔ یوں شہیر جواشنے دوں سے دوسرے بیڈروم میں تھا اس کے ساتھا تی کمرے ش ہیا۔

" بھے تم ہے کچھ بات کنا ہے دورید .....پلیز دوگھڑی آ مام ہے بیٹے کرمیری بات کناو " وہ جو کب ہے اس کی او جہ کا طالب بنا بیٹھا تھا .... ایک گھٹے ہے زیادہ انظار نہ کرمگا کہ پچھلے ایک گھٹے ہے دہ بچل کے بیٹے نیفارم استری کرنے جوتے پائش کرنے ان کے بیگ تیاد کرنے میں کرنے جوتے پائش کرنے ان کے بیگ تیاد کرنے میں کہ کے اس صدتک معروف تھی کہ آیک بار بھی انظرا تھا کرا ہے نہ کہ کھال حدتک معروف تھی کہ آیک بار بھی انظرا تھا کرا ہے نہ کہ کھا۔ اب جب اس نے پہاراتو سب کے جھوڑ چھاڑ کراس کی معید متوجہ ہوگئی۔

"جی کہیں ..... انجہ وانداز یوں پُرسکون سے کہ شہیر کو گمان گز راجیے درمیان کے عرصے میں ان کے مابین کوئی خفکی کوئی رجش تھی ہی نہیں۔

"تم بھھ سے بات نہیں کرتیں میرے پاس نہیں بیٹھتیں۔" وہ شاکی سا ہوا تو حوریہ نے صرف ایک نظراہے دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا۔شہیر خجالت کے شدیدا حساس سمیت اس ایک خاموش نگاہ کی کاٹ کومسوس کرتارہا تھا پھر جیسے حوصلوں کو مجتمع کرکے بولا۔

"جھے اعتراف ہے حوریہ کہ میں بہت زیادتی کرچکا ہول تہارے ساتھ ۔ خلطی پہتھا میں لیکن اگرتم مجھے معاف کرچکی ہوتو اپنے ردیے کی مارتو مت مارو۔ وہ سرایا عاجز ہوکر کہدہا تھا۔ حوریدرخ مجھے کرالماری میں رکھے کپڑوں کو از سرٹوتر تیب سے دکھنے گی۔ اس کے اندر شہیر کی باتوں ہے

المجاب العام 132 المستداسمبر ١٠١٧

"مم.....من تهاری رضا

البحي وبازكن بن المحسيلة بنانات ابھی سبہ نے والے ہیں ابھی میل جانا ہے ابھی بچوں کے کیڑوں کو سے واقعاب ابھی بچول کول کے واسط لکھنا لکھاتا ہے ابھی سب آنے والے ہیں ابھی کھانا یکانا ہے ابھی پھرشام ہوتی ہے ابھی جانے کانی ہے الجيمهانة ني الجمى محفولتهارى يادكى فرصت نبيس لتي مرسو وباجماع مراس فن تراس في کے میری یادگی دنیا گواب دریان رہناہے مجهم عدكبناء

> مجيح مفروف ريضو مجم معروف ريدو

تحريشهير ملك كي نكابول مين دهندل أتى ينم يلكول كو جھیلتے ہوئے اس نے مزید پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور ڈائری بند کرکے وہیں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔اسے بادتهاجب وهشادى كي بعداسلام آباد جار بانتفاتو حوربيستني ہوئی اس کے بازوے لیٹ گئ گی۔

"مت جائيں شہير جھے اکيلا چيوڙ کرنہ جائيں ميں جيتے جي مرنائبيس جا ہتي۔ جھے آپ سے محب ہے آپ کے بغیر مرجاؤں گی۔" محرتب وہ بے حس بنا کھڑا رہاتھا اع نهایت امانت آمیزانداز مین جهنگ کرچلاگیا تفااور آجوه بحس بن چي هي وقت كالنا چكرشروع موجكاتها اس نے اس کی بی کو تبول کرایا تھا لیکن وہ اے معاف میں كريكي كلى اسے ياد تھااس نے ہى اسے ساختيار سونيا تھاوہ ابابنافيصله كرلاورفيصله وجكاتفا ايك عهداس فيجعى كيا تفاس يجرنه كرنے كاس كاعمال كى يرز امعمولى مى آپكاكيافيال ٢٠ "ہال رضا....." وہ زہر خندسے بولی تو شہیر لب مواسرعت سے بلث كربابرچلاكيا۔

● ☆ ●

میں اس کی وسرس میں ہون کیکن وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے جب المانے مجھے شہر کومعاف کردیے کا کہاتو میں بمیشه کی طرح ان کی بات رونه کرسکی ان کی بات مان لینے كسواميرے ياس كوئى جارہ بيس تھا۔ چوسال كزرجانے كے بعد محى ميں آئيس آج كك بينديتا يائى كمان كے بينے ٹے میرے ساتھ کیساانسان سوزسلوک کیا میرے وجودیہ جوزخمان کی وحشتوں کے گواہ بن کرائرے تھے انہیں وقت نے مراودیا مردوح کے دخم کینسر میں وحل مجے تھے۔ میں سب کھے بھول سکتی ہوں مگر دہ بل جیس جب ہول کے كرے ين أبول نے مجھے بميشہ كے ليے ميرى بى تكامول سے كراديا تھا .... كوكمان كارويد مجھے بھى بھى ان كى بيوى بجھنے نبیس دیتا تھا مگر وہ سب میں چاہوں بھی تو بھلا نہیں یاوں کی اس روز مجھے کی گئے اپنا آپ کسی واشتہ کی طرح بی مترمحسوں مواقعا .... ویٹرکی نظروں میں اسے کیے جو کھے میں نے ویکھا تھاوہ آج بھی میری روح پیتازیانے لكتاب ....كنن بي صفحات آ مح خالي يزب تص شهير نے بے تابی سے صفح ملتے وارڈروب سے اپی شرت وصورترت ببلك مخليس جلدى وائرى اس كم باتحداث كى محی۔معاس کے ہاتھوں کی حرکت محم کی اورنظریں بے تالى سے طرول يوسليل-

بجي معروف ريضو تمهاري يادكي كرنون كواب رستنبيس ملتا كدميري جان كھاجا ميں

بہت مصروف رہتی ہول تہاری یاد کی کرنوں سے تنی

دورر جى بول

تباوراب کی اس اڑی میں چندصد بوں کی دوری ہے بہت مصروف رہتی ہوں مجھے یا کرلاحق ہے

الجمي كمانا يكانب المحلي فيتحابنان بي





معے سے دو پہر ہوگی اور دوا بھی تک منہ سر لیسٹے بیڈ پر
تھی۔عام دن ہوتا تو امال اسے بھی اتی دیر تک نہ سونے
دیتی و پسے قو دہ خود بھی سویر ساٹھنے کی عادی تھی لیکن بھی
کیمار او بھی کہانیاں پڑھتے فون پر اپنے دوستوں سے
کیمار او بھی کہانیاں پڑھتے فون پر اپنے دوستوں سے
کی شب لگاتے رات دیر ہوجاتی تو تعبع سویر سے اٹھنا
دشوار ہوجا تالیکن امال کے سامنے اس کی ایک نہ چاتی۔ وہ
اسے اٹھا کر بی چھوڑتی بقول ان کے دیر تک سونانحوست کو
گھر میں جگہ دینے کے برابر ہوتا ہے اور تب وہ بھی آ رام
گھر میں جگہ دینے کے برابر ہوتا ہے اور تب وہ بھی آ رام
سے اٹھ حاتی۔

کین آن آیک عام دن نقا سحر کے لیے ہوم شرک بعد کا دن تھا۔ کل دہ ایک بار پھرٹی کی صرف ایک جھوٹا سا لفظ اس کی ساری خوشیاں بل بحر میں اڑا ہے گیا تھا دہ رد کی مختل ہوں کے بعد .... ادر یہ بہلی چوٹ منظی اور دہ می بول ہونے کے بعد .... ادر یہ بہلی چوٹ نہمی در ندہ شاید سہ بھی جاتی ہیاں کے ساتھ تیسری سرجہ ہوا تھا۔ پہلے صرف خاندانی تقریبات میں جو ایک فظر انداز کرنا شروع اکثر یہ ایک لفظ ایک لفظ ایک کراداس موجب کی آ ہستہ آ ہستہ اس نے اس کو نظر انداز کرنا شروع کی دویا تھا۔ اسے یقین تھا اس چیز کا اس کی ذات سے کوئی کردیا تھا۔ اسے یقین تھا اس چیز کو تبول کرنے پر مجبور لینا دینا نہیں تھا لیکن وہ نہیں جانی تھی کہ زندگی کے سب ایس موڑ پر آ کر دہ خود اس چیز کو تبول کرنے پر مجبور سے جو ایس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ذات سے جڑ

کردہ کی تھی۔ وہمبری ایک بھیکتی سردشام تھی جب اس نے اس دنیا میں آ کھے کھولی تھی۔اس مات اس کے بابا دوسرے شہر میں تضمات سال بعدصاحب اولاد ہونے کی خبر سنتے ہی وہ مات کو ہی سفر پرنگل بڑے۔ سرشام ہی ہرمنظر کو لیبیٹ میں لینے والی دھنداس قدر تھی کہ ایک فٹ کے فاصلے ہے بھی

خبر بھی نہ ہوئی اور خوتی تم یں بدل گئ جیتے جا گئے ،
ہنے مسکراتے رخصت ہونے والے صفدر سفید لباس میں لیٹے جب گھر لائے گئے تو کہرام بیا ہوگیا اور آنے والے ہر فرد نے جوان محص کی موت کے افسوں سے زیادہ عرصال می ناہید کی کودیش سکون سے تکھیں موند ہے رطعنوں کی ہو چھاڑ جاری رکھی تم سے تڈھال ناہید جیران پر طعنوں کی ہو چھاڑ جاری رکھی تم سے تڈھال ناہید جیران آنکھوں سے آنے والے ہر فرد کو اپنی معصوم می بیٹی کے لیے زہرالگا تا دیکھنیں اور زیادہ مضبولی سے اسے خود سے قریب کرلیتی۔

"ب اولادا جما تھا میرا بھائی ..... بیمنوں آتے ہی الگا گئی میرے بھائی کو۔"جھوٹی نندنے سینے پردوستیز مار کی گئی میرے بھائی کو۔"جھوٹی نندنے سینے پردوستیز مار کے اس سے بھول چھینتا جاہا تھا یوں جیسے ابھی اپنے ہاتھوں سے سے چیر بھاڑ دے گی۔نامید نے دھکادے کر اسے خودے دورکیا۔

"كاكررى مورالعد .....يالله ككامين المعصوم

🜙 حجاب ..... 134 ..... ۱34 ا

## Pombeel Roll Palsodewa

کی ایک بوی مارکیث میں ان کی این جار دکا میں میں۔ زمين دارجمي تضاحها خاصااميركبير خاندان تعاسونابيدن عامی جرنے میں دریندلگائی تھی۔خود سر بھی اس منتے ہے خۇرىمى كڑكاس كاكلاس فىلور باتھا دەاس كى تا تىلمول يىس اہے کیے پیندید کی دیکھی چی جی اوران اڑکے نے اس سے بات كرنے كى بجائے اس كى مال سے براہ راست رابط كيا تفايه بات محركو يصدا مي كلي كل وه يحد مسرور حي جب ايك منع الرائد كي اي عن اور قيامت ده النيل-خاندان میں کی نے آہیں محرکی "پیدائی صفت (نحوست)" كي متعلق بناديا تفا لركا بصلي جديد دوركا تعاليكن اس كى مال ان توجات برهمل يقين رهتي تعين سو لڑ کے کی ایک ندی کی اور دشتہ تو ڑویا گیا تھا۔ سحر جیسے توٹ كے بھرى تھى سعدنے اس بارخوداس كى اي سے رابطه كيا تھا۔اس نے سحرے بھی بات کرنا جابی تھی لیکن اس نے فطعى طور يرمنع كرديا تفارات الي ذات سيجر علفظ "منحوس" سے نفرت می اور جولوگ اس کی ذات سے بیلفظ جوڑتے ان سے شدیدترین نفرت ..... وہ سعد کومعاف کر بھی ویتی تو اس کے کھر والوں کو وہ قطعی معاف جبیں کر عتی محى اس كياس في اس باب كوشروع مون سے يہلے

كاكيافسور-"ناميدني ايك نظر حركي خوب صورت كلالي چرے برڈالتے ہوئے رابعہ کو مجمایا۔

"رابعه مج كهدرى ب تابيد" يرون زبيده آيان مجى رابعدى تائدى دەتوصد عے كتابى رەكى-تیری کی محوں ہے آتے ہی باپ کوشل کئی و کھے لینا تیری جوانی تیرا بخت بھی نقل لے کی۔ 'اور وہ بھلے کتنی ہی ترديدكرتي ريئ سبكوبار بارباوركراتي ربى كرسب قسمت کے کھیل ہیں۔معصوم ی سحر کا اس میں کوئی قصور ہیں لیکن لفظ دمنحوں اس کی کڑیا کی وات سے جڑ کررہ کیا تھا۔وہ اے نظرانماز کرنے کی لیکن یہ تکلیف نے سرے سے تب شروع ہوئی جب سحر بھی اسے بارے میں لوگول کی آراء كامطلب بجحف في -إس كي مسكراني آ محمول ميس لهر اس کارنگ گہرا ہونے لگا بھی بھاروہ لوگوں کے روپے ے تھے آ کر تنہائی کا فکار ہونے لگتی۔ بلاوجہ بی رونا شروع ہوجاتی اوراس کے آنسو ناہید کا دل چھلنی کردیتے کیکن رفتہ رفتہ وہ بھی مضبوط ہونے لگی۔ ناہید کی محنت اور تقیحت سے وہ جلد ہی معجل تی۔ تاہیداب اسے کم ہی الميں لوكوں ميں لے كر جاتى اكيلے بى اس كا اعتاد بر حانے کی کوشش کرتی اوراس کی ساری توجہ بر حاتی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی تیجہ بیالکلا کہ تحرنے ہی بند کردیا تھا۔ بہت الجھے نمبروں سے ایم ایس می کا استحان یاس کرلیا۔ رفتہ رفتہ وہ سنجلنے گئی اس نے جلد ہی ایک اچھی کمپنی ناہیدنے اس کے لیے اچھے رشتے دیکھنے شروع کردیئے میں جاب کرلی تھی۔سعد بھی ای کمپنی میں جاب کرتا تھا' تصاور جلد بى الله نے سب بھى بناديا الركابر سروز كارتھا۔ معد نے ايك دوسرتياس كى طرف پيش قدى كى كيكن اس اس كوالداح صفدر كايك دور كوشته دار تفي شهر كيم دروي نے سعدكودور بنے يرمجبوركرديا۔

چند جفتوں بعدی اس کے لیے خاندان سے ہی ایک الچھارشتة يا تھا امال نے اس دفعه اس كى رائے لينا ضرورى متمجما تفاراس نے فیصلہ کا اختیار امال کودے دیا تھا ایاں نے اس بارسادگی سے اس کی بات مطے کردی تھی۔ میثلنی ایک ماہ تک رہی سحر کھی امید ہونے فی تھی اڑ کے والے شادی کی جلدتاریخ ما تکنے کیے تھے۔امال نے بلاتر دودوماہ بعد کی تاریخ وے دی اور فیک ای دن اڑے کے گھر کے ایک کمرے کی جہت کر گئے۔ کچھ بدخواہوں نے جاکر

ے ابھی توشادی طے ہوئی می شادی ہونے کے بعد مزید بمكت عكتے متحاور لڑكے والے فور أرشتہ تو ڑ گئے۔ ادراب تيسرى مرتبه .... بات ال مرتبه بمى ندبن على محى أے بھى اب يقين ہونے لگا تھاوہ منحوں تھى۔وہ جوكل سرشام بی سونے لیٹ کئی تھی اس کا درداماں سے تفی کہاں تقاروه جاور مي حجب كراورامال سارى رات جاء تمازير

صاف صاف كهدوالا كرمب محرك نصيب كي وجها ا

میمی آنسو بہاتی رہی میں۔ امال کے آنسواے مرید شرمندہ کرتے رہے سرف وہی آو تھی جو بچین سےان کے

ليحد كحول كاماعث تحى\_

المحر..... نه جانے کب تک دہ او کی کیٹے الٹاسیدھا سوچی رہتی جیب امال اے یکارتے ہوئے اس کے قريبة كربيفانس-

"سحر بينا.....الله جاؤ كيح كهالو" وه الله كربينه كيُّ اے ہمیشہ امال کو بول تکلیف دینا بڑا لگتا تھالیکن بیرب اس كافتيارين بحى كهال تعاجب بحى وقت نيا كماؤلكاتا وہ یونی جیسے جا در میں خودکو چھیالیا کرتی ہے

"رات بحی تم کمانا کھائے بغیر ہی سوکئیں۔" امال اس كے زم ہاتھ اسے باتھوں میں ليے ہوئے محبت باش ليج میں بولیں وہ بتا ہی نہی کہ دہ تو ساری رات سوہی نہی تھی۔ "كال .....؟" بلحرے بلحرے ليج ميں اس نے بمشكل مال كويكارا

"جی امال کی جان۔" تاہیدنے لب اس کے ہاتھ پر

ثبت کے تھے ا

" كيول كرتى بن اتنا بيار جھے الله كيول افعانى بين مير المات لا وجكر مرى وات في صرف آب كودكه يى د کھدیتے ہیں۔' وہ ان کے ہاتھوں پر چرہ رکھ کے رودی امان نے اسے خود سے لگالیا۔

"نه حر....ایے نیس کہتے بیٹا۔" امال کی پلکیس بھی میں

ودنيس امال .... اب آب بھي مان ليس ميس واقعي منحوس مول \_ ميرى وجه عنى باباكى ديسته وكي اورآب کی ساری زندگی ساری خوشیال میری نحوست کھا گئی۔"وہ

"استغفار كمواركي ..... كيول اوكول كي طرح خودكو كناه گار کرنے پر تلی ہو' حکن" کا اختیار صرف اس رہ جلیل كے ہاتھ ميں ہے۔ ہم خاكى لوگ بيل مارے اختيار ميں مرج اس طرح کے تو ہات میں بڑنا صرف شرک ب كفر ب- الله يركائل يقين مونا جائي سباس ير چھوڑ دیناجاہے۔ وہ اس کی کمرسہلاتے ہوئے بولیں۔ • "تو چرييب كيا إلان

"بيسب آزمانش ہے اور ميرا رب اپنے بياروں كو آزماتا ہے "کمال نے سراتے ہوئے کہا۔

"ائے اللہ پریقین بی ہے جوتمیارے بابا کے انتقال کے بعد بھی اس یاک ذات نے جھ کی در کا محاج مہیں بنے دیا۔ یقین کرد محر ..... جب بندہ اینے آپ کورب کی حفاظت میں دے دیتا ہے نہ تو اے اس ونیا کے جھوٹے حیلوں کا آ سرائبیں رہتا۔مشکل ہویا خوشی سب وقتى باوروفت توكزرجاتا بيان بينا .... "امال اس کے کمبے کالے بال سہلا رہی تھیں۔سکون سے اس کی آ تھيں بند ہونے ليس-

"احیما....اب جلدی سے منہ ہاتھ دھوکر ہاہرآ جاو میں نے تہارے کیے شامی کیاب بنائے ہیں جائے بھی ادرك اوردموالى-" يوري ..... وهمل آهي\_

"بال ملدي ے كمالو كم تصل دديارہ موجات" المال حجاب ۱36 سیست این ۱۵۵ سیست



کسی بھی قسم کی شکایت کی

صورتمين

0300-8261242

021-35620771/2

نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹانی چوی اور باہر تکل گئیں ۔ سحرا تھ کر ہاتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔

آفس میں آج ساما دن بہت مصروف رہا تھا جب
سے اس کی آفس برائج تبدیل ہوئی تھی وہ بے حد مضطرب
رہنے لگا تھا ایک ہی آفس میں ہوتے ہوئے بھلے وہ محر
سے بات کرنے میں کامیاب نہ ہوتا لیکن کم از کم وہ اس
کے سامنے رہتی تھی۔ آفس ورکز کے ذریعے اس کی ذات
سے جڑی خبریں اس تک پہنچ جا تیں اور اس طرح وہ اس
کے حالات ہے آگاہ رہتا تھا لیکن اب تو جسے ہر طرف
اعرامیا محسوں ہوتا تھا۔

بھی بھی اے خود پر بے اختیار خصہ بھی آتا تھا ہمر کے مردترین رویے کے باوجوداس کا دل تھا کہ ای کی طرف ہمکتار جنا تھا گیاں وہ اس معالمے میں ممل طور پر بے بہی اسے بھی طرح بہاتھا کہ اس کی مجت کے طرف ہمکتار جنا تھا گیاں کی مجت کے طرف ہمکتار جنا تھا کہ اس کی کوئی بات میں طرف ہی ہے کہ کی کوئی بات ہوئی تھی نہ ہی کا طرف ہے الی کوئی چی اس کی کوئی بات کے جذبات کو حوصلہ دیتی میرف آلیک کیک دیتی اور تھی جو اسے فراسا بھین پخش دیتی کہ ہمر تھی اسے بیند کرتی ہے اس کی حق ہو اسے فراسا بھین پخش دیتی کہ ہمر تھی اسے بیند کرتی ہے والی اور وہ یا داس کی ختم شدہ مثلق سے جڑی ہوئی تھی۔ مثلق اور وہ یا داس کی ختم شدہ مثلق سے جڑی ہوئی تھی۔ مثلق والے والے والی وہ چند کول کی میں چھلاتی تھی خوتی سعد کے دل کو روپ یہی کوئی اسید سے ملنے کی امید بائدھ لیتا۔

آج بھی اس نے کام ختم ہوتے ہی اپنے انچاری سے
رانی برائج میں شفٹ ہونے کی بات کی اور اس نے اسے
سلی بھی کرائی تھی کہ وہ بیڈآ فس اس کی بات ضرور پہنچائے
گا۔ ووآ فس سے فکلا تو شام کے سائے گہرے ہونے لگے
سخے گاڑی پارکنگ ہے سڑک پرآئی تو اس کا بیل بجنے
لگا۔ اس نے بزاری ہے موبائل کی اسکرین دیکھی اس
کی پرانی کو لیگ زویا کی کال تھی خود بخو واس کے چہرے پر
مسکر اہٹ ورآئی۔

- **حجاب --- 137 --- دسمبر**۲۰۱۲

كوسية احاط يس كاني آعي حاكرري مي "سعد ....." زویا تیزآ وازین کر چلائی پیٹرول پہی کے محن میں بیٹے دھوپ سینکتے لوگ بھی اس کی طرف بھا کے تھاس نے کھڑی سے ہاتھ ہلا کران کوجیے مطمئن

"سعد .....!"زويانے كريكارا "بال ..... میں من رہا ہوں۔" اس نے سیٹ سے فيك لكات بوئ دهر على مل "تم تعیک ہو؟"زومایریشان ہوئی۔ "بال..... وُوني ورئ مين تُعيك مول ـ"اس كي آواز

اب جي بصديم گي۔ "جهيس خوى تبيس موئى اس بريك اب كى" زويا

بھنکل بول یائی۔ "سحر کوشلسل تیسری چوٹ ملی ہے میں خوش کیونگر "سیر کوشلسل تیسری چوٹ ملی ہے میں خوش کیونگر موسكما مول \_" بنعا تحصول سے بغاوت كرتا ايك أنسواس ككال يراز حكما جلاكيا-

"نہ جانے اس اڑکی کے مقدر ٹس کیا لکھا ہے۔" زویا کواس کے لفظ من کرائی سوئ پر شرمند کی ہوتی اس نے تو سوچاتفاسعد خوشی سے جھوم اٹھے گاینجرس کر۔ ''آئی ایم رئیلی سوری سعد.....'' وہ واقعی

شرمنده بونی \_

"سحریے کیے دعا کیا کروزوما ..... دعا سب سے ببترين اورميمتي تخفي جوبناكوني قيت جكائ بمبآساني ایے پیاروں کو گفٹ کر سکتے ہیں اور .... "سعد نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا چرایک دم خاموش ہوگیا۔ "اور ..... كياسعد؟"زوياني يوجهار

''اورمیرے لیے بھی دعا کرناز دیا ....تم جانتی ہؤ مجھے لتنى ضرورت ہے۔"نہ جانے كيوں اس كالبجه بحرار ہاتھا وہ گاڑیآ کےندرحاسکا۔

"میں دعا کروں کی سعد ....اس اداس اڑی کی زعر گی يم صرف معدا حرجيها بحريور محف بى آئے اس كى دعد كى ل كرنے كے ليے "ال في حول معده كيا"

''تمہاری کال کویا زندگی کی توبیہ ہوتی ہے۔'' کال يك كرتے ہوئے ال في مكراتے ہوئے كہا۔ دومرى طرِّف زویا کھلکصلائی۔ "اس دن جب سحر کی مخلقی کا بتایا تھا تب تو بہت خصہ

موئة الله ووجمات موغيولى

"معذرت بحي توكر لي تحي فوراً ي ومسكرايا \_

" پھرتم نے خربھی توالی دی تھی جسے میرے دل پر جخر چلادیا ہو۔"معد نے موڑ کاشتے ہوئے بات مل کی دوسری

طُرفُ دُویانے قبقہ لگایا۔ "اور جھے قطعی امید نہتھی کہ آج تم میرا فون اٹھاؤ ك\_"وه منت موس بولى-

" تم بميش محرك حوالے سے بى بات كروكى ميں جانتا ہوں جمی ایسا بھی سوچتا بھی مت۔" وہ صاف کوئی ے بولا۔

، بولا۔ "اور اگر آج خبر اس کی مثلنی یا شادی کے حوالے ہے دول و کیاتم تب بھی ن کو کے سعد احم؟ "زویا کے لیج من شرارت الله في \_

نرارت اندا کی۔ ''ری ایکٹ جیسے بھی کردل پر خبر سنویں گا ضرور ہے جانتي موسحرمير \_ ليے سائس جيسي ہے بس کي طرح اس كاذكر موتوزندكى حلے درندتودم ركے لكتا ہے۔" ايك چوك يركة بوئ وه بعارى ليحض بولا\_

"بائے صدقے ....." زویا شندی آہ بحرتے

ہوئے بولی۔ "جمعی مجھی تہاری محبت مجھے جران کردیتی ہے اور میں محبت مجھے جران کردیت حال پُرشوق اورخود میں مست محبوب کے ذکر کوراحت جال مجصفه والااور بهي بهي تم مجھے پاڪل لکتے ہو۔ 'اس كى بات پر

"الحِيما.....اب خبر مجمى نشر كردؤ مين دُرائيونگ كرر با موں۔ "روڈ پررٹی بڑھ کیا تھا اس نے کارکی رفتار کم کردی۔ "سحرى يەمىلى بىمى ئوٹ كى۔" پيرخود بخو د بريك پرجا یرا تھا۔اس نے تیزی سے اسٹیئرنگ مورا گاڑی ایک چھاڑے ساتھ سوک کے کنارے بے چیزول پہی

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



" تھک کی ہو؟" امال نے چو تکتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

" " دخبیں امال ـ " وہرا تھاتے ہوئے ہوئی۔ " پریشان ہوگئی ہول ۔ " امال کی آ تکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔

برت من سے جوت "یااللہ خیر.....دفتر میں کوئی بات ہوئی کیا؟" امال کا دل ہول اٹھا۔

ں بوں ہیں۔ ''جیس اماں۔'' ''تو پھر۔''

''گھر میں کوئی ہات ہوئی ہے؟''اس کی بات پراس نے داشتے طور پرلمال کونظریں چراتے و یکھاتھا وہ مسکرادی۔ ''میں ذرا جائے لے آئن' تم ٹھیک کئی ہوگی۔'' دہ

المُضِيَّكِينَ مَحرِ فَ ان كَ بِالْهِ يَكْرُكُران كوروك ليار "آپ كيا چسيا رتى جس امان؟" تابيد ف تم جوتى آئموں سے حركود يكھارز تدكى كى 26 بمارين و يكھنے كے باد جوداس كے چبرے يربچين والى پاكيزگى اور معصوميت محى ان كا دل كرتا وہ التى بيكى كى راہ كا ہر كا شااہے ہاتھوں سے چن ليس ليكن فعيدوں يركس كاز ورچلنا ہے۔ "امال ..... محرف ان كا باتھ د بايا۔

" تمهاری چیونی کیونوآئی تشیس" امال مرجم آواز میس اے بتانے لگیس۔

''اوہ .....مطلب پھرآج وہ آپ کومیری تحوست کے طعنے دے کرگئی ہوں گی۔'' بل بھر میں سحر کوساری مات بچھآگئی۔

''تم جائتی ہؤ جھےاس کے طعنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''اور واقعی ایسانی تھا'تا ہید کوکس کے خیالات سے کوئی سروکار نہ تھا'وہ صرف اللہ پر کال یقین رکھتی تھیں اور آئیس ہمیشہا چھے کی امیدر ہتی تھی۔

''تو پھر کیابات ہاں؟''سحرا کجھی۔ ''آج خالہ رضیہ بھی آئٹیں۔'' ناہید نے اشعتے

ہوئے بتایا۔ ''وہ رشتے کروانے والی خالہ۔۔۔'' سحر بھی اٹھ "فی امان اللہ!" کہتے ہی سعد نے گاڑی آ مے بوھادی۔

\*\*\*

''ہاں۔''وہ اس کی طرف دیکھنے لیس ''نتم کھانا کیوں نہیں کھار ہیں بیدوال تو چکھؤ کہس کا مڑکہ لگایا ہے جہیں بہت پسند ہے نا۔'' امال اس سے

"امال میں کب کا کھانا کھاچکی ہوں آپ نہیں کھا رہیں اور یمی میں یو چھر ہی ہوں کہ کیوں؟"اس نے بیار سے مال کا ہاتھ تھاستے ہوئے کہا۔

"بات کیا ہوئی ہے اصل میں گرم گرم روئی پکاتے وقت کچھ بھوک گئی تو وال کے ساتھ کھالی۔ اس لیے اب بس تہارا ساتھ وینے کے لیے چند لقمے لے لیے۔" امال نے جیسے اے ٹالا وہ فی الوقت سر ہلاگئی۔ برتن سمیٹ کچن کو صاف کیا پھر نماز پڑھنے جلی گئی۔ واپس آئی تو امال بھی نماز پڑھ کرتی جیس مصروف تھیں لیکن اس وقت بھی ان کا وھیان کہیں اور تھاوہ جا کران کے قریب بی زمین پر بیٹھ گئی اور سرامال کے کندھوں سے تکا دیا۔

ے وائی طرف دیکھتے ہوئے اس نے یو چھا۔ "آئی ہی جیس آج وہ "زویا مسکرائی سر ہلاتے ہوئے گاڑیآ کے برحادی۔ "خريت؟"مين روديآتي بي سعد في سوال كيا-"طبیعت خراب می مجی موسم کی وجہ سے شاید " زویا نے جواب دیا۔ "اس دفعہ تو سردی سے زیادہ بیدد موال بڑا ہے جے ويمحوفكو كعاس كاشكارنظرة تاب "سعدف ساسفو يمية ہوئے کہا۔ "ایک بات کہوں سعد ....." زویا اے ویکھتے " بال كهو- وه بدستورسا من د كمهد باتعاب "تم تحرے بات کول بیں کرتے۔" " تم جانتی ہو میں کی بارکوشش کرچکا ہوں۔" "آفس مي تبين مي كبين بابر ملنے كى بات كررنى بول-"خبيس كيالكاب جواركى جهاسة فس مي بات تہیں کرنا جاہ رہی وہ بیرے ساتھ ہیں باہر چلے جائے "كوشش كرني مي كياح ج-" "مطلب .....!" سعد نے جرائی ہے اس کی طرف دیکھا۔ "مطلب اس باراگر میس تمهاری مدد کرول تو ... زويامتكرائي\_ "ادور تلى ....!"سعد جبك اتفا "بال اور مجھے یقین ہوہ میرے ساتھآنے میں ذرا بھی جھک محسول نہیں کرے گی۔"زویار یقین تھی۔ "وہتم سے بدخل نہ ہوجائے دیکھ لو۔" سعد نے خدشہ ظاہر کیا۔ "میر نہیں ہوگا ویسے بھی تم مہلے سے دہاں نہیں ہو کے "مراح میں انتقاق مظاہر کرتے

"ہاں۔" امال نے چاریائی پر بیٹھتے ہوئے مختصر " پھر کوئی رشتہ لائی ہوں گئ صاف منع کرد بیجے گااس بار "وه بندارى سے بولى۔ ''خالہ رضیہ نے رابعہ کے سامنے بتایا کہ پہلی دونوں جگہوں پرتہاری برائی تہاری ملی چو یونے ہی کی ہے۔ امال نے رک رک کر بولتے ہوئے کویا بم چھوڑا تھالیکن تحرفظ دهيريء محرادى معتواس بات يرآب يريشان بين كمال ....ان لوكول ے آب نے اچھے کی توقع بھی کیوں رکھی بھلا؟ سحران کا باتصهلانے فی۔ مہلانے ی۔ ''مہیں ..... پریشان اس بات سے ہوں کہ کہیں تمہارے دائے میں آ کے بھی بدلوگ کانے نہ بھا کیں۔" "الله ب ندامال ..... پھرآ ب كى دعا بھى تو ب مير عماته-"امال حمرادي ـ "ميرى دعاتو بس تيرے بى ليے ہے۔" انہوں نے يارسال كاماتفاجوما "اجعا....ابأب أب آمام كرين اوراجها سوهين مين اجى جائے لائى ہول-"وور چن كى طرف برو كى الال اس محبت ماش نگاموں سے مصتی رہیں۔ **\*** آج زویانے اے کھر چھوڑنے کی ریکوئٹیٹ کی تھی مسى وجهال كاجوائي الصريخيس آيا تفاريكس مين بیضنے کی وہ عادی جبیں تھی سواے بی غنیمت لگا کہ سعد کی مدد لے سعد نے فورا حامی بحرای سی اور فارغ ہوتے ہی بں ایک تنج کرنے کا کہا تھا تقریا تین بجے کے قریب اسے زویا کا پیغام ملاً وہ نکل رہی تھی۔سعد بھی انجارج کو انفارم كرك بابرنكل آيا تمي منك كي ذرائيو في بعدوه زویا کے آفس کے سامنے کھڑا تھا زویاس کے انظار میں

میں جب سی بہانے سے انھوں کی تو تم اتفاق ظاہر کرتے

تحر جلى تى يا بھى آفس مى جى "متلاشى نظرول بوئ تاسات شكى نبيى بوگا جر يمكونى غلط كام تونبيس

بابرى كفرى في فورا كازي من بيشائي-

کیفیت بھی ایک جیسی مہیں رہتی ہم بھی ان شاء اللہ ایے رشتوں میں بندھو کی کہ بےزاری بعول جاؤ کی صرف مرت اور محبت ہوگے۔" امال نے دونوں ہاتھوں کے پالے میں اس کا چرہ لیتے ہوئے کہا وہ مسراوی۔ "خیرامال ..... میں بتانا بھول کئ کل تو آفس کے بعدزویا کے ساتھ جانا ہے مجھے شاپلک کرنے۔ وہ مال کو

" زویا مجددار بچی ہے تم کسی اوردن کا پروگرام بنالو۔" "جبيس امال..... آپ رابعه چو يو سے معذرت كر ليرا كيونكه كل باف دي ب محركام كابرون بهت زياده موتا ب اداماجا وضروری ب "اس فطعی لیج میں کہاتو نامیدسر ملا کردہ کئیں۔ ''جلوٹھیک ہے میں خود چلی جاؤں گی۔''

"ويستقريب كسلطين ٢٠٠٠ إس خيال آيا-"ناكليك سالكره كاكبروي تعين اى خوى مي كماناب اورد صولک بھی رکھوائی ہے۔ امال تفصیل بتانے لکیس۔ "جم ..... ناچ کانے کے نت نے بہانے ..... وہ

"برابول مبیں بولتے توبیر کرواللہ ہے۔" امال نے پھر ڈرایا۔وہ فورا کان کو ہاتھ گلا کراستغفار کرنے لگی المال اس کا حرکت بر حکمادیں۔

اے انظار کرتے بندرہ منٹ سے اویر ہو کئے تھے نہ جانے زویا اسے وہاں بھا کر کہاں غائب ہوگئ تھی۔ شا پنگ کے بعد مطن سے شرھال وہ وہاں کچھ کھانے یے آئے تھےزویاا فی کوئی چر بھول کی می وہ اے دس منف کا كهدكر في هى اوراجعي تك عائب تحى يحرف اس كى تلاش میں بیرونی وروازے کی طرف نگاہ کی اورساکت یہ گئے۔ معدائدية رباتها الفاق ساس كيمي نظرير چي تحي سحر نے نظریں موڑلیں معدسید حااس کی طرف چلاآیا۔ "سحر.....!تم يهال....؟"وه يول ال عاظب

كرد ب- ين تم ي زياده بيسب محرك لي بى كردى

" پھرتو میں ضرور ملنا جا ہوں گا۔" اس بار وہ تھل \_

"اور مجھے یقین ہےتم اے اس بار ضرور قائل "245

"قائل نديمى كرسكاتو كم ازكم اين دل كابوجوة بلكاكر بى دول كا \_ كچھ بوجھ واس كے دل رجھي را سے ن محبت مو نه او محدون ميرے بارے يس سونے كى ضرور بے چين مجى رے كى " دہ شرارت سے كبيد باتھا۔ "اوه .....برله" زویانے سینی ی بجانی۔

"ہاں بدلد" سعدنے اس کی طرف جھکتے ہوئے ياسرار موت لج ش كها زويا قبتهدا كالكينس دى-

**\$....\$** 

"سحر..... بیٹا کل آفس سے ذرا رابعہ کی طرف چلی جاتا۔ وہ مس کے لیے ایٹا ڈریس پریس کردی می المال کی بات راس کے چرے یہ بنداری ای سیل تی۔ "أب كون ى تقريب ركه دى المال المبول في-" وه مندناتے ہوئے ہوئ

"ثرىبات كانول كوكريريون منتيس بنات\_" "جی اور یہ اینے آپ کے ساتھ جو جائیں

"جسیں اپنی راہ پر چلنا ہے کسی کی منزل ایک نہیں ہوتی۔سب کے لیے اللہ نے الگ رکھا ہے وہ ہمارے ساتھ کھیں کے "امال نے اے مجالا۔

"میں ولی جیس ہوں اماں۔" وہ کیڑے بینگر کرتے

ہے ہوں۔ ''نہ ہی ان کی طرح کرنا چاہتی ہوں گربس پتانہیں كيول ول رشتول سے بارر بے لگا ہے۔ "وہ اداس

"رفيح بميشه ساتھ كبال رہے بين جك مقام حيثيت براروتا بياوك بى بدل جاتے بين

دهاب...... 141 ......درسوبر۲۰۱۷ء

كراس ويمضح كأوه است يدسب كيون بتار باتفا "ميرے بعائي نے خور سي کي کوشش کي ليكن ني كيااور امال اس کی جان بچانے کے لیے دوبارہ اس لڑی کے کھر منت كرنے كتيں "وہ خاموتی سے سے جارہی تھی۔ "میں تبہارے کیے سب کرنارہا ان باپ کو سمجھا تارہا حمهين مناتار بإرالله كسائ كراكز اتار بابس بيخودشي والا كام نه كرسكا مجھے معاف كردينا تح .... "ووسب كهه كر المحكر چل ديا تھا۔ محروريتك اس كے نقطوں كے حصار ميں قيدري محى\_

تحر .... سربلارہ ہیں مہیں اندر'' زویانے اس كة فس تقيى اطلاع دى\_ "آج در ہوئی کافی الگتا ہے دانٹ بڑے گی "سحر گھبرانی زویا مسکرار ہی تھی۔

" فَيْ وَالرَّ يَكُثْرًا فِي إِنْ وَونْ ويرى إلى فائل ورك چک کریں گے۔"زدیانے جردی

"فكر\_" حركى جان شل جان آئى ده يرس ركه كرس كدوم كاطرف يزهاى

"ليس "" وستك ديية بي آ واز سنائي دي هي سحرا عدر چلى آئى اورا كلے بى كميختك كئى۔سائے سد بعثام سكرا

"آئے مستحر .... میں آپ کائی انظار کردیا تھا۔" وہ بالکل پیشہ درانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا اس کے باوجودهی وه قدم آ کے ندبر هاکی۔

وہ جتنااس مخص ہے بھائی ای قدرقسمت اے اس کے سامنے لاکھڑا کردیق جومنزل اس کی تھی ہی تہیں۔ رائے بار بارای طرف نکل آئے تھے نہ جانے کیوں؟ وہ سويے تی۔

مس سحر ..... بيضي بليز "سعد في دوباره يكارا تووه چونک کرآ ہستہ ہستہ کے برطی اور ایک کری پر بیٹھائی۔ "آپ کاریکارڈ بہت اچھا ہے کافی ایکٹومبر ہیں

''جَيَّازُومِا كَے ساتھا تی تھی۔''وہ مختصر ہولی "واؤ ....زویا بھی ساتھ ہے۔" وہ بے قکری سے کہتا کری سنجال گیا۔ محراندر ہی اندر تپ کے رہ گئ کئی کھے خاموتی ہے سرک گئے۔

"بہت دنوں بعد دیکھ رہا ہوں تہمیں۔" بھاری لہجے پر سحر کی نظریں میکبار کی انھیں اور ساکت رہ کئیں۔ بیدہ سعد تو تهيس تفا بشاش بثاثي سأنرم مسكرابث والأخوش مزاج سعد وه و تني سالول كالمطن زده بريشان حال نظرآ ر بانقار "تحوری در بات و کرای سکتے ہیں کولیگ بھی رہے ہیں ہم آخر" سعد کے چرے پر اداس مسکراہٹ تھی نظري سلسل محركے جبرے كاطواف كرد بى تھيں۔وہ جاہ كربحى كونى في جواب ندي كل سعد كي المحامق ربار "يا يح سر المحى من حرال موما مول جب تمہارے ساتھ میرانصیب نہیں جزاتھا تو میرے دل کو تمباری روب کیوں بختی تی۔" تمبیر بعاری لجه سحری

"اوراس سے بھی زیادہ جرائی مجھےاس بات برہوتی ہے کہ میری بیزوب کول تہارے دل بروستک نبیس دے يانى -جس آك في سرامن ميري روح تك سالًا دى ہاں کی ذرای آن کی تو مہیں بھی پہنچی جائے گی نہیں اكىلانشانە كيون؟ "وەخاموش رىي\_

'' کوئی تو راہ نکالو بحر ..... میں تمہارے کیے ساری ونیا چھوڑسکتا ہوں۔"وہ اس کیجے میں بولا۔

"میں صرف اپنے کیے آپ کوساری دنیا ہے الگ مہیں کرعتی سعد ..... پھر قصور آپ کامبیں اور جن کا ہے البيس من معاف لبين كرعتى \_ايم سورى .... "اس ف صاف معذرت کی معد شندی آه مجرتے ہوئے بایاں بازو دومرى كرى كى يشت كے يحصد ال كرفيك لكاتے ہوئے اسد يمضلكار

"ميرے چھوٹے بھائی کی متلنی ہوئی ہے کچھ ماہ سلے اس کے چندون بعدی جاری ایک بڑی دکان جل کررا کھ موعی۔امال نے فورا مطلی اور وی۔ حریرانی سے مرافق آ

حجاب ..... 142

نہوے۔ سعد کے گھر والے مجھے قبول نہیں کر سکتے اور میں ہر کر بہیں جا ہتی کہ مری وجہ سعدائے کھر والوں سے دور مو- "وه واقعي يريشان هي-

"اس کے گھر والے تمہاری وجہ سے نہیں اپنی ضد کی وجدے سعدے دور ہول گے اور دہ بھی فضول ضد کی وجہ ے۔"زویا عجمولی۔

ومين بحث نبيل كرناحا متى زويا .... جو يجمه وا وه بيت كياليكن اب من ميس جائت كدميري وجه سي سعد مزيد برث ہویا میں مزید بھروں جو چھ بھی تھا یک طرفہ تھا بھر سعد کے نام کی انگوشی بہننا۔ وہ محی بہت الو کھا تھا تکراب سب و کھتم ہوجا ہے زویا .... میں مزید میں تھرنا جا ہتی نداى يس اغي قسيت كى سيابى سعد كى زندكى يس لا ناجابتى

ہوں۔''وہ مایوں تھی۔ ''پاگل ہو تحر.....اتن پڑھی کھی ہوکرتم ایساسوج بھی كسي سكنى مؤتم جيسى معصوم ير خلوص ول والى الركى بهى تنحوں ہوہی نہیں علق "زویا نارانسکی سے اسڈانٹے لی۔ " ياالله! ميس جاؤل تو جاؤل كبال-" وه بنا سر اٹھائے تیبل پراٹکلیاں پھیرتی آنسو بہاتی رہی زویا وخماورنه كهدكى-

وہ بیڈ براخبار پھیلائے بیٹی تھی الان جائے لے کر T かをなりのをひして

"آئ اشعر صيعد فركون اخبارا فعالا كين" "كال ..... توكري تلاش كرنى بيك اخبارون ميس سر

ویئے اس نے جواب دیا تھا۔ ''نوکری ....لیکن کیوںِ؟اس قدرا چھی جگہ تو چل رہی ہے تو کری ۔ الاس پریشان ہو میں۔

"وبال مين في المعفى دعدياء" "كون؟"مال كيسوال برده سيدهي جوكر بدوري "كالآب كوسعد يادي-"امال كاجهره بحصناد مكه كروه

حران مونى أعاميريس مى كمامال كوسعد يادموكار

"وواب برے اس بن مح میں اس نے مال

« هنگریه مر ..... "وه کافی حد تک سنجل چی تھی. "میں امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ بھی ای طرح كا بريك كرين كى جھے آپ كي كافي مددركار موكى ـ"سعد کے ہونوں پرشرارت کل رہی محی اور وہ خوب صورت سوبر سانو جوان محرکواس وقت ڈسکوری جینل کی کسی ڈا کیومنٹری كابندرلك رباتها\_

"كاش كريس اي ول كى بات اس بنا ياتى ـ" وه اندربى اعريل كهانى ربى\_

"جو بھی کہنا ہے کہدویں آپ کے لفظ قابل احترام میں۔ " وہ مرید مسکرایا سحری جان جل تی۔ وہ اس کے چرے کو پڑھ رہاتھا۔

" كاش يم يبال سے غائب موجاتى۔" اس نے طع ہوئے حرت کا۔

"آپ جب جامیں میرے كيبن ميں آ اور جاسكى میں۔آپواجازت لینے کی ضرورت نہیں۔"اس کی شریر مسكرابث كرى موتى جاراى محى سحرف تيزى في سر ہلایا اٹھی اور کمرے سے باہر لکل کی معدوروازہ بند ہوتے ای طل کربس دیا تھا۔

"تم مجھے بتالہیں علی تھیں کہنے ہاس سعد ہیں۔" بابرآتے می دوزویاری بڑی۔ " میں نے سوجا جس طرح مجھے سریرائز ملاویسے بی

مہیں بھی جران ہونے دول۔" زویانے کیاتواس نے زورے اس کے بازو پر چنلی کائی وہ کی کرے رہ گئے۔ "میں جیران مبیں پریشان ہو کررہ کی ہوں۔" دونوں

بالمعول من سردين و كرى يرد هاي الى-

"ياكل موم سحر ....اس من الي كيابات عي "زويا

"بات بزويا .... مين الم مخص سے جس قدر دور بحالتي مول وه اتناى مير فريب جلاآ تا بيساس ك آ تھول میں جس قدر واضح اور خوب صورت علس اپنا وعصتى مول أو درجاتي مول كبيل وهاس اورسار يم خرمنا حجاب ...... 143 ...... 143 .....

اور پھرشام ہوتے ہی وہ واقعی اس کے کم سے اس ''اوہ ۔۔۔۔ توبیہ بات ہے۔''امال شعنڈی سانس بحر کررہ کےسامنے بیٹھی تھی۔ "بياب كيانياۋرامهي؟"وه تي مولي هي\_ "جى- "دەدوبارەكام شى منى بوگى\_ "كون سا ڈرامہ؟" حرفے انجان بنتے " كتنا بيارا بجه ب مج كهول تواس كے علاوہ مجھے كوئى -12 92 2 99 اورتمہارے قابل بی جہیں لگتا۔ المال کی آواز میں ان کی "ممنے ریزائن کیوں کیا؟" حسرت بول ربي تھی۔ "ميرى مرضى -" تحرف كند صاحكات -"امال نه موجا كرين اتناك وه بإزار موتى \_ " پھر بھی کوئی تووجہ ہوگی؟" زویا جیران تھی۔ ''ادلاد کے کیے کون میں سوچھا بھلا۔''اماں بولیس۔ "وجبس يمي بكال حاب عيرادل فركيا ب اب کچھ نیا کروں گی۔ "سحرنے دجہ بتائی۔ " ہونا تو وہی ہے جوقسمت میں لکھا ہے تو سوجے کا فائده ـ' وه کچھزیادہ ہی مایوس ہونے لکی تھی اماں نے اداس ''تم ایسا کہوگی تو کیا میں یفین کرلوں گی'' زومانے ےال کے توب صورت چرے پر نگاہ کی گی۔ "التدتمهار في سيدوش كريك وعاكر كوه الم ميس اور شاجانے كيوں شاجا جع ہوئے اس كےلب "مطلب صاف ہے کہ تمہارے ریزائن کرنے کی آيين بول محيح تقے۔ وجي مرف اور صرف معدے "زويا كواب كے غصر يا۔ "جب جانتي موتو كيول يوجه ربي مو-" سحر بھي "مبلو ....."زویا کی کال تھی اس نے پچھ سوچے ہوئے منجيده بولئ\_ المحمرة ن يار مستهين موكيا كيا ہے۔"زويا كو مجھ، يى "تم یا گل ہوگئ ہو؟" رومانے اس کی آواز نے ہی مبين آرباتفاوه الركن كساته كياكرك تقريما جلاتي موع كبا-"تم صرف تب مجھ علتیں زویا ….. جب **تم** میری جگہ "جمهين كوئي شك بياج"اس في صيحمى الله ير موتيس "سحركي آواز بحراف لي تحي زویا چھوریخاموش رہی۔ "سحريليز .....تم جانتي هؤمين تمهين بهت الحجي طرح عُمُ كُمنا كياجا مِن موتحر؟ "ووسرى باراس كي آوازيس مجھتی ہوں۔"اس نے بحرکے ہاتھ تھاہے۔ تقهراؤتهابه 'میں اس محض کا سامنا نہیں کر علی زویا....'' وہ المجھے یقین ہے میرے ارادے حمہیں سعد ضرور "اس کی آسمھوں میں سیس نے اپناعس اس قدر بتاچکا ہوگا۔" سحر بے بروانی سے بولی۔ "میں شام کوتمہارے کھرآ رہی ہوں تفصیل شفاف اورخوب صورت ويكها ب كديس تهيس جانتي كب بات ہوگی۔"زویانے کہاتووہ مسکرادی۔ میں بھی اس عکس کو بار بارد میصنے کی آرز دمند ہوگئ کے وہ "موست ويلكم .... مكر پليز مجھ پركوئي پريشر ڈالنے كي مجھےخودے بھی عزیز ہوگیا۔ میں اس سے محبت کرنے لکی كوشش مت كرنا " المحرف كها-ہوں زویا .... ''وہ روتے روتے اعتراف کررہی تھی زویا تو " و یکھتے ہیں کیا کرناچاہے کیانہیں۔"زویانے کہدکر خوشی ہے جیسے کل آتھی۔ كال بندكردي ده بالمدرية في المستحي وبال الاهور في راق الم عانى وم كيا كبررى ووسر اوه مائ حداث ١٩١٠ - ١٩١٠ - ١٩١٠ - ١٩١٠ - ١٩١٠ - ١٩١١

ہیشہ در کردیتا ہوں میں
ہیشہ در کردیتا ہوں میں
ضروری بات کہنی ہوکو کی وعدہ نبھانا ہو
اسے آواز دینی ہو،اسے واپس بلانا ہو
ہیشہ در کردیتا ہوں میں
ہروکر نی ہواس کی میار کی ڈھارس بندھانا ہو
ہرست در بیندستوں پر کس سے ملتے جاتا ہو
ہر لتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو
ہر لتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو
ہمیشہ در کردیتا ہوں میں
جیشہ در کردیتا ہوں میں
جیشہ در کردیتا ہوں میں
ہمیشہ در کردیتا ہوں میں

فيفن محريثين بعاك نازى بلوچستان

بيضاتفار

" ہے گی کم ان سر " زویا کی آ داز پردہ چونگا۔
" کی سن رویا گی آ داز پردہ چونگا۔
" کیے ہوسعد؟" اندر آتے بی زویا نے بے تکلفی
سے پوچھا۔ سعد کودہ بھی پریٹان ظرآ ربی تھی ددتی اپی جگہ
لکین آفس در کرز کے سامنے دہ ایک ددسرے کو اپنے عہدوں کے مطابق بی ٹریٹ کرتے تھے۔
عہدوں کے مطابق بی ٹریٹ کرتے تھے۔
" تمہارے خیال میں کیسا ہوسکتا ہوں؟" دہ ادای

گاؤ .....! "وہ جوش سے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے بولی۔ "لیکن سیکن .... "سحرنے پیکی کی۔

معین ....ین .... مخرتے بھی ہے۔ ''لیکن کیا سحر .....مشکل کیا ہے' وہ خہبیں کس قدر '' میں''

چاہتا ہے۔" "لیکن میں اس کی زعدگی پر اپنا کالا سامینیس ڈالنا چاہتی۔"اس نے طعی لیج میں کہا۔

" " تم پاگل ہوگئ ہوئیہ کیا جاہلوں والی بات ہوئی۔" احداث

"" میں پاگل نہیں ہوں۔" سحر چلااٹھی۔" میں حقیقت پند ہوگئی ہوں۔" اس کی آسمیس لال ہور ہی تھیں۔" تم خود سوچوزویا۔۔۔۔ لوگ میری صرف میری ذات سے لفظ منحوں کیوں جوڑیں گے۔ تمہارے یا کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں جڑا یہ لفظ۔" زویا لب کا نے گئی ہے تحرکیا سوچنے گئی تھی۔۔

'' کیونکرتم لوگ مخول نہیں ہؤیس مخوس ہوں ای لیے سب مجھے مخوس کہتے ہیں۔ بابالهاں ان کے ساتھ ش نے کیا کیا گئے کہوں او اہاں کو ہوں آ دھی آ دھی رات جاگ کر گھر کی حفاظت کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے دیکھتی ہوں آو ان کی زندگی کی تمام مشکلات کا ذمہ دار میں خود کو بھت ہوں۔ میں مرکبوں نہیں جاتی زویا۔۔۔۔۔ کم از کم مجھ سے ہوں۔ میں مرکبوں نہیں جاتی زویا۔۔۔۔۔ کم از کم مجھ سے ہڑے لوگوں کی تکلیف تو کم ہو۔' وہ اور شددرو نے گئ زویا

نے اسے خودے لگالیا۔

"پہ صرف تہماری سوچ ہے سح .....تم کیوں ایسا
سوچے گئی ہو۔" زویا صدے کی حالت میں ہوئی سح جیسی
لڑکی جس کی سمجھ داری کی وہ خود قائل تھی۔ ذہنی اور نفسیاتی
طور پر ہے حد کمزور ہورہ کی خی اور بیہ بات بے حد خطرناک
تھی۔ یہ چیز اس کی پوری زندگی بتاہ کر سکتی تھی اور بات
صرف سعد کی نہ تھی زویا سمجھ چی تھی کہ اگر یہ سوچ سحر میں
پینتہ ہوجاتی تو ساری زندگی اس خول سے دہ باہر نہ آپالی اور
نہائی اور ذہنی تھیکش اس کا مقدر بن جاتی۔ اس نے فی
الفور سعد اور نامید آئی ہے بات کرنے کا سوچا تھا۔
الفور سعد اور نامید آئی ہے بات کرنے کا سوچا تھا۔

حداب

"ال بارتحرف مجے بہت برث کیا ہے۔" وہ میزی زدياني كيحيوجة موئ كهانؤ سعدن سربلاديا يز نغے علوب سے کھيلتے ہوئے بولا۔ الطلے دن اس نے فورا جاکر ناہید بیم سے بات کی "میں نہ جانے کول مجتابھا کہ کہیں نہیں کھند مجر بھی میرے لیے پندیدگی رفتی ہے۔اس کے ناميدسارى بات س كرسوج ميس ير كي تعيس دل میں میں میرے لیے ایک زم کوشہ ہاور میں اپ "يفين كريريآتى سيعد بصداح مالزكائ آپ سل اعتراف اور اظہار کی خرم بوندوں سے اس کے کوتو کم از کم اس رہتے پر کوئی اعتراض ہیں ہونا جاہے۔" ول میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوجاؤں گالیکن اس نابيدا تھ كرمشين سے كيڑے نكالے كى۔ نے ..... ''وہ کچھدیررکا۔ "لیکن اس نے سب کچھواضح کردیا اس کی زندگی "آئی می آپ سے بات کردہی ہوں۔" زویا مجی ان کی مدوکرنے لگی۔ " مجھے اس رہتے برکوئی اعتراض مجمی تھا بی نہیں بلکہ مِي أَوْمِرِي عِلْمِي بِي بِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ "وہ تم سے محبت كرتى ب سعد ..... "زويانے جيسے بم باتی دونوں بار حرکی بات مطے کرتے ہوئے بھی جھے اس رشت كافسوس مواقفاء" ناميد كے ليج مين تاسف تعا۔ پھوڑا.... معدنے جونک کراسے دیکھا۔ "تم كبتك جحصة مددى كروكى زديا؟"وه جي "بالكلآنى ..... تحركے ليے سعدے اچھالڑ كا اور بمحرسا كياتفا كونى مونى بين سكتا-" "بيين فين حقيقت بس حرف جھے كما ب كدوهم "لکین جہیں اچی طرح پاہے کہ بدرشتہ سعد کے ے كى قدرمجت كرنے كى ہے "اور كرزويانے اے ح والدين نے بى حتم كيا تقا اور وجيم بھى اچھى طرح جانتى ہے ہونے والی ساری تفتکو تفصیل سے بتائی اس کا جرو ہو۔ کیااس سب کے بعد حراس دشتے کومانے گی۔ "اگرآپ مان جائیں گی تو اے بھی ماننا پڑے گا جهال خوشى سے كھلاتھا وہيں وہ پريشان بھى ہوكيا۔ " يو فيك بين بياس طرح كي مفي ويس اس آتی' زویا کیلے کیڑے تاریر پھیلاتے ہوئے بوئی۔ كونى غلط قدم بھى اضواعتى بين "سعددانتى بين تعبراكيا۔ "ميں ايك مرتبه كراني بني كومشكل ميں نبيس ۋالنا " يمي خدشه مجھے يريشان كرديا ہے جس طرح وہ جامتى اب جوالله جا بكا بجهم منظور بالى مركى شادى موت کی بات کردی تھی کہیں وہ کوئی انتہائی قدم نہ كالمام رافتياراب اس كي اس ي من ييفعلد كرف الفالي "زوياخود پريشان محى\_ كى بيت كلوچكى مول ـ" ناميدكالهجه بعيكن لكاتفا وه جاريائي "ميرے خيال ميں سعد ..... جمهيں دوبارہ اي اي بربیش کس رویا ہاتھ سکھائی ان کے یاس بیٹھ گی۔ ے بات کرنی جاہے۔"زویانے اے مطورہ دیا۔ "يقين كريريآنى نصرف معد تحركو بلكة بحرمجي سعدكو ''امی تو خود کئی باران کے ہاں جانے کا کہہ چکی ہیں' بہت پسند کرتی ہےاوروہ مان بھی جاتی کیلن مسئلہ بیہوا کہ لوگوں کی سلسل اس کی ذات پرنشتر زنی سحر کے دماغ میں مچھوٹے بیٹے کی حرکت نے انہیں میری خواہش کی اہمیت الچھی طرح سمجھادی ہے لیکن محرکی طرف سے بی کچھ کلیئر بس كي ہے۔وہ جھتى ہے كماس كى تحوست سعدكو بھى لے ڈو بے گی سے جیسی سمجھدارلاکی خودکوبابا کی ڈیتھ اور آپ کی تہیں ہورہا تھا۔ میں آج بی ای سے بات کتا ہوں۔" سعدنے فورا حامی بحری۔ تمام تر تكاليف كا مجرم جھتى ہے اس طرح تو وہ خودكو تباہ "میں بھی نامیدآنی سے ل کران کوساری صورت كرالي بليزة نني ..... صرف مي اورة ب بي جو

حجاب ۱46 ..... ۱46

حال بتاتی موں اور حرکو محل مجانے کی کوشش کرتی ہوں۔ " اسے اس کی ذات کا اعتاد لوٹا سکتے ہیں اور سور محمی اس میں

اک پیغام .....سیجا کے نام
کتابوں سے زیادہ علم اس سیجا بیسی پنہاں ہے جوعلم
کا جام پی کرمحیت وشفقت سے استہ تبہارے سامنے
انسانی میں جنناعلم وہنر ہے اس کو کتابوں سے بالاتر ہوکر
انسانی میں جنناعلم وہنر ہے اس کو کتابوں سے بالاتر ہوکر
پرمخو سیمھواور یا در کھوجو صاحب بھیرت اس سیجائے قکر کو
تبیس بیچات وہ سب سے بڑا جابال ہے۔ میر سےزد یک
نسل انسانی کی ترقی کا اہم رازائ سیجا کی مرہون منت
ہے۔ اگرتم نے اس کی ہادبی کو قعلم کی دیواروں میں
شکاف پیدا ہوگا جو جہالت کو راستہ دے گا اور ہم جانے
میں جہالت کی تاریکی انسانی آ کھی کو اندھا اور ہنر کو مفلوج
اس کردیتی ہے۔
اس جی جردار ہوجا گا اس کی انسانی کی تو طبح رہ جو حرمت استاد کو
تعیس پہنچائے ورزنسل انسانی ہاتھ طبح رہ جائے گی اور

کے لیے جب پھو پوآ تمیں تواس کی اماں کوصاف ہرایت کر کئیں۔

عنزه يوك انا ..... حافظاً باد

د بوارعم و منر بر مرارى د بوارى طرح و هے جائے كى اورتم

نے قیصرو کسری کے ملیوں کا ڈھیرد کھود کھا ہے۔

" بھی .....تم ایک ہی بھادتے ہو میری اور بھی بھی اکلوتی شال تو ضرور ہوگی میری خوشی میں بس آیک بھلا کردینا۔ نحوست کی پوٹلی کومیری عذرا سے دور رکھنا۔ تم تو جانتی ہوکتنی مشکل ہے اس کی شاوی طے ہوئی تھی میں چاہتی ہوں کوئی کم اسارینہ بڑے۔ " ناہید جیب چاب سر ہلائے کئیں اور چودہ سالہ بحراجی طرح سجھ کئی کہ وہ کرا ساریاس کی ہی ذات ہے۔ پوری حسرت سے شادی کی ساریاس کی ہی ذات ہے۔ پوری حسرت سے شادی کی اسان خدکرتی رہیں گیان بحرنہ انی موانیس اسلیم بی جانا پڑا اور پھراس کی ہے در یے ٹوٹے والی تمن عدد مشکنیاں جیسے اور پھراس کی ہے در یے ٹوٹے والی تمن عدد مشکنیاں جیسے اس کی نحوست برمبر لگا گئی۔ اس کی نحوت کے کہتے ہیں کیاج" وہ جلتے جانے خود ہے ہم

رن پروچی درجان درجان

ہاری کافی مردکرسکتا ہے۔ ان کے ہاتھ تھا ہے وہ جسان سے التجاکر ہی تھی۔ ناہید چپ چاپ اسے دیکھتی رہیں۔ '' پلیز آئی ۔۔۔۔آپ ایک مرتبہ حامی تو بحری تحرکو منانا جاما کام ہے۔ یقین کریں اس بار کچے بھی مُرانہیں ہوگا۔'' وہ ان کے ہاتھ دباتے ہوئے ان کویقین دلاتے ہوئے ہوئی۔

"ان شاء الله" ناہیدنے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بے اختیار کہا۔

سنخیادی بہت بھی۔ ایک دفعہ جب چھوٹی پھوپواٹی چھوٹی بٹی کے لیے شاچک کرکے لائی تھیں اور اس نے جھکتے دل کے ساتھ اس کی کالی نبیٹ والی فراک کوبس ذراسا چھوکر دیکھا تھا تو گویا قیامت بریا ہوگئ تھی تب وہ صرف تھسال کی تھی اور سمجھ ہی نہ کی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے؟ جب پھوپو نے اس کے معصوم چرے برہاتھ جمادیا تھا۔

'دمنحوں ''''' مجو ہوئے نہ جانے اور کیا کیا سایا مگروہ تو اس ایک لفظ پراٹک کئی جواسے بار بار کہیں نہ کہیں سننا پڑتا تھا۔ پھو ہونے وہ سوٹ اسی وقت قرآن پاک لا کراس سے لگالگا کر تحرکے ہاتھ کی تحوست دور کی تھی۔

"قرآن پاک سے لگاؤں گی تو اس منحوں کی کالی نظر اور نحوست سے محفوظ رہے گی میری لاؤلی ..... "اور پھر بیہ دن وہ بھی بھلانہ کی جا ہے کے باوجود بھی .....

اور پھر بري پيو يو كى يى كى شادى سى دوست د

" ہارے اندر کا خوف " وہ گیئر تبدیل کر دہاتھا اس کی فراخ پیشانی پرآئے اس کے تھنے کالے بال اسے بار بار فرسٹر بیٹ کرتے اور بڑی ہے وہ آئی سے وہ ان کواٹھیوں کی فرسٹرب کرتے اور بڑی ہے بوائی سے گلابی کٹاؤ وار ہونٹ مدد سے دوبارہ سیٹ کرلیتا۔ اس کے گلابی کٹاؤ وار ہونٹ ہمہ وقت مسکرا ہے ہے۔ اس کے گلابی کٹاؤ وار ہونٹ ہمہ وقت مسکرا ہے ہے۔ اس کی شخصیت کا حصرتھی۔ اس کی شخصیت کا حصرتھی۔

'' یہ خوف ہمیں کہیں کانہیں چھوڑتا۔'' سعدا ہے سمجھا رہاتھا وہ توجہ سے من رہی تھی۔

"بلکساگریس بیکهول که مارے اندر کاخوف مارا کچھ نہیں چھوڑتے "توپیزیادہ بہتر ہوگا۔"وہ موڑ کا شع بولا۔

"الو كيابيا چهانبيس كه بهم سب بجراپناسكون خوشي اور محبت صرف ايك خوف پيقربان كرنے كى بجائے اس ايك خوف كو قربان كريں \_ خود كو مضبوط كرلين قسمت كو آزما كيں \_الله پر بحروسه كريں اورا گے بڑھ جا كيں \_"سحر پھونكا جار ہاتھا سحرا سے خود پر طارى ہوتا محسوس كردى تھى \_ پھونكا جار ہاتھا سحرا سے خود پر طارى ہوتا محسوس كردى تھى \_ ايك كى رہ بھى نہيں متى ايك كى رہ بھى نہيں عتى

میقانون فطرت کے خلاف ہے

"توكياش معدكوسب كي مجولول"

"صرف ایک مرتبه.....ایک مرتبه پر اینا مقدر آزما لول\_"وه چلتی ربی\_

"کیا پاکاس بارصرف میری قسمت روش مور "وه خوش فهم مولی \_

" دو کمیایتا مجھ سے جڑاوہ منحوں لفظ بمیش کے لیے دھل جائے۔" امید نے اس کے ہونٹوں پرمسکان بھیردی۔ "اورا گر....."اس کا دل ڈوب کے انجراتھا۔ "اورا گر....یہ ہے ہوا؟" قدم رک مے۔

اوں رہے۔ "اگر میں واقعی نُراسانہ لکا۔"اس کی آ تکھیں جمیکنے

"سعد کا سب کھواجڑ گیا وہ برباد ہوگیا۔" اس کی سائنیں جلنے کیس۔

سائیں مطاقیوں۔ ''اورا گرسعد کوہی کچھ ہو گیا تو .....'' وہ اس سے زیادہ نہ سوچ سکی اس کا دل میٹنے کے قریب ہو گیا آئی تھوں سے آنسوتو انزے کرنے گئی۔

یونمی سوچوں میں نہ جانے وہ کب تک تم رہتی کئی گاڑی کے رکنے کی تیز آ واز نے اس کا دل دھڑ کا دیا تھا۔ اس نے چونک کراس طرف دیکھا وہ سعد کی گاڑی تھی سعد اتر کراس کی طرف ہی آ رہا تھا۔

''سحر ......تم اس وقت اتن گری میں یہاں .....؟''وہ اے یوں تھکا تھکا' ہمیگا چہرہ دیکھ کر ایک دم خاموش اور یریشان ہواتھا۔

" "كيا مواسحر ..... آريوادك " وه تيزى ساسك قريب آيا تعان نه جائي اسكيا مواروه چوث چوث كيوث كي دوري تعي

''سحر۔۔۔۔۔کیوں ڈرارہی ہو بار۔'' وہ واقعی بیس پریشان ہوگیا تھا۔ سحر کارونا'اس کی اداس البھی آ تکھیں اور تھٹن زدہ حلیہ سب سعد کا دل جیسے چیرے و سے سے تھے۔

١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥

ہاتھ یہ ہاتھ وحرے بیٹے بیل فرمت سی ہے پھر بھی تیرے دیوانوں کی شہرت کتنی ہے! سورج محرے نکل چکا تھا کرنیں تیز کے حبنم کل سے یوچھ رہی تھی "مہلت لتنی ہے! ب مقصد سب لوگ مسلسل بولتے رہے ہیں شہر میں ویکھو سائے کی وہشت کتنی ہے! لفظاتوسب ك إك جي بين كيم بات كطي ذنیا داری کتنی ہے اور جاہت کتنی ہےا سینے بیچنے آ تو شمیے ہو گیکن رکھ تو کو دنیا کے بازار میں ان کی قیمت کتنی ہے! د کھیے غزال رم خوردہ کی چھیلی آتھوں میں ہم کیے بتلائیں ول میں وحشت کتنی ہےا أيك الرحورا وعده أس كا أيك شكته ول لٹ مجمی ملی تو همر وفا کی دولت کتنی ہے! میں ساحل ہوں انجد اور وہ وریا جبیا ہے نتنی دوری ہے دولوں میں قربت منتی ہے احداسلاماحد التخاب: كهكشال صابر .... فيصل آباد

وجهبين كوئي بعول سكتاب بعلا-"سحرف اس كا كال

میں ایک اور اسے ہیں تہارے بس یاد آتی تو ملنے نہ آجاتیں کیوں آئی؟"زویانے گلہ کرتے ہوئے ناہید سے تائید مالکی۔

'' بِالْکُل۔'' انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی حمایت کردی۔

'' ہاں ..... یہ بھی ٹھیک کہدر بی ہے۔'' اماں کو کی آگئی۔

"اجھااب كيا دونوں لاتى رموكى يا آمام سے بيشكر

دن کوش اوردات پرحادی مونائے خوشی کوئم پرزندگی کے بعد موت اور موت کے بعد حیات دائی۔ کسی چیز کو دوام نہیں تو خوف اور تو ہمات کو کیوں اتنا مضبوط کردانا جائے جبکہ میر سدب کا وعدہ ہے۔ "مرقم کے بعد خوشی ہے"

"بات صرف ہمارے یقین تک ہے۔" وہ خاموش ہوگیا تھا سحرنے کمی سانس بحر کرنظریں پھیر لی تھیں۔سعد نے گاڑی اس کے کھر کی گلی کے سامنے روکی تو وہ چپ چاپ نکل کے چل دی نہ شکریہ کہانہ کچھاور ....سعد دیر تک وہیں رکار ہا کیوں ..... وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔

''کہاں رہ گئی تھیں آئ تو میراول ہوتارہا۔'اس کے گھر میں وافل ہوتے ہیں آئ تو میراول ہوتارہا۔'اس کے گھر میں وافل ہوت کا سانس لیا۔ ''آپ کوتو پتا ہے ائی .....اس آفس کا'کس قدر دور ہے۔'' وہ پرس اور چاور چار پائی پر اچھال کر صحن میں گلے واش بیس پر مندوس تے ہوئی۔

"تم نے خوائخواہ ہی اتن انجھی توکری چھوڑ دی۔" امال اس کے لیے کھانا تکا لئے ہوئے تاسف سے بولیس۔
"امال .....کھانا نہیں کھاؤں گی تماز پڑھاوں تو چائے پیوں گی۔ "سحرنے بات بدل دی۔

"اچھا پھر میں لادیتی ہوں جائے کہاب بھی آل دیتی ہوں ہم نماز پڑھلو۔ امال نے فوراندی کہادہ مسکرادی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس نے باہر دروازے پردستک تی وہ باہر آئی تو زویا امال کے ساتھاس کے کمرے کی طرف آرہی تھی۔

"زویا....."ات دن بعد بول اچا تک اسے سامنے د کی کراہے حقیقی خوشی مسول ہوئی تھی۔

"تم تو بعول ہی تئیں میں نے سوچا میں ہی چکردگا لوں۔" زویا اس کے مللے لکتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔

حجاب ۱49 سند ۱۹۹۰ ۲۰۱۰

بالتي مجي كروكى اندر جلوتم دوول من كماب اور جائ لِي كُمَّا فِي مول ـ "امال في جُفَكُرُ احْتُم كيااور كِن كَ طرف "سحر کی مثلنی نوث کئی سعد..... "اور پھر تیز آ واز گونجی تھی جيے ايكسيدنث مواتفا" سعد" سحر جلائي تھي .....سحر تقريباً "کیسی ہو؟"زویانے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پو چھا۔ "اچھی ہوں۔"وہ سکرائی۔ دور تی ہوئی زویا تک پینچی تھی۔ 'وہ ٹھیک ہے 'یہ کائی پرائی بات چیت ہے۔''زویا ''بہت الحجی ہوجاتی اگر میری بات مان لیتی <u>'</u>' زویا مسكراني سى نه جانے كيوں حركى آ مھوں سے آنسو روال ہو گئے۔ "مان لیتی اگرایی قسمت پر مجروسه بوتا۔" سحرنے " تح ..... "زویانے اس کے دونوں ہاتھے تھام لیے۔ "وہتم سے بہت محبت کرتا ہے یاد ہے مہیں اس دن محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے قسمت بھی بدل ہوگل میں جب وہ مہیں ملاتھا پریشان سااس ون اس کے چھوٹے بھائی نے خود کئی کی سیکن اے پہاتھا کہتم نے ا المست من بھی بہت طاقت ہوتی ہے موبت چین مير ب ساتھ د مال آتا ہے۔ دہ بيموقع ضالع جيس كرنا جا ہتا مجھی کیتی ہے۔' وہ س قدر مایوں ہو چکی تھی زویا کو تاسف تعاجمي اس قدر بريشاني مين بحي وهمهمين ملخآ يار صرف تمہاری محبت میں تا کہ مہیں سب بتا سکے اپنا آپ تم یہ "سعدايمانبين سوچتاء"زويا كے ليج مين افسوس تعا۔ تحول سکے وہ تو ہمیشہ تمہارے کے خلص تھا علظی ہوتی "ميل قو سوچى مول-" محرفے دليل دى۔ تواس كے كھروالوں سے اسے قربہت ميں بعد با جلاك "اورتم غلط ہو چرجب معدرسک لےرمائے تم اس کے کھر والوں نے کیا حرکت کی ہے اس کے ناکروہ كيون بين ''اے غساآيا۔ "تم جانتي ہو۔"سحرنے مدہما واز پس جواب ديا۔ مناه کی اس قدر طویل اور سخت سزاند دؤیلیز به زویا اے دریک سمجھانی رہی تاہید جائے لے کہ تا میں تووہ ان کے "میں چائے گے وکا۔"سخرافضے کلی دہ بات بدل رہی تھی اورزویا بمی نہیں جاہتی تھی اس نے فون کی اسکرین ساتھ باتوں میں معروف ہوئی ہے مسلسل سدے متعلق سوچتی رہی تو کیازندگی واقعی اس پرمہریان ہونے لگی تھی وہ ریج کیااور.... "تم بمیشه سر کے حوالے سے بات کردگی میں جانا **\*** ہوں۔" سحر کے قیدم بھاری آ وازس کرایک دم رے تھے وہ سعد کی ای رشتہ لے کرآئی تھیں ناہید نے انہیں جلد جرت ہوئی گی۔ خوش خبری سنانے کی امید دلا کر بھیجا تھا۔ وہ محرکوسلسل سمجھا "اوراگرآج خبراس کی متلنی یا شادی کی ہو؟"زویا کی رای میں خوش متی ایک مرتبہ پھراس کے در پر دستک رى ايك جيے بھى كرون خرسنوں گا ضرور " سحر "خوش بختى وستك دے كرخودلوث جائے تو كونى بات ع جم ہے جیے کی نے جان نکال لی ہی۔ نہیں لیکن اے بھی خود سے تھو کرنہ ماری جائے ہم بھی ایسا "بن كسى طرح اس كا ذكر بوتو زندگى حطيـ" وه بُت ئەكروسى مىرىبات مان لۇان شاءاللداس دفعەسب الىھا يى كھڑى ربى۔ بی ہوگا۔"اور پھراس نے ہال کردی تھی صرف چندون بعد ن سری رات کے سانس جیسی ہے۔ اور سحر کولگا وہ بی سعد کی ای مشائی لے کرآئی تھیں اور بقول ان کے سعد

دواب ..... 150 ..... المعاور ١٥٦٠

گلاب لیے اینے کیبن کی کھڑکی میں آ تھبری۔ یہ کھڑکی عارت کے بچھلے مصے کی طرف بے یارک میں ملتی تھی اس نے ذراسادھ کاویااور کھڑ کی صلی چکی گئی۔ ومبرواقى بحيك رباتها منح عظم كمركرآن وال باول کن من ی بارش برسانا شروع موسی تھے۔سال کا اختتام بهت قريب تعااور شايداس كي محروميون كالجحى-''بس ذرای امیدوے یا رب! ذرای کران کہ جو میرے سارے خوف مٹادے'' اس نے ہاتھ پڑھا کر بارش کومسوں کرتے ہوئے دل سے دعا کی محل ہی اس کا سیل فون بجا تھا اس نے جا کرسل اٹھایا۔ سعد کا نام جگمگا رہاتھا زویانے دودن پہلے ہی اے مبردیا تھا۔ای نے كرات موسة كال يك كاوردوباره كفركي يس أحتى-"محر ....." بهت رجم وازيس ال كانام يكاما كيا ال كول في الكيبيث من كيا-"جي-"وه بمشكل بول يائي-"میری بروموش موکئ ہے مجھے مین برایج میں شفٹ تھی۔"تم میرے لیے بہت کی ہو۔"وہ بول نہ یائی۔ مسكرا كركہتے ہوئے اس نےفون بندكرديا تھا۔

كرديا حميا بازآ واركم شريس" معدى آواز مين خوشى "ميس تمهارا اورايي خوش بختي كا انظار كرد ما مول-" سحرفے جرت ہے اس کی طرف دیکھا اس کی دعا قبول ہوئی می اور دہ جان کی کہنوست جیسی چیزیں پھیلیں موتى \_ يوصرف تومات موت بين اصل چزتويقين كال اوردعا باوريبي كامياني ب-وه بھیلتے وتبرین شندی بارش میں دریک ہاتھ جرہ بھگوتی رہی۔ وتمبر بھیکتے بھیکتے اے بھی خوشیوں میں بھگو حمياتفا\_

نے اس بار متنی سے انکار کردیا تھا۔ اس نے مال کوشادی کی تاریخ لینے بیجا تھا سحراس کے فیطے پرجیران رہ کی تھی المال نے بھی بلاتر دوا مکلے ماہ کی تاریخ و سے دی تھی۔ معدنے اس سےخودرالط کرنے کی کوشش نسکی تھی اور یمی چر محرکو بریشان کردی تھی۔اس نے تو سوچا تھا کہ بات عی ہوتے ہی سعد ضرور اس سے مابطہ کرنے کی كوشش كريكاليكن ينبيس بواتها\_ "كياسعدناراض ہے۔"اے نياڈرلائق ہوا۔ وه يريشاني ميسايي كيبن ميسآ كي تواس كي ميل سرخ كلابول كالحي اور لفريب كارداس كيفتظر تص "يكون في مكتاب؟"ا عيرت مولى-

"ٹو مائے لو ..... فارم سعد!" کارڈ کے اوپر سمبری جمكاتے حروف ال كے بوٹول يرسكرابث بكير كئے۔ اس نے کانیتے ہاتھوں سے کارڈ کھولا۔

> معكت ومبرين بحكح بمكلفظول ي میں نے حال ول ایتا آپويتاياہ معلقة ومبرض التجاساتى مير \_ بھيتے من کو

اورنه بعكودينا جعكتة وتمبري .... بس ييسفارش ب اینی کزارش ب بصيّعة دسركي .... اس دفعه کی بارش میں

آبيريهولينا میرے بھیلیے من کو حیاہ سے بھیکوریٹا

خوب صورت نظم اور بے حد دلکش صاف ککھائی اے ابي دل يالقش مونى محسول مونى تكى ود ألى اور تازه

حمال ۱۶۱ سیسر ۱۶۱



گزشته تسط کا خلاصه

سائرہ بیکم بیٹے کی بات مانے رشتہ پر حامی بحر لیتی ہیں اور اس مقعمد کی خاطر فائز کے ہمراہ خان ہاؤس جانے کی تیاری کرتی ہیں تا کہ فائز اور سفینہ کے نکاح کی بات کی جائیے دلشاد بیکم کو بیٹی کار فیصلہ قطعا پیند نہیں آتا جب ہی وہ آنے والمصالات ، دُراتين أنبين رو كني كوشش كرتي بين ليكن فائزناني كي باتون كونظرانداز كرت سفيذ كم يحقي جاتا ہے۔ ریحان بیکم سفینہ کے دشتہ طے ہونے کی بات کرتی ہیں ایسے میں سائرہ بیکم دیک رہ جاتی ہیں بچوں کی خوشیوں کا ذکر تے وہ ریحانہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ریحانہ بدلے کی آ گیمیں جلتی ان کی ہربات سننے سے انکاری موجاتی ہیں سفیناور فائز دونوں کے لیے بیصورت حال بہت کیا مشکلات لاتی ہے، سفینے کولگنا ہے کہ وہ فائز کو ہمیٹ کے لیے کھودے کی ، دومری طرف فائز بھی اپنی محبت کے چھڑنے پڑم زدہ ہوتا ہے، سائرہ بیکم اس تذکیل پر بے حد خالف ہوتی ہیں اور کھر آ کرجلال خان کوتمام باتوں سے گاہ کرتی ہیں جلال خان کے لیے بھی میصورے حال نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے آئیں اپنے بھائی سے اس قدر بے رخی کی تو قع نہیں ہوتی جب ہی وہ بینے کی خوشیوں کی خاطر بہمراد خان سے بات كرنے كافيصل كرتے ہيں۔ دوسرى طرف صائر نبيل كى اصليت يترميلا برطا ہركرنا جا ہتى ہاوراس كى ديكراؤ كيون ے دوئ كاذكركرتى بيكن شرميلانبيل كے دام ميں اس طرح الجھ جاتى ہے كدوہ صائمہ كى كمى بھى بات بريفين نبيس كرتي اليه مين صائمة نهايت ببس موجاتي ب-روشي عشوبيكم كي بالول مين أكر سفينه اورة فالي كرشت به ماده نبيس موتي اے یمی لگتا ہے کہ سفینہ کے اس گھر میں آ جانے ہوہ بھائی کی محبت سے محروم ہوجائے گی دوسری طرف اسری خالہ اسے مجمانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ ان ہے بھی بدگمان ہوجاتی ہے ایسے میں آفاق اس کی شادی کاذکر کرتے اسے خودکو بدلنے کا کہتا ہے محرروشی اس بات پرآ مادہ نہیں ہوتی۔ریحانہ بیکم بنٹی کارشتہ بڑے کھر میں طے کرنے پر جہاں بےحد خوش ہوتی ہیں وہیں اخراجات کا سوچ کر تھبراہث کاشکار بھی نظر آئی ہیں ایسے میں آئیس یہی حل نظر آتا ہے کہ خان ہاؤس الله كروه برضرورت كوباآساني پوراكر عتى بين جب بى وه يه بات بهزادخان كرتى بين مكر بهزادخان ان كى اس بات ير نہایت طیش میں آجاتے ہیں۔

(ابآگریے)

· \*\*

ڈھلتے سورج کے ساتھ ہی آسان پر کئی رگوں کا مجموعہ پھیلنا چلا گیا۔ سفینہ بہزاد نے اپنی لٹوں کوکان کے پیچھے اڑستے ہوئے سراٹھایا اور سفیدروئی کے گالوں کوسرئی آسان پر پیر پھیلا نے کی کوشش میں مصروف پایا۔ چیکدار جھلملاتی شعاعوں کی پیش نے نرم پڑتے ہوئے گئی رگوں کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ سفینہ نے سستی ہے جان چھٹراتے ہوئے شخرتے گداز وجود کوسیاہ گرم شال میں لپیٹا اور گھر کے تھی جھے کی جانب بڑھ گئی۔ اس باراس کے مزاج پر سرماکی دھند کی سجوں اوراداس شاموں کا جادہ بھی نہ چل پایا ، شایدول کا موسم ناخوش تھا، ای لیے فطرت کا حسن بھی اثر انداز بیس ہور یا تھا۔ آسان پر کئی

حجاب ..... 152 ..... دسمبر۲۰۱۲

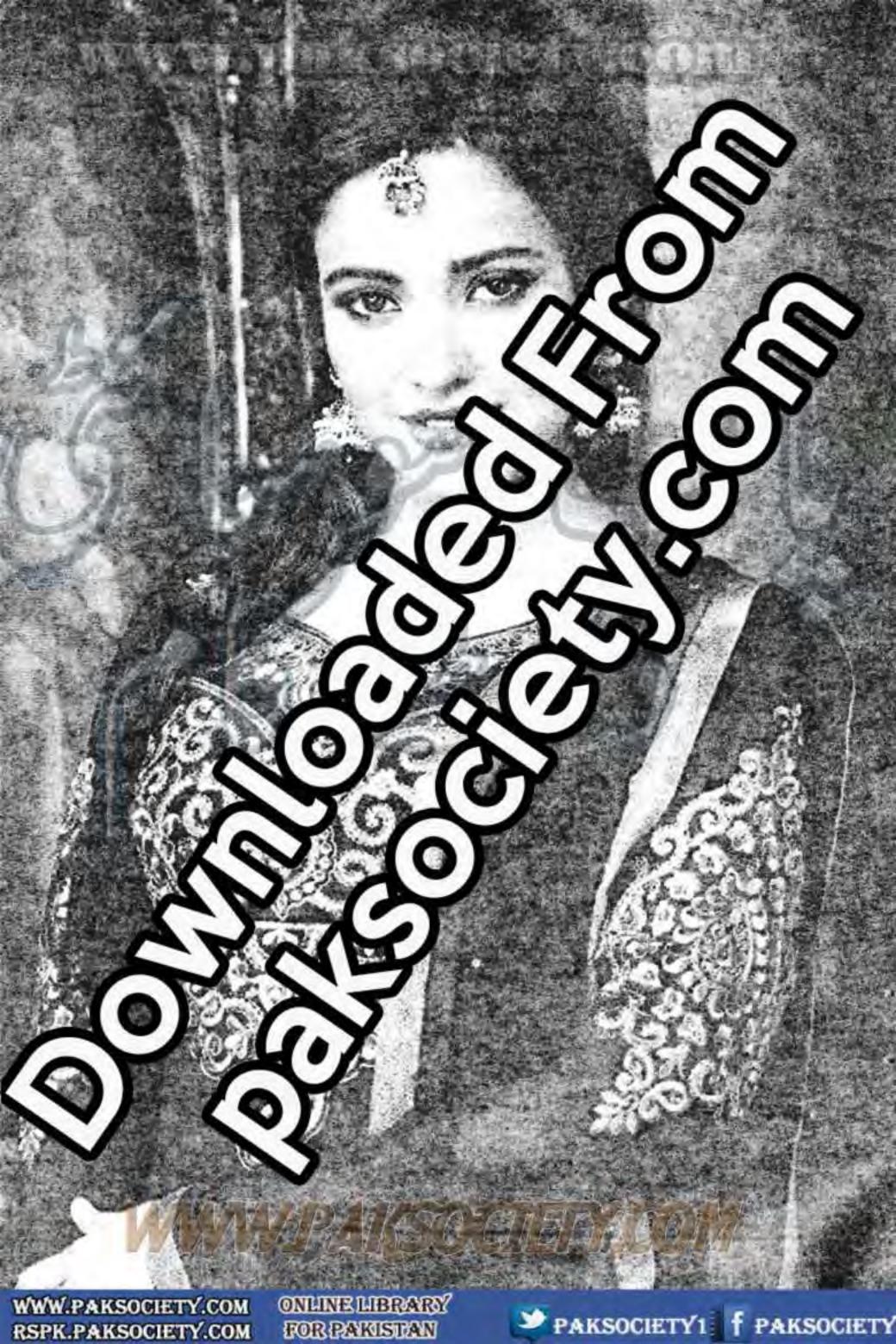

رقلول کے ملاپ سے بے حدخوب صورت اور جاذب نظر منظرا پناتقش و نگار چپوڑ گئے۔ سفینہ نے کیاری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، ایک بار پر نگاہ اٹھائی، قطرت کی دکھشی آتھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی مزاج میں پھیلی ترشی کو کم نہ كريكى د يوارك ساتھ يھيلى خودرو بىل برچھوٹے چھوٹے پھول اے بہت چھ ياددلا مے۔ فائز بمیشان ننص ملک برنگ بعولول کوچونی کے ایک ایک بل میں جانے کی فرمائش کرتااوروہ مندچ اگر بھاگ جاتی تھی ہموسم سرماک گلابی شام،زردی مائل پڑتی خودرو بیل، کہیں کہیں چھوستے ہوئے پھول اوراس کا اپنا گھانا ہواوجود، اب بحی سیب مجھودیا ہی تھا۔ بس نہیں تھا تو فائز کا ساتھ، ضبط کرنے کی کوشش میں اس کے لب آپس میں پوست ہوکررہ محے، آجھول سے سرفی چھلک پڑی۔ فائزى يادك سأتحسفينكاول يول دهر كفالك، جيع جازے ك خنك شايس، يخ بسة موائيس إي ساتھ ول كوكرما وہے والی یا دوں کے ساتھ خان ہاؤس کے آنگن میں آنتھ ہریں ہوں۔اس نے مخروطی الکلیوں سے سوتھی بیل کو پیارے م وااور گالول برقطار درقطار آنسو بہتے ہطے گئے۔ "بنمراد ..... يهال كياكرد بي بن؟"ر يحانف فيشو بركي پشت يآ كراو چي واز ي يو چها "لبس ایسےی" وہ بچھانداز میں جواب دینے کے بعدد مری طرف دیکھنے لگے " كمال ب من في آپ كو بورے كريس في موند ليا اور آپ جيپ كريهان بينے ہيں۔" وہ قدم بر حاتی ہوئی ايك استیب او برآ میں اوران کے برابر میں زینے پر بعث لئیں۔ 'ہونہ۔'' دہلا پروائی سے سر ہلا کرز مین میں جانے کیا تلاش کرنے <u>لگے</u> ''چپ چپ سے لگ ہے ہیں۔'' شوہر کو گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد یو چھا۔ ''کئی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کردہا۔'' بنمراد جو بنوز کم صم اور خاموں لپ بستہ تھے مسلسل ہوتے سوال وجواب پرایک دم چر کراول ''ایسا کیا ہوگیا؟''ریحان کا اندزا پنائیت آمیز ہوا، ان کے باز وکو پیارے چھوکرا بی جانب متوجہ کرنا جاہا۔ ''دہیں …… کچھ بی بیس ہوا۔'' ہنمراد نے کا ندھے اچکا کرلا پروائی کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ "جبتم میری بات بجھنے کی رواوار نہیں تو پھرتم ہے کھنیں کہنا۔"وہ ہرگر جھی ریحانہ سے اپنے ول کا درد بیان کرنا لہیں جاہے تھے ول میں موج کردہ گئے۔ كس وي من بين؟ "ريحاندني كيدر بعد شوبركية كلمون من جها تكفي كوشش كي تاكدل كي بات جان كيس "جمهيں ميري سوي سے كيافرق پرتا ہے، جاؤ جاكرخوشيال مناؤ" بہزاد كے موثوں نے كرواہث اكل ہى دى، اعصاب كشيده بوسطح تقي ہ بہت ہے۔ اس بھی مجھے کیوں بھگارہے ہیں۔ "وہ زم پڑتے ہوئے سکرائیں۔ "جانتے ہوئے انجان بننا کوئی آپ سے سیکھے۔"وہ کمل طور پران کی طرف متوجہوئے۔ "جانتی توسب پچھ ہول کرائے اچھے موسم میں کوئی اختلافی بات کرنے کا موڈنہیں۔"ریحانہ نے خوش سلوبی سے ریحانه.....آپ میری بات کیون نبیس مان لیتی \_"بهنرادم کر بیوی کاباتھ مقام کرالتجا کرنے لگے۔ "أيك باريم صوميا تني نه يحيزي "وه بعنا نيل 154 مسلم 1717,

"و كيموسار عافتلاف فتم موسكة بي ،اكرتم مان جاؤلو" بنراد في بيار سيمنا تاجابا-" مجیاں بارے میں ایک لفظ میں کہنا اور مال ہی سا ہے۔ جس کے بعد ہارے تعلقات بھی خرابی کی طرف جانے للتي بين "ريحانك ليج من اضطراب مادرآيا-«کیعنی کیم نہیں مانو کی؟"بہزاد نے لیے بحرکوانہیں تھور کردیکھااور فکست بحرےا ثداز میں ہو چھا۔ « بنیں ' ' مختر جواب کے بعدر بھانے ہونؤں کو ہاہم جینج لیا، جیسے کچھاور بول کر جھڑ انہیں بڑھانا ہو۔ '' ویکھو بایا جان کا بیگھر ہم سب کے لیے گھٹا سامیہ ویسے ہی جسے جلال بھائی کی ذات اور تم ان دونوں سے دور كرنے يركى بينى ہو۔ وہ بظاہر بتاثر لہج ميں كويا ہوئے مكراندونى اندر غصرابل رہاتھا۔ ور فیک ہے آ ۔ اپن مرضی کرلیں مگر ..... "ریجانہ مجھ کئی کدان کے اعد کون سابز اطوفان پوشیدہ ہے اس کیے بند باعرضة كأسحى كي "آپ کے بیاگراور مرجھے بہت خوف زدہ کرتے ہیں۔" بہزاد نے مؤکر بیوی کی آ محمول میں جما لکتے ہوئے اپنے خدشے کا ظہار کیا۔ "سفینیکوفائز کے ساتھ بیا ہے کے ساتھ ساتھ مجھے دنانے کا بھی انظام کردکھے گا۔" وہ بڑے مضبوط اور بخت انداز ائے ..... مورت ..... بنراد نے دکھ سے آئیں جاتاد یکھا، پھر بے جان لاشے کی طرف من سے بیٹھے بیوی کی بات یر ش بول کردی نبیس اند کراندر کی طرف چل ویں۔

سائرہ کے لیے زندگی کا ایسا پہلو، چینے لگا تھا۔جس میں جلال خان بے بسی کی تصویرے ایک جگہ لیٹے خلاؤں میں جانے کیا کیا تلاش کرتے رہتے،وہ ایے حسین ماضی میں کھوجا تنس ۔انہیں لگنا جسے دہ ساری با تنس خواب جسی مول۔ اس وفت جن باتوں کوانہوں قابل اعتناء ہیں جانا، ایپ دل کے نزدیکے مجبوں ہوتیں۔ ایک وفت تھا جب وہ سراٹھا کر ر یجاند کی زندگی میں سم تو زئیں ، بھی ساس کوورغلاتی ، بھی شو ہرکو بھائی کی فیملی سے ملنے جلنے سے منع کرئیں ،ایسا کرتے ہوئے آئیں بھی شرمندگی نہ ہوئی نہ ہی ان کی روح کا بی تھی مگر آج شوہر کی سمیری آئییں رالا وی ، ان کے مزاج میں خود بخود كداز درآيا تعا،ان كالكوما بينا فائز جلال دادا كالاؤلا، جاجا كادلارا، عم تواسي چهوكر بهى ندكز را تعا، برى مت سے ا ہے مسائل سے از رہاتھا، جو کسی حد تک ان کے پیدا کردہ تھے۔ فائز کے لیے ان کی آنکھوں نے بوے بوے خواب و کھے تھے، وہ کتنا چپ چپ اور اداس رہے لگا تھا، اس کے قبقیے، شوخیال، السی مذاق، وقت کی وجول میں کہیں کھو سکتے تے۔وہ جا ہے ہوئے بھی اے واپس ہیں لاعتی تھیں۔فائزنے حالات سے مجبور ہوکرائی اعلی تعلیمی اسناد کوایک طرف ر کھودیا اور الی ملازمت کے لیے حامی بحرلی جواس کی قابلیت ہے بیل نہیں کھاتی تھی۔ماضی کی باتیں خیالوں میں مھوتی تو آ تلصیں نم ہوجا تیں۔خان ہاؤس میں گزارے گئے وہ بحر پوردن جب انہوں نے ایک ایک کمے سے خوشیوں کارس کشیدا تھا،سب کچھیادکر کےمنہ سے سروآ ونکل جاتی سائرہ نے ہونٹ چباتے ہوئے فی میں سربلایا۔ان سے کھر کے دونوں مردول کی اواس اور زندگی سے بے رغبتی دیکھی نہ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ایک بی لڑکی ہے جوانہیں واپس جینے پرمجبور

''میں ایک اور کوشش کرتی ہوں۔'' سائزہ نے دماغ اڑا یا اور کھڑی ہوگئی۔ اس کے بعد سب سے چیپ کرد پورکو کال ملائی اور دفتر ہے واپسی پراپ سے بلوایا۔ بہزاد نے پہلے تو کئی بہانے سائے کی کوشش کی مگرآ کے سے سائرہ تھیں، ایک نہ و است المعار ١٠١٦م

"روشني بيثا ..... أنكصين كهولوي وهب اختيار جلايا\_

" إن بائ بائ كيابوكياميري بي كو؟"عشوامال يول اندرداخل بوئيس، كويابا برختظر كفري تعيل

عالى الله الله الله المال كالمال المال المال

"كافى دنوں سے ميرى بى كمينشن ميں ہے۔ايساتو ہونا بى تھا۔"عشونے بات كومزيد تھير بنانا جاہا۔

"اليي كوئى بات نبيس-" آفاق نے مؤکر عائشہ بيكم كو كھوراتو وہ د بك كئيں۔

"روشنى ..... چندا آكلىيس كھولو-"اس نے بہن كے ساكت وجودكو ملانے جلانے كى كوشش كي

" پانی کے چھینے مارو۔"عشونے پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی اعثر میل کراسے پکڑایا مگروہ اپنے حواسوں میں كهال تفالبهن كوتكتاريا

ں مہت کرو .....اٹھ کر بھائی کو دیکھو بیٹا۔''عشونے روشنی کے چیرے پر پانی کے چینیٹے مارے تو اس کی

المال .....روشی کومهاراوی میں اے واکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔" آفاق نے پیچے دیر سوچنے کے بعدا ہے

مرف سے ہا۔ ''ہاں یہ بہتر رہےگا۔''عشونے دومری طرف سے تھام کرا ٹھایا اور بولیں۔ ''یہاں بٹھا نیں۔ بیں گاڑی نکالتا ہوں۔'' آفاق نے لان میں بی سنگ مرمر کی نتج پرسہارادے کر بٹھایا اور کارپورج

سرت برسار "" بينا .....جيسا بيس نے سمجھايا تھا ديسا ہى كرنا۔" عائشے آفاق كودور جاتا ديكھا تو موقع ديكھ كرروشى كاہاتھ د ہاكر پچھ

جھانا جاہا۔ ''جی تھیک ہے۔''اس نے فیرمحسوں انداز ڈن ایک بارآ نکھیں کھول کرانہیں دیکھااور سر ہلا کردھیرے سے بولی اس کے بعد فوری طور پرآ تکھیں موندلیں۔ آفاق لان کے نزدیک گاڑی پارک کرنے کے بعد تیز قدموں سے ان کی جانب آرباتحار

ارہاتھا۔ ﴿ بہراد نے تو بیٹھتے ہی ایک ایسادھا کا کیا کہان کے ہی پر فیچاڑ گئے وہ تو دیور سے اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کی امید رکھی تھیں مرانہوں نے تو خان ہاؤس بیچنے کی بات کر کے ایک اور چرکا لگادیا تھا۔ پہلے تو وہ بک دک ہی آئیس دیکھتی رہیں

را ایں۔ "تم لوگوں پرالی کون کی فقیری آگئے ہے، جوابا جان کی جائیداد بیچنے کی فوبت آگئے۔"وہ بری طرح سے چلائیں۔ "بھائی .....میں اس کھر کو بیچنے کے حق میں تو نہیں تھا گراب ایسی مشکل آن پڑی ہے۔" بہزادنے نگاہیں چراتے

'' مجھے بھی آفر پتا چلے ایسے کون سے مصیبت کے پہاڑٹوٹ پڑے ہیں؟''ان کا لہج طنز میں بھیگا ہوا تھا۔ ''سفینہ کارشتہ ایک بڑے گھر میں طبے پا گیا ہے، شادی کے انظامات بھی ای صاب ہے کرنے ہوں مے اور میری آمدنی کی سے دھی چھی نہیں۔ وہ دیواری جانب دیکھتے رہے، نگاہی طانے کی جرأت رہی۔

حجاب ۱۶۵ سسسه ۱۶۵ سسمبر ۲۰۱۲

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

برے بھائی .....ای لیے تو کہدی ہوں کہ فیناور فائز کی شادی کردو۔ وہ بولتے بولتے تھم کرد بور کے تاثرات ' ہاں یہ ہے ۔۔۔۔'' وہ می کچھ کہتے کہتے رکے۔ ''ہاں یہ ہے کہتی ہوں ساری مشکل ہل میں آ سان ہوجائے گی۔'' سائرہ کے لیجے میں امید جاگی تو ''ارے میں کہتی ہوں ساری مشکل ہل میں آ سان ہوجائے گی۔'' سائرہ کے لیجے میں امید جاگی تو ے برے لیےاس سے چھی بات اور کیا ہوتی گراب میکن نہیں۔" بنمراد نے سر کھجاتے ہوئے دکھی انداز میں کہا۔ '' کیوں اب میرے بیٹے میں کون سے کیڑے نکل آئے ہیں؟'' سائر ہ نے بھنویں اچکاتے ہوئے تیز لیجے ر بھی۔ ''جہیں ۔۔۔۔ نہیں یہ بات نہیں'' بنمراد کے لیےان کے سوالات کے جواب مشکل ہو گئے تو آہیں ٹالناحایا۔ ''اچھا تو پھرکون کی بات ہے وہ ہی بتادو؟'' سائرہ پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی، کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کریہ اتھ رکھ کر بولیں ، بنراو نے سردا ہ جری اور نگابی چرا تیں۔ سفینه کی مجوری چک دارآ محصیل کسی غیر مرتی نقطے پر جا کر مرکوز ہوگئیں، دماغ میں مسلسل ایک بی بات کروش کررہی تھی، چرے سے پریشانی ہو بدائتی۔اس کی فان ہاؤس ' بیجنے پر مال سے بہت بحث ہو چکی تھی مگرر بحاندا ہے موقف الكالح بمى شفوتار تصل ایک بی بات سوج سوج کرسفینه کا دماغ کھولنے لگا۔ مال کا ظالمانہ فیصلہ پہلے بی اس کے وجود پرایک کوڑے کی طرح برسااور کی جگدان دیکھے گھاؤ چھوڑ تا جلا گیا اس کے بعد اس کھر ہے جدائی اس کے لیے سویان روح تھی۔ کیا کیا منہیں تھا یہاں، دادا ابا کی خوشبو، دادی امال کے عبتیں، فائز ادراس کے بچین کی شرارتیں، تائی امال کی تھٹی انتیں تو تایا جان کے مشفقاندا نداز ال کے سارے اٹائے تو گھر کی ایک ایک اینٹ تلے مدفون تھے، پھروہ کیے کی غیر کے پیروں تلے روئد کران کی بے حرمتی ہونے دیتی۔اس نے ایک بار پھر مال کو سمجھانے کی شمانی اور اندر کی جانب قدم بر صابے مگر ماں کود مجے کرمنہ سے الفاظ نہ نکلے وہ بری طرح سے سیک کررو پڑی۔ ریجانہ نے تڑ ہے ہوئے اسے سینے سے لگایا اور وجه پوچھتی روگئیں۔اس کی سکیاں چکیوں میں دھل گئیں۔ ماحول بے صدسوگوار مابوس کن اور رنجیدہ ہونے لگا، بیٹی کی حالت برُر یحاندگی جان پربن آئی۔وہ اس سے دونے کی وجہ پوچھتی رہ کنٹی آخرسفینہ نے منہ کھولاتو ان کو جب لگ گئی۔ "اب جي کيون ہو گئے، پچھة بولو۔" سائرہ کا بحس عروج تک جا پہنچاتو د پورکوچونکایا۔ دوبس میں نہیں جا ہتا کدرشتوں کے نتیج مِر بیدوڑاریں پڑجا ئیں۔'' بہزاد نے بچھے موچااور پھریاتِ بدل ڈالی۔ "بنرادادر کسی کائیں تواہے بیار بھائی کائی خیال کرلو۔" سائرہ نے انا کوایک طرف رکھ کردیورکو مجھانے کی ميرابس علي وكر ..... وه افسوس عربالان كي "اجمالواس كامطلب يب كيم خوديس جاحي "سائره كالبجر بحصا كيا-«مبیں سبیں الی کوئی بات ہیں۔ 'وہ جلدی سے ردید کر بیٹھے۔ " سيس وميس الويحريات كياب؟"سائره كاصركا ياندليريز بوكيا-الاستان دواب ۱۶۶ ساده ۱۶۶ ساده ۱۶۶

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

''جمانی ……ان باردیجانداژگی ہے۔''بنراد نے ہاتھ طبتے ہوئے شرمندہ کیجے میں بچائی اگل دی۔ ''اس بات کا انداز ہ تو مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب میں تاریخ طے کرنے گئی تھی۔'' سائر ہ کو وہ جسم كرويخ والالمحه بإدآيا\_ ''بس ای لیے میں نے سفینہ کی شادی غیروں میں کرنے کی شانی ہے۔'' بنم اد کا فکست خوردہ انداز انہیں "اوه ..... توبيد بولو كرتم مكمل طور يرجوروك غلام بن سكت مور" سائره في يول وانت كيكيائ، جيس ريحانه کو چپارې موں۔ " بنیں مرزندگی میں پہلی باراس نے جھے۔ کچھ انگا ہے۔" بنمراد نے نہ جا جے ہوئے بھی بوی کا دفاع کیا۔ و پہلی بار ما نگا بھی تو کیا، جس نے ہم سب کا چین وسکون چین لیا۔' وہ جل بھن کئیں۔ "مجانی .... بلیزال طرح ہم سب سکون سے جی سکیں گے۔" بہزادنے اٹھتے ہوئے سمجھایا "جميں اذبت ميں جتلا كرنے كے بعد صرف تبارى يكم بى سكون سے جى سكى "سائرہ نے دانت مين كركہا۔

"جوبحى باباس بات وقتم مجمين اور مجصا جازت دين" "ر بحانه رحی کیون میں کرتے؟ "وہ بحر کانے پارآ میں۔

سب كركے ديكي ليا مكر بريكار ثابت موا، الناجس بى اس كے آگے بار كيا مول " وہ سرد آ ہ بحر كر بولے اور قدم 26%

"اليي بھي كيا مجوري ہے جوتم اپنے باپ جيسے بھائى كا بھى خيال نہيں كردے؟" سائرہ نے يہيے سے آواز لگا كر جذباتی طور پربلیکمیل کرناچابا، بهزاد کے قدم جیے زیمن پرجم کردہ کئے البي المرابين اصل بات كيے بتاتے البيس تكتے رہ كئے

آ فاق کو کچھ پتانہ چلاوہ تو ایمرجنسی کی کیفیت میں اِسے گاڑی میں ڈال کرفیملی ڈاکٹر انورخان کے کلینک بھا گا۔ وہاں جا کر پہاچلا کہ پریشانی کی توالی کوئی بات ہی ہیں ہے۔ مل چیک چپ کے بعدسب کھیارل نکلا۔ روشی بھی ہوش میں بینمی ان کی ہدایت خورے بن رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر انور نے مسکرا کرانیس جانے کی اجازت دے دی۔اس کے باوجودروشی طبیعت خرابی کی دہائی دیتی رہی۔ آفاق کی سلی نہ ہو کی او تھبرا کر بہن کے دھیرسارے نمیٹ کروانے کے ليے ڈاکٹر انور پرزوردیا۔ان کا کیاجا تا تھا پیے بنانے کے لیے ڈھیرسارے ٹمیٹ لکھڈالے ٹمیٹ ہوتے محے اورایک کے بعدایک ہر چیزاو کے ہوتی چلی تی۔ آفاق جران رہ گیا کہ سب چھٹیک ہے قوروشی کس لیے اتن ہاہا کار مجار ہی ہے۔ وه روشی کوزیخ پر بیشها کرایک بار پھر ڈاکٹر انورے بات کرنے اندرتا یا۔

'' ویکموآ فاق۔ تجھے لگتا ہے کہ بچی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔'' وہ دھیرے دھیرے پین میز پر مارتے

"واكر صاحب آپ كهناكيا جا جي بين؟ "وه بو كلايا-"ميس ير مجمانا جاه ربابول كدوشى برلحاظ سے بوقيك ب مروه .... "وه ايك م سے كھ كہتے كہتے رك مجے " جى دە تورىيورس بتارىي يىل ـ " آفاق نے سر بلاكرا تفاق كيا ـ

"اس کے باوجودوہ جو بلاوجہ بمار ہونے کی ایکٹنگ کردی ہے تو ...."ان کی پُرسوج نگاہی خلاء میں معلق ہو کس حجاب ۱۶۸ سیسی ۱۶۸ سیسی در ۱۳۸۳

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" بیاری کی ایکننگ " وه جونچکاره گیا۔اے روشن سے اسی باتوں کی امید نتیمی "بال میرایہ بی مطلب ہے" آفاق کے چیرے کے رنگ ازتے و کمچیر آئیس خاموش ہونا پڑا، معاملہ حساس تھا، اى كيده بهت زياده بولنائبين جاهرب تص "وواليا كيول كر عكى اس بعلاكس چيزى كى سے" آفاق في سوال كيا "شايدكونى نفساتى كروب ياتهارى كمل أوجه حاصل كرنے كے ليے موسكتا بيكى كے كہنے ميں آكر .... "واكثرانور نے اس کے سامنے میں آپٹن ر کھاور سوچ کے نے دروا کردیئے۔ "امى .....ى بهت براطلم موكاء" سفيند في مال كالم تصفحام كرلجاحت سے محرسمجمانا حالا۔ ''ایباکون ساغضب ہونے جارہاہے، جوتم نے مال کوظالم قرار دے دیا ہے۔'' ریحانہ نے مٹرچھیلنا چھوڑ "آپ واحساس بی بیس کہ کیا ہونے جارہاہے؟"اس نے مال کے بیروں کے پاس بیٹ کر پوچھا۔ "میں بے سمبیں ہوں سفی۔"ر بحانہ نے بی سے گالوں کوچو تی لٹ کوکان کے پیچھاڑ سا۔ " محر مدر بي كول طالمان فيصل كرتي جلى جارى بن ؟" "مری جان ..... جو بھی ہونے جار ہا ہے اس میں تہاری بھلائی چھپی ہوئی ہے۔" وہ محبت سے چور مع من يوسر " مجھالی بھلان میں جا ہے، جومیرے جم صدوح می لے۔" "سنی.....خرے جلے منہ سے نکالو۔"ریجاندکو می ات چڑھی۔ "كونى خرى خرط تبائاس فى كانى لول كويدردى سے كانا "سفى .... تم ابھى تا مجھ موكر بعد ين تمهيں ميرى بريات كى مجما تے گا۔" "ای .... صرف ایک بات مان جائیں کی گھرنہ چیں۔" "ماننے والی بات ہوتی تو ضرور مانتی۔" سفیند کی منت ساجت خاطر میں ندلاتی ہوئی وہ اڑ کئیں۔ "اسبات كمان يس كياهكل ع؟" "سفى ..... بربات مندے كہنى بوتى، كھ چزى جھنے كى بوتى بيں۔" " مجھے مرجمی جانتا ہے۔"وہ ایک دمضد براتر آئی۔ " تہاری دھوم دھام سے شادی کے لیے جمیس اس کھر کونے کرا پنا حصہ لینا پڑے گا۔ "ریحانہ کی آواز میں لرزش پيدا ہوتی۔ "اگرىيدبات بىل مجينيس كرنى شادى\_" دەلىك دىم تىكى -"بيبات دوباره مت كهناسفي-"ر يحانه دونق موكني-''امی ..... تو پھرنکال دیں بیخیال دل ہے ہمیشہ کے لیے۔''سفینہ چلائی وہ اپنے ارادے سمیت ان کے سامنے عیال تہ "دہم ای آس میں تو جی رہے ہیں متہیں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کرخود سکون سے تکھیں موند سکیں۔"ریحان کی حماد المسام 159 السام المعامر ١٥١٧ء

''ای .....ایسینه کمیل الله آپ دونول کا سامید بمیشد میرے سریر قائم رکھے''سفینہ کولگا جیسے کسی نے کلیج نوج لیا ہوہ ناراضی سے مال کودیکھا۔

مان ن سے ہاں ور مصار "سفینہ ....تم ہماری اکلوتی بٹی ہو۔ آج ہم میاں بوی کو پھے ہوجائے تو تمہارا کیا ہے گا بھی سوچا ہے۔"ریحانہ نے بڑی شجیدگی سے سطح سے انی بتائی۔

" بینجی حقیقت ہے کہ جو کچھ ہونے جارہا ہے وہ مجھے زئدہ در گور کردے گا۔" سفینہ نے مال کود مکھ کرآنسو بہاتے تک

" ''تم مجھ کیوں نہیں رہیں کہ زندگی میں اتن آسانیاں کہاں ہوتی ہیں کہ ہرخواہش پوری ہوجائے۔''انہوں نے چیکے چیکیآ نسو بہاتے ہوئے اسے سمجھانے کافریضہ جاری رکھا۔

والیسی کے سفر میں سرمئی شام ساتھ چل پڑی۔ ڈاکٹر انور کے کلینگ سے فراغت پانے کے بعدوہ خاموثی سے ہاہر کی طرف بڑھا، روشن کو بھائی کے مزاح میں پیدا ہونے والا بدلا ؤ پریشان کر گیا۔اس کی معنی خیز خاموثی سے وہ تھوڑا گھیرائی اور گھراس کا موڈ بھی آف ہو گیا۔

آفاق کوشہر میں جاری کھدائی کی وجہ سے قبادل راستہ اختیار کرنا پڑا جوذ راطویل تھاوہ چڑ گیا۔ اس پر جگہ جگر ٹر لیک جام کی وجہ سے وفت کا ضیاع ۔۔۔۔۔ اس نے اسٹیر تک پر جمنج حلا کر ہاتھ مارا۔ روشنی نے گرون اچکا کر بھائی کود یکھا، جس کے چہر سے پر بیزاری کی چھاپ واضح دکھائی و سے دہی تھی ہے کہ نیا تو نہیں ہوا تھا، گراس کا ذہنی انجھاؤاس سے جہ جہا چ چیز تکلیف و سے دہی تھی۔ روشنی کا بلاد جد کا شور مجانا جہال ڈاکٹر انور کو چرت زدہ کر گیا تھا۔ وہیں آفاق کو بھی بہت پر جسمجھا کیا۔ اس کے دماغ میں اسری خالہ کی ہا تھی گوئے اخیس۔ روشنی کے عمل نے ہریات کی تقد بق کی اور وہ دکھی ہوکر جب سا رہ گیا۔ کچھ دریکی خاصوتی کے بعد اس نے مز کر تھتی سیٹ پر نیم وہاز حالت میں پیٹھی روشنی کود یکھا جو کہیں ہے بھی بھار دکھائی نہیں و سے دی تھی۔ البتہ تھک تو وہ گیا تھا صرف جسمائی نہیں بلکہ ذہنی تھکان اس کے اعصاب پر سوار ہوتی چارہی تھی۔ خیالوں میں وہ لحد چیکا اور اس کے ہاتھ کیکیا اٹھے وہ کتنا ڈر گیا تھا۔ جب روشنی اچا تک بے ہوش ہوکر اس کی پانہوں

خلاف مزاج آفاق نے بھی پورے رائے بڑی خاموثی ہے ڈرائیونگ کی۔اس کا دماغ سائیں سائیں کررہا تھا۔ روشی جیسی معصوم اڑکی کس کے کہنے میں آکراییا کر دہی ہے،وہ اچھی طرح سے جان چکا تھا،اس کے اندرخوف کی ایک نی کیفیت پیدا ہونے لگی۔

یک سید است است میں۔ 'روشی نے تکلیف دہ خاموثی ہے بچنے کے لیے بھائی کو نخاطب بھی کیار آ فاق کی سوچوں کا سلسل پیچھانہیں چھوڑ رہا تھا۔ دہ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا بھی تو کیسے۔ زندگی میں پہلی بار بہن کو تمل طور پر نظرانداز کر سرگاڑی جاد زمیں مشخصاں ا

کے گاڑی چلانے میں مُشغول رہا۔ "عشوامال ..... فیک کہتی ہیں بھائی بدل سے ہیں۔" روشنی کی ذہنی روشنی ست مڑئی آ تکھیں بحرآ کیں۔ "چلواترو۔" وہ تعوز اروڈ لیجے میں کو یا ہوا۔ کھر تا بچنے کے بعدروشنی کوتھام کرگاڑی سے اتار نے کامرحلہ پیش آیا۔ "ہائے میری بچی آگئی۔" بیل بجاتے ہی عشوامال ہوئل کے جن کی طرح حاضر ہو کمیں اور ہر ھرروشنی کوسنجالا۔

المناب المناب المناب المناب المنابع ال

"سب تعيك رمانا "عشوجائ كياجا تناجا بتي تحقي بخفي انداز بين روشي كالم تعدد باكر يوجها-"كالى ....من اب تحيك بول-"روشى نے اشارے ميں مزيد كچھ يو چھنے سےدوكا۔ "مونهد"عشونے سر ملایا اور دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ آفاق کی نگاموں سےان ك تاثرات جهي نده سكى أس كاول برى طرح سے خراب مونے لگا روشى عائش بيكم كاسهارا ليے موسے اندركى جانب چل دی۔ آفاق نے بوے دکھ بحرے انداز میں ان دونوں کوجاتے ہوئے دیکھااور اسری کوفون ملاکر ساراوا قعہ کوش گزار كرنےلگا۔ "جاؤنه كروشادى .... پرنجى من يەفىصلەبدىلنے دالىنىس "رىجانداپ نصلى بردنى كورى رىي " فیک ہے .... میں بھی دیمتی ہوں کہ ایسا کیے ہوتا ہے۔" وہ رحم کی دینے کے بعد پیر پیختی ہوئی اپنے کمرے کی "اسلاکی کاتود ماغ بی خراب ہوگیا ہے۔"ر بحان بٹی کے ایسے دمل پر تھبراکئیں۔ ''سنی....آیک منٹ بات سنو۔'' پیچھے سے اے بکارا۔ '' مجھے کی ہے بات نہیں کرنی۔''اس نے مال کی بکار کونظرانداز کرتے ہوئے سوچیااور کھٹاک ہے کمرہ بند کرلیا۔ "امى ....اتى منتوں كے بعد بھى اپنافيصل نہيں بدل رہى۔" سفينہ كوايك بيدى تم كھائے جار ہاتھا۔ " فائزے جدائی کادکھ کم تفاجو۔اس کے ساتھ اب بیدداداا با کی نشانی بیچنے کا نیا قصہ کھڑا ہوگیا۔' وہ سرتھا م "ايامرف ايك ميرى وات كے ليے كياجار اے "اے خود فرت محسوس مولى۔ "میں اس بات کے کیے خود کو تھی معاف تہیں کرسکوں گی۔"وہ منہ میں تکریٹھونس کر جلائی۔ كوى ريحاند كے سينے ميں سائس الك كرده كى۔

غصه جنون كي شكل اختيار كركميا توب اختيار ما تحد بلاياجو پاس برے كل وان سے جا كرايا۔ شخصے كايات تعاجما كے كے ساتھ میزے گر کرٹوٹ گیا اور زور کی آواز پیدا ہوئی، کرچیاں دور دور تک بھرتی چلی گئیں۔ دروازے سے کال لگائے

(a) .....(b)

"بعالي ..... چيوڙي ن-"وه گجراهث كاشكار جوت-«مبین اب و حمهیں بتانا پڑے گا۔"سائرہ ڈٹ کئیں۔ "بس ايك الى بات جويس اس حدتك مجبور موكيا مون" بنراد في بر كلحايا. " الى .....ال و من محى اى بار يمن يو چورى مول - "وه بدم الهورى ميس -"ریحاندنے وحملی دی ہے ...." بنراد کھ کتے کہتے تھم گئے۔ ووهمكى....كيسى دهمكى؟ "وه چونك كرسوال كربيتيس-'ریحاندنے کہاہے کہ اگر فائز اور سفینہ کی شادی ہوئی تو وہ نکاح کے وقت خودکوآگ لگالے گی۔'' بہزاد نے جعلا كريج بول ديا\_ و كيا .....! بيكيا كهد به و؟ "ان كمنه ب چندسرسرات الفاظ تكلي " تى مى يى يول دى ايول دەھرف ايدايول نېيى رى كركى بىلى د كھائے گى-" بېنراد نے سرچىكا كركها-دچاپ ۱۵۱ ..... ۱۵۱ ....

"ریحانیا س حدتک چلی جائے گی مجھے یعین نہیں آرہا؟" سائرہ کے عنہ سے بسیاختہ لکلا۔ " آہ …… چائییں اسے ہوکیا گیا ہے اس معالمے میں مجھے سننے و تیارنیس۔" بہنراد نے دالیز پردک کرسائرہ کودیکھااور '' "ریحاند بیگم تم نے میر ساعد کی ضدی مورت کو جگادیا ہے۔" سائرہ لیے بحرکو بک دکرہ کئیں پھر پیری کن کربولیں۔ "ویوارنی چی .....ابتم خودکشی تو کردگی محرسفیناور فائز کی شادی کی خوشی میں۔" سائرہ نے دانت کچکچا کرکہااور ذہن مستانايانا يفضيين "بالركاوبب عاصدى موكى بي "ريحانه بني كى حركت ير چكراكرده كني \_ معنی ..... فی ..... آوازی وین، کتنے چکراس کے کمرے کوگالیے۔ بری کی ای ال کی بات توسنو۔ محبت سے پیکارا، بیارے پکارا۔ "ميل كبتي مول كھولودرواز هورند" تھوڑ اغصہ بھی د كھايا مراس كى خاموتى ناتو تى\_ الوبيد .... توكياز ماندآ كما بي "كال يتي مونى وبال عيث الني "كبيس بي موش ونبيس موكى جوكونى جوابنيس ديدى "بيدى موج كرده كي باردروازه بجاري ميس "الشاب من كياكرون؟" كان لكاس محرا عدر كوئي جواب ندا ياسلسل ياني كرنے كي ا واز بابرتك روي تحي تحورُ ا اطمينان موا\_ ' بیبنم ادکہاں رہ محص سب ل کر تنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔'' ریجانہ نے مجھ در بعد کھڑی پر نگاہ ڈال کرسر پر « سنى جان ..... بات نه كرو محرورواز ماتو كھولو\_" ايك بار پھرو مائى دى محر جواب ندارو\_ "بالركاتوباك عقابوش عى استى ب البيس فينكاس حركت عفوف موس موا "اے میں کہتی ہوں دل کوچین پڑ گیا؟" واشاد بانو نے صحن میں داخل ہوتے ہی طنزیہ کہج میں بیٹی ہے پوچھا۔ ٥٠٠ كولكوچين الماسان "سائره كالبجر تعكا تعكاساتفا۔ "ا مے چھکواور کس کوائی دیورانی کے ہاتھوں ذکیل ہونے کے بعد؟" انہوں نے مسکرا کر تیلیا۔ "اجھاتواب آپ زخموں پرنمک چھڑ کئے آئی ہیں۔" وہ بھی دینگ انداز میں مڑ کر پولیس۔ ومنبين بحي تيري المحصي كفو لخية في مول-"انهول في تحور استجل كرجواب ديا-"المال بجھے کی مشورے کی ضرورت نہیں۔" سائرہ جو پہلے ہی جلی بھٹی تھی کمریر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑی۔ "ا \_ لوكسى كاغصه كسى يرا تارد بى ب\_" دلشاد بيكم بھى تپ كئيں۔ "تواوركيا كرول؟" "میں آو کہتی ہوں اعنت بھیج دےان سب پراورشرمیلا ہے دشتہ جوڑ لے" "كال بليززبس كردين" سائره نے مال كا مح باتھ جوڑ ديے۔ " سيح توبول ربى بول كھڑے كھڑے فائز كا تكاح پڑھوادے " وہ راز بھرے انداز میں بولیں۔" و يكھناتو تيرے ديور كمنه يكياجوتايز سكار

roly \_\_\_\_\_162 .....

" كس من الأرد وادن ؟" مال كى بات يرسائره في خائب د ما في سيع يجيع بوت يوجها "ا مالواد بروالی شرمیلا ساور کس سے "واشاد با تونے انگل ساو بر کا اشارہ کیا۔ "المال موج مجه كربات كري -"سائره كوفي يقط لك كئے۔ "آئے کیوں؟"واشاد نے مندمی انظی دیائی۔ " شرمیلا کے مجھن آپ کی نگاہوں سے فی ہوں سے محرمیں سب جانتی ہوں۔"سائرہ نے انکشاف کیا۔ " بائیں اس نے ایسا کیا کردیا جوتو اس کے پر فچے اڑانے پر ال کی ہے۔" انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر "المال ميرامندنه كعلوائين آپ كي آئلمين بند مول گي محرميري كعلي بين- وه منه بگاژ كريولين-"و بہے .... مر میں مانتی اتن معصوم کی ہے۔" داشاد بانونے کلے پید کرنفی میں سر بلایا۔ " مجھے دیجیٹلائیں۔اب کی باراو پر جائیں او بتول آیا ہے یو چھے گا کان کی بیٹی س امیرزادے کے ساتھ گاڑی ہیں کوئتی پھرتی ہے۔" سائرہ نے گرم شال کوکا ندھے برڈالا اور اندر کی جانب بڑھتے ہوئے زورے کہا۔ سیرھیاں اتر کی مونی شرمیلانے چونک کرسائرہ خالدگی اینے بارے میں کو ہرافشانیاں میں اور سن کا کمڑی رہ گئے۔ "اس الرك في قومير ابوها ياخراب كردينا ب-"ريحان كويج مي كاحركتون برجلال آرماتها "أيك باريدمكان بك جائة شادى كى تاريخ و عدول " آخرتفك كرده كمرے كے سامنے لا وَ تَج مِين ركھے تخت "خوب دحوم وهام سے دخصت کردوں اس کے بعد چین کی نیندسووں گی۔"وہ خواب نے لگ محکش اسفی کرکیار ہی ہے؟" تھوڑی در کی خاموثی کے بعد پھر پریشانی شروع ہوئی۔ " و يكمول أو "ان كوجود ميل جنبش موتى بنددرواز بيكومراونجا كر كيد يكصاء يجينى بات ديكھنے كون كى۔ "بنرادكوكال كرك بني كى حركتين بتاتي مول يوريكان كوخيال آياتو شوم كانمبرد أكل كيا-"ان كود يموية مى فون بيس افعار ،" وه تب كسي -"مبنم إد ..... كال تو كيكرين" ريحانه نے خودكلاي كى محر بيكار، بہت دير تك بيل جاتى رہى محردوسرى طرف سے كالريسيوسي كي كئ\_ "شايدرات مين مول ك\_"خودكوسلى دية موسة لائن كاث دى-مفینے بہت دیرتک بستر پر پڑے دونے کے بعد خود کو بہتر محسوس کیا تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ماں سے ماماض تھی تو باہر سے ہونے والی کسی دستک کا جواب دینا بھی گوار انہیں کیارونے کی وجہے انتھوں میں جلن ہور ہی تھی۔ پچھاور بچھ میں نہیں آیا توواش روم میں جا کر جلتے وجود کو بہت دیر تک شاور کے نیم گرم پانی ہے بھگوتی رہی تھوڑ اسکون حاصل ہواتو لباس بدل کر باہرآئی اور بالوں کوتولیہ ہے یو نچھ کرا لکلیوں ہے سنوارتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ دھڑ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی تخت برر بحانہ ہم دراز د کھائی دیں۔اس نے منے پھیرلیا۔ تحظیکی آواز پردیجانه خیالات کوایک طرف د تعلیل کرحال میں واپس آئیں، کھلے کمرے سے سفیند لکتی دکھائی دی، وہ حميلاتوليه بابرري برؤالنے کے لیے، مال کے قریب سے ایے گزرگی جیسے ان کاوجودی ندہوں بے اندجل بھن کررہ گئیں۔ ONLINE LIBRARY

"روشى كى سوچ ايك معسوم يج جنتى ره كى ب-"امرى نے بھائے كو سجمايا ـ سارادا قعدى كران سے رہاند كيادورى "بال .... ايما يج جوا ك سي كليناها بهنام "أفاق في دب ليج من شكايت كي " ہماسان دیکھی آگ ہے بیالیں گے۔"امریٰ نے حوصل آمیز کیج میں کہا۔ خالہ جانی وہ بہت دورنکل تی ہے۔ "اس کالبجہ مایوی کی صدول تک جا پہنچا۔ ''نہیں جان....ہماتے مجمالیں گے۔'' " پہائیں کیوں وہ ہریات کاغلط مطلب تکال رہی ہے۔ ميل ومهيس بهتدن سے ينى بات مجمانا جاه ربى تعى " المن البيئة بكواس بات كے ليے معاف نبيل كروں گا۔" ليج مي محكن جاگ "كسبات كے ليے؟" امرئ نے جرائی سعد كھا۔ " آپ ہر بات جانتے ہوئے بھی بیسوال کررہی ہیں۔" وہ بلاوجہ تک سا گیا تو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ المورى .... الله كحفد ياده عي او نيجابول كميا- "اسعوراني احساس مواتو معذرت كي "الساوك .... بيناهي تمباري ذبني مشكش عية كاه بول "وهسكرائيس "كيساائدهرب كروشى كعريلوسياست كاشكار موكى اوريس بخبرر با-"سپيد فراخ پيشاني پرشكنول كاجال-وه بيخي آوازيس بولا\_ « منهیں ..... نبیس خالسکی جان ایساالٹاسیدهامت موچو " سرسری انداز میں جواب دیا۔ \* "آپ جانے بوجھتے ہے بات کیر دی ہیں۔" امن بريات جانتي بي بيس بلك بحقى بحي بول-"ان كے ليج كى معنى خيرى اے الجماكى۔ " پر بھی۔" آفاق نے سر بید کچھ بولنا جا ہا مردردازے کا پردہ ہانا و کھے کر چونک کر جے ہوگیا۔ "ایک منٹ" اسری نے خوبرو بھا مجے کو انگل سے خاموش رہے کو کہااور دھیرے دھیرے دروازے کی جانب بڑھتی ...............

اداسیوں کے موسم میں جاڑوں کی حنلی سے بینے کے لیے اپنے نازک وجود کو گرم شال میں کیلیے رات دریک مہلنا سفینہ کو بہت زیادہ بھاتا تھاءان سب باتوں سے قطع نظر کے خزاؤں کا ڈیرہ اس موسم کی رعنائی نگل کیتا ہے۔ وہ اس ماہ کو عے آنے والے سال کی امید قراردیتی آئی تھی۔ ای لیے جب بھی دمبر کی آمد پر سفینہ خوشی سے جھو مے لیتی توریحان ایسے خبطی قرار دینیں میرمیال ہے جودہ ذراسا بھی اثر لیتی ..... ہنتے ہوئے رپوڑیوں کے ساتھ الا بخی ہے مہکتا سبز قہوہ بنا کر ماں باپ کوچیش کرتی تو بھی گاجر کا حلوہ فر مائش کر کے منگواتی ۔ان دنو ل کو ہرا نداز میں انجوائے کرنا اس کی عادت تھی۔ برسات من محمرتا گلابي مرديول كارنگ جهت برخيلتے ہوئے كرماكرم كافى كاكب يہتے ہوئے فائز سے دنياجيان كى

بانتمل كرنااس كامن پسندم شغله تفاروه باپ يا تايالبا كے ساتھ لان ميں بينے كر پھيكى پڑتى ہلكى نارنجى دعوب سينكتي يا تخت پر بین کرو هیروں کینوچھیل چھیل کرنمک لگا کرخود بھی کھاتی اور مال کو بھی کھلاتی۔ بھی بھی رات کے وقت تنہا چہل قدی كرتي موئ زرد بالي مي حيكت جائد كانظارااس ك معمولات كاحصة فاراي يش كمر لوش موئ فائز جيبول مي چھپاکراس کے لیے موتک چھلی اور چلغوز سے لاتا تو وہ سنہری رخساروں برزم ہتھیلیاں رکھ کر بچوں کی طرح خوش ہے تا چ

// حجاب ۱64 سنده میر ۲۰۱۲ م

اشتی اور فائز کی بیار بحری نظروں کا حصاراس کے اردگرد بھیلٹا جلا جاتا .....اس آیک میے میں ساری عرگزار دینے کی خوابش اس كے من ميں جائتي محراب وہ لمح كيے لوث كرآئيں مے .... يه وال اساديت ديد باتھا۔ .................... ہول کی بلندو پالا اورشاعدار عمارت کے سامنے کھڑے ہوکر جانے کیوں شرمیلا پہلی بار پزل ہوکررہ گئے۔ ہول کے جَمْكًاتِ كُلَال ووركى طرف برص موس اس كا عدوف بيدا مواكر كبين اس كامحافظ اس اعد جائي سندوك دے مراجا تک ایس کے ہاتھ پرنبیل کی مضبوط گرفت محسوں ہوئی اور اعد تک اطمینان جھا گیا۔وہ بے فکری سے قدم بر حانے کا سوچے لکی واقعی ہے میں بری طاقت ہے۔ "مچلويمان كيون رك كئى؟" ومحبت عيد بولاتو خيالات كى روثو ئى ـ "آن بال كي نيس "اس في بظاهر مسكرا كر الرئيده قدمول كساته جيكتي سيرهال عبوركي '' هیں تمہیں یہاں ایک بہت خاص بات بتانے لایا ہوں۔'' وہ کھڑ کی کے ساتھ رکھی نیبل پر بیٹیتے ہی ہے چینی سے بولا۔ ) سے بولا۔ ''اچھاالی کیابات ہے۔''شرمیلا کوخود پر قابو پانے کاموقع ل چکا تھا مسکرا کر یولی۔اندر کاماحول باہرے مختلف تعا۔ و بال ایک بی و نیا آباد تھی۔خود میں من ہر کوئی دو ہرے ہے بیاز اور لا تعلق ، آلودگی سے بکسر پاک مصندک آمیز اور پرسکون فضائیں بس میں مزیدار کھانوں کی خوشبو کھوم رہی تھی۔ "ميرى شادى مطى پائى ہے۔ وه اس كى جانب ديمھة جھكتے ہوئے بولا يشرميلاكوايك شاك پہنجا۔ "اچھا....مبارک ہو۔" مگر اپنی کمزوری کا ظہار کرنا اے آتا ہی نہیں تھا بخوش دلی ہے بولی۔ "بابا كدوست كى بنى ب أوه خود كفصيل بتانے لكار "انجما..... "ای کی غیرمعمولی مروانده جابت اورامیرانداندازات بهان موجود بهت سار به لوگون مین متاز کرد ب تنص بمرشرميلا كورتى برايربهي بروانهيس محى كيونك ول فائزيس جوا تكاهوا تفاوه اگراس كے ساتھ يهال تھي تو صرف فائز كو نيجا وکھانے کے لیے۔ "بہت خوب صورت اورامیر ہے۔"وہ زیج ہو کراہے جلانے کی بھونڈی کوشش کرنے لگا۔ " بيلويية واورجى اليمى بات بكروه ديلسى بحالى اورجم بله بهولارب بين" اس في اي جذبات برقابو يات ہوئے مسراکرجواب دیا۔ "مطلب مهيس ذرائحي افسول نبيس مواء" وه مايوس اور كافي حد تك د كلى مواء "المسوس من بات كايرتو خوشى كى خبر ہے۔"اب كى باراس فيبل كوجان بوجوكر جرايا "بالركى مجھے بميشہ چو تكنے پرمجود كرتى ہے۔" نبيل نے اس كے حسين چرے كونگا ہوں كى گردنت ميں ليا اور دل ميں سوچاورندوراتوسوج رباتھا كەشرمىلااس كىمنت ساجت يراتر آئے گى۔ "اچھامگرایک اچھی خبراور بھی ہے۔" نبیل کا تداز ڈرامائی ہوا۔ "وه بھی سنادو۔"شرمیلانے ایے شفاف ناخنوں کو تھورتے ہوئے بعدلی سے یو چھا "میں تم سے بھی شادی کروں گا۔"اب کی باراس نے شرمیلاکوچونکا ہی دیا۔ "واف .... شادى يادوسرى شادى ـ "وهاحول كاخيال كيے بناء جلائى ـ "كول دُاوَن ب في "نيسل في ال يح باته رايناباته ركها مرشرميا كاخسه منس اوا حجاب ۱۵۶ براهام

'' خیریت تو ہے عائشہ بیلم؟''اسریٰ نے بڑے جارحانہ موڈ میں کن سوئیاں لیتی ہوئی ملازمہ کے مقابل کی گئے کر پوچھا۔ '' وہ ..... وہ ..... میں کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔'' یوں پکڑے جانے پرعشو بیلم کی جان نکل گئی ، انگلیاں مروزتے ہوئے بولیں۔

"ابھی تو کھانے کا وقت نہیں ہوا چرآپ کوس بات کی فکر کھائے جارہی ہے۔" اسری انہیں کوئی رعایت

" بائے بائے اگر یو چھ لیاتو کون سا گناہ ہو گیا؟" عائشہ بیم نے چڑ کرآ تکھیں چڑھا کر کہا۔

'' تناه اور تواب کا بھلاآپ ہے کہا واسط؟'' وہ بھنا کرچلا ٹیں۔ ''آپ کہنا کیا جا ہتی ہیں؟''عشو بیلم نے تھیرائے لیجے میں یو چھا۔

''اگرآپ میں تھوڑی ی بھی مروت ہوتی تو ان میتیم بچوں کی زندگی سے یوں نے کھیلتی۔''اسریٰ کے منہ سے

"بس بينى سنفكوره كياتها-"عشونے جان كرزورے چلاكر كباروشى كوسنا نامقصودتها. "أيك لفظ بهي غلط موقو بجي جمثلاوين" اسري كي جرح جاري هي-

''بی بی میری وفاداری پرانظی نداشا کمیں۔'' عاکشہ بیگم گڑیڑا کس۔ ''ایجی حساب کتاب شروع کہاں ہوا ہے ورنہ بڑے تھیلے تکلیں گے۔'' اسریٰ آج انہیں بے نقاب کرنے كيمود في

"توبلوبالزام وندلكائي "عشونے كلے بيٹيے ہوئے زور دورے كما\_ "آپاوك ما لك يس الازم مرى يجال جوآپ و جناسكون "وه مر محصك تيوبهان يا كنس " تجينلانے كے ليے جانى كي توت كا مونا ضروري بي "عائش بيكم آپ سے باہر موكنيں۔

"روشى آفاق يهال آواورد يكمواج بحصال كمريش كيسي عزت فوازا جاربا ب-"عائش بيم نے دہائى دى ساتھ ى روروكر بورا كمرس ريا خياليا-آفاق توسب جانتا تقاءاس ليدخل دينے سے پر ميز كيا-اسرى البت ملازمدى الى ديده وليرى برمنه كلول كرديمنتي روكنيس

سفينة كے كى جانب برجى تو برطرف بھر سے زرد خاكستري اور سرخ ہے اس كے زم بيروں تلے آكر جرمراا تھے وہ باختیارز من پر بیٹھ کران چول کو تھیلی کی اوک میں بحرنے لگی۔ جانے کیوں یہ بینہ جدائی اور بجر کا استعارہ بناہوا تھا۔ وہ اس انجام پرافسردہ ہوگئ ۔ادای نے ماحول کے گرد تھیراڈال رکھاتھا۔فائز کی محبت بھر سے انداز شوخی کا پہناوااوڑ ھے اس كے پاس سطے آئے، مونوں بر پھيكى كى مسكراہت بھيلتى جلى كى۔ وہ بہت ديرتك ان ميں كھوئى رہى پھر كھدير بعد كردن اشا كرخان باؤس كي وسنع وعريض عمارت كاجائزه ليا\_ دل بجين سالكااليي جذباتي والبطقي محسوس موئي كدوجود يمب دروكي لهريس دورتك بہتی چلی كئیں۔ چھودىر بعدسردآ ہجرتے ہوئے آھي اور دوقدم چل كراو كى دُھلان پر جا كھڑى ہوئى۔ فضاء ميں خشک ہوں کی مبک میں چھیلی اپنائیت اس کے دل پراٹر کرتی۔اواس ہوا تیں جانے س بات کا ماتم کرتی ہوئیں اس طرف چلی آنی سنبری آنکھوں کے گلانی کوشے بھیگ اٹھے۔ کہتے ہیں کوشق بیا موتو میلے میں بھی اکیلا کردیتا ہے،اس كاردكرد محى تويادول كاميلا لكاموا تعا

"فائز ..... فائز ..... ایک چی مندے نکی اور اس نے ہاتھوں میں مند چیا کرے آواز کہے میں محبوب کو پکارا۔ دکھ ورداوربارسائی کی کیفیت سے گزرنا کتناجان لیواہے اس سے بردھ کرکون جان سکتا تھا۔وہ جا ہے ہوئے بھی فطرت کی اس آئج ے خودکو بچائیں عق محمی جے محبت کہتے ہیں اور فائز کی جاہت اواس کے اندر سے اندنی ، ایک تندامر تھی جواس کا وجودابيخ ساتھ بہائے ليے جارى تھى سفينے كہرى سائس لى اور دونوں ہاتھوں سے تكسيس ركر ۋاليس\_ "كيابواب؟"شوركي آوازى كردوشي اورآفاق محى كوريدوركي طرف چلي ئے۔ " ويلمو بجول ..... مجصاب كيا كيا سنفكول رباب " وه يرقراري ت وثني اورآ فاق كود كيوكر ملكنة لكيم "بسبس بحول كوبليك ميل ندكرين-"اسري كوبوش آسياء كمرير باتحدد كاكردوقدم آسكة تيس اورعا كنديم كوكهورا اليال كسبات ير بحث جل ربي ہے؟" روتى نے جرب سے يو چھا۔ " بچوں .... اس تھر کے درود بوار گواہ ہیں کہ میری جوانی کے سنبری سال تم لوگوں کی دیکھ بھال میں گزر گئے۔"عشو نے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ''اماں آپ کوصفائی دینے کی ضرورت نہیں۔'' روشن نے عائشکا بازونقام کرتسلی دی۔ ''اس کھر کی دیواریں آؤٹمیک ترای کی بڑی واستانیں اپنے واس میں سمینے کھڑی ہیں۔''اسریٰ کا طنز تیر کی طرح عاکثہ بیگم کے دل میں پیوست ہوا تھا۔ " بنیس نی نی انتاظم نیڈ ھاؤ۔" عائشہ بیگم کو تھی بھی رونا آگیا۔ " آپ دونوں خاموں ہوجا نیں پلیز۔" آفاق نے زیچ ہوکرانہیں دیکھا تکروہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ ہو کیس۔ " اس کھرکے درود بوار لا بچے ، ہوں اور ہے ایمانی کے نظاروں کی بھی گواہ ہیں۔" اسریٰ کا غصہ کم نہیں ہور ہاتھا <u>حلا کر پولیس</u>۔ '' دیکیلواب سفیدچونڈے پرتمہاری خالسکا لک لئے چلی ہیں۔'' وہاتھا پیٹی چلی گئیں۔ ''کمال پلیز روئیں آون۔'' روٹن نے جلدی ہے بڑھ کرعائشہ بیکم کے آنسواپنے ہاتھوں ہے پو بخیجا ہے کسی اور کی پروا نید تھی "د بنیں بیٹا بہت من لیا۔ "عشو کا مقصد پورا ہوا، وہ اس کے جذبات سے کھیلنے میں کامیاب ہو پھی تھیں۔ "الیمی باتوں سے ان بچوں کو بے دقوف بناؤ مگر میں نہیں بن عتی۔" اسریٰ نے آفاق کے اشاروں کونظرا نداز کرتے ہونے چلا کرکھا۔ "بسآ فاق گاؤں كا تكث لادو-"أنبول في تركيكا يجينكا-"ووكس ليهال؟"روشى نے كيكياتے ليوں سے يوجها۔ "ميس شام كى كارى سے والى كاول جانا جائى مول "عشوز من بر مسكر اماركر بين كئي اور مرير باتھ ركاكر آنسو بہاتے ہوئے ایک بی بات کی گروان کرنے لکیں۔ "فائز ..... فائز .... "سائره فيم الدهر عمر يصل اس يكارتي مونى داخل موسي-"كيامو كيوي الم المكامل المكام دجاب ۱۶۶ سید ۱۶۶ سید ۱۶۹۰

«بس ایسنی لیٹاتو نیندا محی۔ اس نے تقیلی کی پشت سے آگھ ملتے ہوئے جواب دیا۔ "أيك كام تفاتم سے-"وه رك رك كريوليس\_ "ياياكى طبيعت أو تحيك بها؟"اسكادل باب كى طرف بى نكار بها تقا، چونك كو يو چهايه "بال ابھی تو آبیں میڈیس کھلائی ہے۔" سائرہ کا لہج تھ کا تھ کا ساتھا، اصل بات بتانا بھول کئیں۔ " بهونهد "ال كو مجه من نبيل آيا كه كميابو ليكوسر بلا ديا\_ "بہت چپ چپ ہو گئے ہو" بلیوجیز ،گرے ٹی شرث میں ملبوں اداس آ مھموں اور اپنے لمبے چوڑے وجود کے ساتهسام بين بي كاظرا تارف كاول جابا نبیں آو۔"اس نے بڑی سرعت سے نیکا ہوں کا زاویہ بدلا ، مال کواپٹی کمزوری دیٹانبیں جا ہتا تھا۔ البينا .... من بربات الجمي طرح سے بھتى بول كر .... " ذراسا جك كرمرمرات ليج من جايا۔ "أيى كوئى بات نبيس بـ" فائز نے بعنویں اچكا كرمسكرا بهث لبوں برسجائی۔ ''اچھا تو چے بتاؤ حمہیں اپنی چا چی کے اٹکار کا د کھنیں؟'' سائرہ نے بیٹے کی آٹکھوں میں جما تکتے ہوئے اے کریدا۔ "مى اب دِه بات اپنے انجام تك اللَّي حجى ہے چيوڑيں۔" اپنے اعصاب پر كنٹرول ركھتے ہوئے ،اس نے ليج ميں مصنوعی اطمینان کھیٹااورا تھ کروہاں سے جانے لگا۔ مہیں فائز ابھی تو اصل شروعات ہوئی ہے ای کام ہے تو میں آئی ہوں۔"اسے ماں کی آواز میں ماضی کے رنگ تھلکتے محسوں ہوئے دل کھیرا ہے ہوئی۔ «مى .....اب شرائي زعركي مين كونى نياتما شنبس جابتا-"اس كالبجرثو تا مواساتها-" منتماشلو ہوگا مرکسی اور کی زندگی کا۔" اِن کا عجیب سالہج بنظر ملنے پروہ اندر ہی اندر کیکیایا۔ "آپ کیاسوچ رہی ہیں پلیز مجھے بتا تیں؟"وہ ایک دم مال کے مقابل آ کھڑ اہوااور سخت کہج میں بولا۔ "أى جلدى بھى كيا ہے تھوڑ اانتظار كروسب بتا جل جائے گا۔"ان كا عداز آگ بن كرتيا كيا۔ وقت كے ظالم ہاتھوں میں آ كرجيے سب كچے بدل كيا تھا۔ بس ايك كىك ى جومن كوجلائے ركھتى۔اس وتمبر ميں اس نے ندکینو چھیلے، ندقبوہ بنایا، گاجر کے حلوے ہے بھی مند موڑلیا اور مونگ پھلی کی طرف آنکھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔اس وقت بھی موسم کاحسن اسے بہت دیر تک اپنے بحریش جتلانہ کرسکا۔ وہ خلاؤں میں ان بھوئے ہوئے محبت بھر کے لحوں کو التى راى مكرالا حاصل اسے اب برا كى دھوپ سے بھى اكتاب كى محسوس بورى تھى۔ ندوه دىمبرر باندخوب صورت باتیں،سب کچھ ماضی کی یادیں بن سنی، چ چ اہم میں سفینہ نے سنبری گالوں میں ملتی سرخی کو ہاتھ کی پشت ہے وحكيلا اورا ندركي جانب قدم بوهائ رائمنگ ميل پروهي سياه و ائري نے جيسات پکارا ..... ہاتھ ميں لے كراحتياط سے كھولا اور جسے محوہ وكئ\_ وہ آخری چندون وتمبرکے بريرس بى كرال كزرتے بي خواہشوں کےنگارخانے سے کیے کیے گمال گزرتے ہی حجاب ۱۵۵ سادسمبر۲۰۱۲،



الفول بيدال العالم وكما بوكا

اور کچھ بنشال سفول پہ نام میرا بھی کٹ گیاہوگا (احجداسلام احجد)

اس بارد مبرلم بی اس کے احساسات پر حاوی نہ ہوسکا، ہوتا بھی تو کیے، وہ تو فائز کی جا ہت کے ساتھ ساتھ اس آگلن کی دھوپ، ان درختوں پر آنے والا پت جھڑ اور خٹک چوں کی خوشبوے محروم ہونے کے خوف میں جتلائقی غم سواہو چلاتھا۔

''سوتو آپ جارہے ہیں۔''شرمیلانے گاڑی کادردازہ کھول کراندر جھاٹکااور فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوگئی۔ '' ہاں جانا تو نصیب مخبرا۔'' نبیل جود دسری طرف متوجہ تھاچوک کراسے دیکھتے ہوئے فلنفہ جھاڑا۔ ''چلوا چھاہے جو فیصلہ کل ہونا تھادہ آج ہوجائے۔''شرمیلا کا لہجے کچھ شکتہ ہوا، جس پراس نے سکرا ہٹ کا پردہ ڈالا۔ ''اب بھی دفت ہے آگرتم نکاح کے لیے مان جاؤ تو۔'' نبیل نے برابر میں بیٹھی شعشے سے بخالز کی کوزم نگا ہوں سے خے ہوئے کھا۔ تے ہوئے کھا۔

و منین بین شراکت برداشت نبیس کرسکتی۔ 'اس کے لیجے میں رسانیت انجری، گلافی لب خشک ہوئے۔ ''جان وہ تو صرف نام کی بیوی ہوگی، مجھ پرتو تکمل طور پرتمہارااضیار ہوگا۔'' نبیل کا انداز دلجوئی کا تھا تکرشرمیلا کوشاندانی سائے قد سر کھیا ، دور ہے۔

يويول كي قوت كالملب اندازه تعا\_

''ایسانہیں ہوتانانبیل۔'شرمیلاکے چہرے۔ واضح بے بی کااظہار تھلکے لگا تھا۔ ''میں ہرطرح کی گارٹی دینے کوتیار ہول۔'اس کی رضا کا پاس تھاور نہ تو وہ کی بھی صدیر جا کراے بنا بتانا چاہتا تھا۔ ''جانے آنے والاونت کیارنگ دکھلاتا ہے ایسے دموی نہ کریں۔' دوایک دم الول ہوگئ۔'

"" شرميلا ..... ايك بات كهوايتم ميرى زندگى مين آفي والى ده داحدارى موجس كويس في عن ت جانا ہے " نبيل

نے اُسے بھر پورتو جدو محبت سے میصتے ہوئے جانے کیاباور کرانا جایا۔

"آپ كہناكيا جائے ہيں؟"اس فود پرقابويا كرنگابي افغاكر يوجها\_

''لڑکیوں کی محبت اور قربت نبیل علی کے لیے کوئی ٹئ چیز نبیس ہے شرمیلا۔'' نبیل کا بھاری لہجاورا نداز پر اخاص تھا۔ ''پلیز ز ..... مجھے اس اسٹ میں شامل نہ کریں، جوآپ کی دولت پر فریفیت رہی ہیں۔''شرمیلانے اسے تیکھی نظروں کی زدیر رکھا۔

" جانتاہوں جان ای لیے تو جہیں اپنی عزت بنا کر بیوی کا درجہ دینا جا ہتا ہوں۔" نبیل نے اس کے ہاتھ پر اپناہاتھ رکھ کرجتا ہا۔

" " تو چروہاں انکارکردیں اورائے والدین کومیرے کھرلے تئیں۔ "شرمیلانے بردی مشکل سے پیجملہ اوا کیا۔ " کاش بیآسان ہوتا محرکوئی فائدہ نہیں اگر میں نے ہمت کر بھی لی تب بھی ایسانہیں ہوسکتا۔ " نبیل ایکا یک جیدہ ہوکر بولا۔

ر روں۔ ''اچھاتو پھر میں اس ملاقات کوآخری سمجھوں۔'' وہ تھوڑا جھلائی۔خودکو بہت مصطرب اور بےکل محسوں کر رہی تھی۔ ''دہبیں ……بیوی تو تہمیں میری بنتا پڑےگا۔'' وہ اس کی جانب قدرے جھکا اورشرارت آمیزانداز میں اس کی ناک کو ''

الاستان مجاب الساد 170 ساد معبر ۱۲۰۱۹

''ان حالات شن قوابیا تمکن نبیس۔''شرمیلانے ہونٹ چبائے۔ ''اچھی طرح سے سوچ لو میں واپس آؤں گا تو یہ خوشکوار فریضہ انجام دیا جائے گا۔''اس کا خوب صورت بھاری لہجہ بہت آ سودگی سے پُرتھا۔

، ' فیک ہے قواس اُڑی سے شادی سے انکار کردیں۔' وہ بھی اپنے موقف پرڈٹی رہی۔ '' پلیزشرمیلا .....بس ابتم مزید ایک لفظ بھی نہیں کہوگی۔او کے؟'' وہ یک دم زُوڈ ہوا شرمیلا پہلے جیرت زدہ رہ گئی مجراس کی نگاہوں میں شکایت اثر آئی۔

"میراخیال ہے کہ مجھے چلناچاہیے۔"شرمیلانے کچھ دیرتک اے دخی انداز میں دیکھا پھرخٹک کیچیس ہولی۔ "او کے ……بائے۔" نبیل نے ایک جھکے سے روڈ کی سائیڈ پر لے جا کرگاڑی روک دی۔شرمیلانے دروازہ کھولا اور نبیل سے ہمیت شدینے پروہ پیر پیختی ہوئی قریب کھڑے دیکھے کہا تھ دے کراس میں بینے گئی۔۔

"بیاڑی جنتی مشکل ہے، اتنی مجھے عزیز ہوتی جارہی ہے۔" نئیل نے گہرا سانس بھرااور سر جھٹک کر گاڑی اشار نے کر کے مین روڈ پر ڈال دی۔

''شرمیلا جان میں اس موقع پر تہبیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا گرتم بھے سے وہ بات منوانا چاہتی ہوجو میرے اختیار سے باہر ہے۔''ان کے اعصاب پھر تناؤ کا شکار ہونے لگے۔اسٹیمر نگ پرمکا مارا۔ شرمیلا اس کی محبت تھی اوراس کی ہستی نبیل کے نزدیک بے صدابهم' مگر اس وقت وہ اُس کے پیچھے جانے' اُسے منانے کا کوئی ارادہ نبیس رکھتا تھا۔اسے واپس جانا تھاور نبلازم گاؤں خبر کر کے اس کے لیے ٹی مشکلات کھڑی کرسکا تھا۔

المسلم ا

سفینہ سے الگ ہونے کا خدشہای کے دل کے ہر گوشے میں ایسے چپ کر پیٹے گیا تھا کہ اس کی ساری تیزی طراری ہنی فداق ہشوخی شرارت کہیں جاسوئی تھی۔اب تو وہ منتظرتھا کہ کس دن چاچا کے گھر سے اس کی موت کا پروانہ شاوی کے کارڈ کی شکل میں آتا ہے۔



''ہاں.....ہاں ہیں بینی سننے کی سررہ گئ تھی۔''عشونے متوحش ہوکرسب کودیکھا۔ ''ویسے بھی عائشہ بیکم کواپنا ہڑھا پالسے بچوں کے ساتھ گزارنا جا ہے۔''اسری نے بڑے اطمینان سے جتایا۔ ''آہ.....میں نے تو بمیشان بچوں کو بی اپنا سمجھا تھا۔'' عائشہ بیکم نے ایک ادر کمز دری سے کھیلا اور منہ پردو پٹیڈال کر و سی "آپ مارى امال بين نا\_"روشي كوجيسے موش آيا تو بكيارا\_ "كاش ايسانى موتا-"اسرى في محورا ہ جاؤیٹا جلدی کرو۔' عائشہ بیم کو بتا چل کیا کہ وشی اب جائے ہیں دے گی،ای لیےاعتادے کہا۔ '' جاؤیٹا جلدی کرو۔' عائشہ بیم کو بتا چل کیا کہ وشی اب جائے ہیں دے گی،ای لیےاعتادے کہا۔ '' محکی تو ہے اب بیہ معاملہ بھی صاف ہو جائے۔'' اسریٰ نے بڑی دیدہ دلیری سے انہیں کھورتے ہوئے آفاق سے کہا۔ ں سے ہا۔ ''ہائے ہائے بیر گورت تو مجھے مروائے گی۔''عشونے تکھیوں سے پہلے اسریٰ اور پھرآ فاق کے وجیہہ چہرے کودیکھا۔ ''ہاں میں تمہیں مزید ان بچوں کا استحصال نہیں کرنے ووں گی۔'' اسریٰ نے بت بنے کھڑے بھا نجے "أكربچول كى بەيى خوابىش بىلقوجاد آفاق بىياجلدى ئىك كىلە كۆاب يىمال كايانى بىمى جھەرچرام بىك انبول نے ایک اور جال چلی۔ ایک ادرجال پی ۔ '' پیسلسلہ کہال تک جائے گا؟'' آفاق کے چہرے پڑھکر کے دنگ انجر ہے۔ '' آپ لوگ پلینز ۔خاموش ہوجا کیں۔'' روشی نے التجائیا نداز میں کہاتو عائشہ بیٹم کومہارا حاصل ہوا۔ ''نہیں بیٹا اب جانے دو بہت بے عزتی اٹھالی۔'' عائشہ بیٹم نے نفی میں کردن ہلاتے ہوئے جا در کے کونے تری سرچھ "عزت اور ذلت کرداناانسان کے اپنے اختیار میں بھی ہوتا ہے۔"اسری اس دفت کڑی کمان بنی ہوئی تھیں۔ "بی بی اپنی چپل اتاریں اور میرے سر پر ماریں مگرز بان سے یوں زخم ندلگا میں۔"عشو بیکم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے " أَفُوجِا وَمَا تَكُثُ لِي آوَ " اسرى كوانبيس يران بين مره آن لكا\_ "المال جاناجا بيل و؟" آفاق كويمي عل فطرآيا مجوراسر بلايا\_ ممير \_ خيال مين عائشة بيم كواب آرام كي ضرورت ب- "انهول في طنزيها عداز مين كل دى ـ " بھائی .... جائیں کلیٹ لے تعمیل "روشی نے کھڑے ہوتے ہویے فیصلہ کن انداز میں کہااور منہ پھلالیا۔ "يكياكمدى بوشى؟"ب كساته ساته عشويكم بكابكاره كئي-"و یکھامیری بی کتنی مجھدار ہوگئ ہے۔ "اسری نے مسکرا کر بھا بی کود یکھا۔ "ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔"روشی نے ملکے سے طنزید لہج میں کہا۔ "كيامطلبتم كبناكياجا مق مو؟" آفاق كواليمي طرح الدازه موچكا تفاكرد شي ايك رانس مي بهاى لي ''جمائی ....امال کےساتھ میرانکٹ بھی لا دیں۔'' روشنی نے واقعی میں دھا کا کرڈالا تھا۔ "كيامطلب كمناكيا جاجتي مو؟"أسرى كامن كحلاكا كخلامه كميا-الاستان المراجع المساحة المستان المستعبد الماعم

" مجھے پینی امید تھی۔" آفاق کوذرای می جیرا تھی نہیں ہوئی ،اس نے بہن کو بغورد کھتے ہوئے سوچا۔ "أكراس كمريع عشوامال جاكيس كي تويس بحي ان كے ساتھ جاؤں گا۔" روشن نے عائشہ بيكم كوخود سے ليانا كرروتے ہوئے کہا۔ "روین ....."اسریٰ نے سرسراتے لیج میں بھائی کو پکارا مگراس نے درالفٹ نہ کروائی۔عائشہ بیکم نے البتہ بوی فاتحانه نظرول مصانبين محورااورروشي كوساته لكائ اغدركي جانب بزه كنيل فائز كاغصهاور جمنجطا هث سفينه كي موجودكي مين جيسيه موا هو كيار زندگي مين تصلي كانت جميشاس كي قربت مين كند موجلا كرتے اس بارجى ايسانى موارسارى دنيا ميں اس كے ليے ده واحد سى تھى جے صرف محبت كى نظرے ديكھاجا سكتا تھا۔ "شک کی تگاہ سے بیس لبذااس نے سفینہ کوسب کھے بتائے کا فیصلہ کیا اور ملنے کے لیے ای پارک میں بلوایا جہال انبول نے ایک ساتھ کی حسین بل گزارے تھے۔ «سفی سنوتو-"فائزنے اے بے ساختہ مخاطب کیا۔ "سبنىك توبىنان "سفينى يريثان نظري اس كے چرے برد الى اور يو چيا. "م " " مراوزرگی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ سفینہ کی تھبراہٹ پر دھیرے سے سکرایا ''میں کیا؟''فائز کے اس طرح مسلسل دیکھنے پروہ کنفیوز ہوکرخودکود یکھنے گئی۔ ''حد سے زیادہ اچھی انگ رہی ہو۔''فائز نے آ ہستگی ہے اس کے قریب ہوکر کان میں پیار بھری سرگوشی کی۔ '' فا تُزے نیچے میہ بات کہنے کے لیے ارجنٹ کال کرکے بلوایا تھا۔'' سفینہ کا ول خوشکوار دھڑ کنوں کے شور مين ووب كيا-" دنہیں بیہ بتانے کے لیے کدمی نے ہم دونوں کے ملن کے لیے ایک حل د حویثہ نکالا ہے۔ " فائز کے لیجے کی تفسی "اچھاوائعی میں .....!" سفینی رگول میں سرشاری کی سیفیت پیدا ہوگئ۔ ''ہاں واقعی۔'' فائزنے یونمی جھے سر کے ساتھ اسے دیکھیااور پھرمسکرا کر بیارے کہا۔ " كَاشْ جارابيخواب عج موجائے۔ " فائز كوسفينه كى چىكتى دىكى سنہرى آئھوں ميں آس اوراميدنظير آئى۔ "ممی اواس بات کے لیے بوری طرح تیار ہیں۔"فائز کی نگاہوں میں خوشی کی رئت ہلکورے لینے لگی۔ "اچھاتواس کامطلب سے کہ ماری مع کادن قریب ہے۔" سفین کا لجیشرارتی ہوا۔ و مختبر جاؤیں بتا تا ہوں مچی کو کیوان کی لڑکی ہاتھ سے نکل رہی ہے۔'اس نے بھی ایک آ تھے بند کرتے ہوئے چھیڑا۔ "تمهارى محبت ميس بريات جائزلكتي ب-"وه الخيلاكر يولى ـ "اجھاجی الی بات ہے کیا؟" فائز نے اس کی لٹ تھیٹی نگاہوں سے تفاخر چھلکا۔ وه بهت خوش تفاسفينه كي لكاوث بحبت اورادا تين تسكين كااحساس دلاري تعيس برایک زخم کاچره گلاب جیساب مريه جاكما مظرجي خواب جيهاب يدفخ فخ سالجو ميتز تيزى بات مزاح ياركاعا كم شراب عيما ب حجاب ..... 173 ..... د معبر ۲۰۱۲ .

مرائن بھی جن در جن شفق کی پھوار ترابدن میں مہکتے گا اب جیسا ہے بڑاطویل، نہایت حسین، بہت بہم مراسوال تہارے جواب جیسا ہے توزندگی کے تھائق کی تہدیش یوں نماتر کرائی ندی کابہاؤچناب جیسا ہے ترک نظری نہیں حرف آشناور نہ ہرایک چرہ یہاں پر کتاب جیسا ہے مرے خیال کا دریاسراب جیسا ہے ترسے خیال کا جلوہ حباب جیسا ہے

....................

" بہن آگر بچی کو جلدی بلوا کیتی تو اچھار ہتا۔" بڑی عمر کی عورت ایسہ جولا کے کی مال تھی بے بیاو

بدل کر یولا۔

" بنہیں جی ابھی تووہ پڑھائی سےفارغ ہوئی ہے۔" بتول نے مسکرا کرجواب دیا۔ "اسلام علیم!" شرمیلا ہاتھ میں جائے کی ٹرے لیےا ندرداخل ہوئی۔

وعليكم السلام- " دونول في ايك ساته جواب ديا اوريسنديده تكاه دُالى-

" ماشاءالله کیانام بتایا تھا۔" ایسہ اس کی خوب صورتی پردیکھتے ہی فریفتہ ہو گئیں اور کھسک کراپنے قریب جگہ دی۔ "شرمیلا نام ہاس کا۔" بتول نے ان کی دلچیسی دیکھی تو اظمینان کی سانس بھری۔

"كون كي كالح من پڑھتى ہيں۔" شازيد نے بحس سے پوچھا۔ شرميلانے دهير سے مقامى كالح كانام بتايااور

"كىل بىش كى اى كائى بىرىز هى بول" دە كىلىكى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىلىنى بىل مەلىكى بىلىنى بىلىن

شرميلا جوابية خويب صورت باتعول كى لكيرول سا الجعي مونى تقى چونك أشي "إن كى يهل بعي مطلق مو يكل بيكيا-"شازيية في موسد كهات موسة الي الجهن ووركرنا جايل-"ملیس او " بتول کے جرے برموائیاں اڑنے لکیس۔ "اچھا پھر مجھے کوئی غلط جی ہوئی ہوگی۔"شازیکا انداز معنی خیز تھا۔ "آپ کہنا کیا جا ہتی ہیں؟"شرمیلانے ایک دیمتی ہوئی نگاہ ان مال بیٹی پرڈ الی اور جھکے سے کھڑی ہوگئی۔ كور عدون كالثاره كيا-كوب؟" هيد نے جرت سے بيٹى كى طرف ديكھااور پھرفوراً كھڑى ہوگئى بشرميلاا بى جكہ جم كاكئى۔ المانى جے چیاس اميرزادے كاوران كى دوئى كے۔"شازىدنے صاف ليج يس مال كوبتايا۔ "وه .... توميراايك دشت دارب "بتول في مجرا كرجموني صفائي ديناجايي-"أيك مشوره دول آنثى پھراپنى بنى كى شادى اى رشتے دارے كرواديں۔"شازىيط ئزىيا نداز يس بولتى ہوئى مال كا ہاتھ تقام كربابرجل دى مرميلا جيے زين مي كر كئى۔ چرو خطرناك حد تك سفيد يرانا چلا كيا۔ طيش كى بہت زوردارلهراس كاندرائى وہ شازیر کے پیچے جاکراس کی طبیعت صاف کردینا جائے تھی،اس نے گردن موڑ کر پانی سے بعری آ تھوں سے مال کی و بنیں جو کچے تم کر چی ہودہ بی بہت ہے۔ "بنول کی نظروں میں غصب بے بی آنسواورالتھا عمل تھیں۔ "بات کو بردها کرمزید ذکیل مونے کا کوئی ارادہ نہیں، دبی تو اپنا کھٹا تھا۔"ان کے چیرے کے تاثر ات صاف پڑھے جاربت '' کمال میں نے کوئی غلط کا منہیں کیا قبیل کے ساتھ.....' مشرمیلانے صفائی ویتاجا ہی۔ "اى دن كور كور كالمحى البكون مان كالمهارى يه بات-"بتول جلائي-كتناسمجمايا محرشرميلا پرتو جانے كون سا بھوت سوارتھا، سارے زمانے ميں اپی بدنا ي كرانے كے بعداب كم بين على الله كيافائده \_ بتول كي بيثاني عرق ريز اور چره مرخ بوكيا \_ اس من كاداسطانيس زندگي من بهلي بار ہوا تھا۔ ای لیے برداشت کرنامشکل ہوگیا۔فشارخون بوستا چلا گیااورا تکھیں جلنے لیس دہ ایک دم تیورا کرزیمن پر (انشاءالله باقي آئندهاه)

WWWPAKSOCTETYCOM



ده آن چرای پارک میں تھا Semionte بارک بیل کا ایک یادگار

تاریخی پارک وہ تاریخی مقامات کا دیوانہ تھا۔ فیکساس

تاریخی پارک وہ تاریخی مقامات کا دیوانہ تھا۔ فیکساس

آتے ہی وہ پہلی تاریخی جگہ تھی جس نے اس کے قدموں کو

چوا تھا۔ بے تحاشا پیڑ پودوں سروقد درختوں سے ڈھکا یہ

پارک کسی کھنے جنگل کا سانظارہ چیش کرتا وسیع وعریف کے شادہ سرمز وشاداب سے پہلی

یدافشیت تھی۔

یں پہلی وہ جگریتی جہاں وہ پہلی بارلوسیانا کو ملاقھا، حسین و جمیل نازک می لڑکی ..... وہ پہلی بار محبت کے بے مثال جذیے سے آگاہ ہوا تھا۔

دو جہیں یاد ہے ہم فرسٹ ٹائم کب اس یارک بیں ملے تھے۔ ' بلیوٹا کٹ جیز پر بلوشرٹ پہنچا پری کی بر مر پر چڑھائے۔ جیبوں بیں ہاتھ ڈالے دہ اس سے دوقدم آئے تھی کہ استیاق نظروں سے ضوں خیز منظر کودیکھتی۔ اس کے بے حد سرخ نیم کھنگھریا لے بال کیپ کی دونوں سائیڈوں سے نکل رہے تھے۔ دا کیں با کیں اس کے رضادوں برجھول رہے تھے۔ دا کیں با کیں اس کے رضادوں برجھول رہے تھے۔

"بال شاید قبل منج میں ...." بے حد سادہ لہجہ لیکن کے ساتھ اڑے تھے۔ براؤن آئکھوں میں ناچتی شرارت کوسیانا خفا ہوئی۔ اس نے فقط ایٹات

دمبر کی کبرآ لود شند نے پورے پارک میں اداسیاں کھیرر کھی تھیں۔ سربنروشاداب درخت خزاں کے ہاتھوں اپنی بربادی پر ماتم کنال شخصے خزاں کے تئم رسیدہ ہاتھوں نے ان کی ساری دکشی ورعنائی چھین کھی۔

" تم کب واپس آ و کے " ہے حد نملی کا چھی کی آ کھوں میں ہے جینی اورادای کی اہر ہے چلیں۔
آ تکھوں میں ہے جینی اورادای کی اہر ہی چلیں۔
" اس موسم میں ای مینے میں اگلے سال ....." وہ

اسپورٹس شوزے خشک کھاس کو پاؤس تلے مسل رہاتھا۔ "ایک سال .....؟" لوسیانا نے لائبی شندی سفید الکیوں پر گفتا جاہا۔ وہ اواس سا ہنسا تھا کوسیانا کوئ بستہ

لهري سنستاني محسوس موتين -

" کیے گزرے کا ایک سال ....؟"اس کے گال اور ناک سردی کی شدت ہے سرخ پڑنے گئے تھے اس نے ہاتھوں کی بندم تھیاں چیز پردگزیں۔

" گزر جائے گا جیسے یہ سال گزرا ہے۔ یں لوث آؤں گاضرور تم میراانظار کرنا۔انظار کردگی نالوی ؟" وہ کون ساعبد باندھ رہاتھا کوی خالی خالی آ تھوں سے اے دیکھے گئی۔اس کے سلقے سے جے سیاہ بال ہلکی ہی ہوا کے ساتھ اڑے تھے۔

اس نے فقط اثبات میں سر ہلایا نیکوں آسموں میں آبہری دوڑ نے لگیں۔ احمر کے لیے ان کا نچ ی آسموں میں جب پرند نے قل میں جب پرند نے قل میں کر جاتے ہے۔ ہوا تھ خرتمیں پھرتیں اگوں میں خون می خون می خرف سے سہے کھڑ نے تھی ان مخمد ہونے لگا وہ جمر کے خوف سے سہے کھڑ نے تھی ان کے احساسات برف ہونے لگے۔

کے احساسات برف ہونے لگے۔

"ایک ستان جانا ضروری ہے؟"

پاسان جاما سروری ہے! "مال۔"احمر نے مصندی سانس کی اطراف میں دھواں

### مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

# Downlead From Religies

اوير كوانه كنيس- اب روماني بيني تفي ملى ناراض آلتي يالتي مارے وہ بل ڈاگ اب پریشان سااس کے یاوس جاہد ر ہاتھا غالبًا اسے منار ہاتھا۔ وہ مسل رخ بھیرے روعی ہوتی می احمر کے لیوں پر بری جاندار سکراہٹ ریک کی می يوده هيار تكت والى بے حدسرت بالول والى اسپينش لاكى \_وو متعلى باند مصاسع و مجدر بانفائد جائے بنا كهاس كا دوست معنى خيزى ساس كاارتكاز اوركويت نوث كرر باقعار ₩ ₩ ₩

"آای شاہ (عائش) اگر مہیں کی ہے محبت ہوتی تو ..... "مرخ چولوں کیا دای کو ہاتھوں کے کمس میں محسوس کرتے اس نے عائشہ سے یو چھاتھا۔ وہ آج پھراس کے ليے پھول لائی همی سرخ بے حدخوب صورت کلاب اے پھولوں سے عشق تھا۔ پھولوں کو توڑنے پر اے سخت تكليف موتي تفي وه اكثر عائش كو مجمالي\_

" پھول شاخوں ہے چھڑ کر مرجھا جاتے ہیں اپنی شادابیت کلودیت ہیں۔ سو کھتے ہیں اور پھر توٹ کر بھر جاتے ہیں۔"عائشاس کے یاکل بن پرہنا کرتی "چھولوں سےدوی کرلی ہے؟"

" پھول انسان کے دوست ہی ہوا کرتے ہیں۔" وہ برى جاذبيت سے جواب دين كليال مبك الفيس بادصا جهوم كرلوسيانا كي بلائيس ليتيس جو پھولوں كى نرماہث كوچھو كاس كالمادلس ومحسوس كماكرتي

سا المحر كيا\_"اى بهت بارين ألبيس ميرى ضرورت ب لوٹنا تو پڑے گا نالوی ..... بستم میرایقین کرومیں واپس آ دُل گا.... ضروماً وُل گا۔ "وہ محبت میں گندهی اس یا گل ی لڑکی کو انتظار اور یقین کی ڈور تھا رہا تھا اور وہ محبت کی شاہراہ میآ تھیں بند کر کے چلتی اس کا اعتبار کردہی تھی۔ محبت و حارس ويناسيك جانى ب مرجم الحرخ الكوني جواز

احرف سلتی آ محموں ہے کم ہوتے سورج کودیکھا جس کی ملول وری سہی سی کرنیں اینے پر سمیٹ رہی معیں۔ایں کی نظریں وسیع یارک پر کردش کرنے لکیں يادون كى رنكين كونوخ ي ميس كونى منظرسا جعلملانے لگا۔ تفيك آثھ ماہ بل جب وہ يہاں آيا تھا'تپ وہ لوسيانا ے مہلی مرتبد ملاتھا تب اس یارک کی حالت و یکھنے لائق محى-اس كى زرخيزى اور ہرياله ين عروج يرتقا-وه اين ایک دوست کے ساتھ جول کےسپ لینے اور کی مسئلے پر زورد شورے بحث كرنے ميں مكن تقاجب موا كے جھو كے ک طرح وہ لڑکی چینے ہوئے گزری تھی۔وہ بے اختیار پلٹا تھا وہ رتی سی کی ربی سی سے بندھاس کا بل ڈاگ اسي تهيدث رما تقياروه چلاتے ہوئے اسے رکنے كا كه ربی می وه ست بالعی کی طرح جمومتا بھا گنار ہا۔ لڑکی کے ہاتھ سے رسی چھوٹ کئ بل ڈاگ دور بھا گا وہ اینا توازن برقرار بيس ركه يائي تعى -اس كاياوس كى سنگلاخ شے \_ ریٹا تھا وہ میسلی اور حیت زمین پر جا گری۔ احمر نے بے اختيامة فكعيس موندي فحيس وه يبين كري على كري هي ثانيس ہواؤں میں جیزی آنے تکی تھی لوی کی آ تھوں میں قدیلیں روشن ہوگئیں۔

₩ ₩

''تم کب آؤ کے احر .....'' سرخ مجلتے اب دیک اٹھے ہوا میں کرلانے لکیس۔اداسیاں اس کے گرد قبقیے بھیر نے لگیں۔

''یہ دئمبر بھی گیا'تم نیاآئے احمر۔۔۔۔تم نے تو وعدہ کیا نما' تو ژدیا۔ بعول محے سب وہ وعدے وہ وفا کیں'انے کچے جذبے متھے تمہارے احمر۔'' ساہ لیدر کی ڈائری پر مخر وطی الکلیوں نے لفظ تحصیعے۔ نیلی آ تحصول میں دھواں محر دامی

جوناخن کنزرہی گئی۔ ''تو۔۔۔۔''اس نے جمرت سے پوچھا کوسیانالب کپلنے گئی تھی۔ گرم کرم بھانپ اڑاتے چائے کے کپ پردقصال بھانپ بیس کچھ کھوجنے گئی تھی۔ کانچ کی آتھوں بیس یاسیت نے بسیرا کردکھاتھا۔ یاسیت نے بسیرا کردکھاتھا۔ ''تو تم کیا کردگی؟''

"تواہے پانے کی کوشش کروں گی اور کیا....؟"اس نے پائن ایمل کیک کاٹ کرایک پیس لوی کی پلیٹ میں رکھا جس کا دماغ کہیں اور ہی کو پرواز تھا۔

"اور آگر وہ نہ ملا تو ....." کہے میں خدشہ سا چھلکا ا کمٹرکی کے پارفاختہ پر مارنے لگی۔

''تو میں اُسے اپنے اللہ سے مانگ لوں گی۔'' عائشہ نے رُیفین کیجے میں کہا وہ چوکی۔ ''لائد سے۔''

"ہاں اللہ سے وہ مجھے ضرور دےگا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ بچمیلا لوں گی۔کسی کوخالی ہاتھ نہیں لوٹا تا 'پا ہے مال کہتے میں اس کے سامنی ہاتھ بھیلا تا ہے جب بندہ اپناللہ کے آگے ہاتھ بھیلا تا ہے تو وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا تے شرما تا ہے۔"اللہ سے میت کے شرما تا ہے۔"اللہ سے میت کے رنگ تھے۔

لوسیانا جیب خاموش آنکھوں سے اسے دیکھے گئ دل میں چیکے سے جوم کاتھا کہیں دورسائرن بجنے گئے۔
''نعجت ہارجائے تو ....' ہوا کیں ہر پیٹنے لکیں اس کی آنکھوں میں اداسیوں نے ڈریرہ جمایا بچھی ساکت بیٹے تھے۔ کپ کی سطح پرچلتی عائشہ کی انگی رک تھی اس نے چیک کرلوی کی آنکھوں میں جھا نکا۔ در ڈخوف خدشے ہجر کی ترب کی آنہیں تھا ان نبلی نبلی آنکھوں میں۔

"معبت ہارتی ہے دعا تمین نہیں دعا تمیں جیت جاتی ہیں۔ ہمی اے دعا وی سے جیلے ہیں۔ میں اے دعا وی سے جیلے کی ہے۔ اس اور سے جیلے کر دیا ہے جیون امرت سے پیول کھلنے گئے۔ امید اور یفتین نے کر دیا ہے گئے۔ وہ پروانے کی طرح جھوتی ان کے سنگ ڈو لئے گئی تی ۔ پروانے کی طرح جھوتی ان کے سنگ ڈو لئے گئی تی ۔

حجاب...... 178 ·········دسمبر۲۰۱۱ء

تمہارا نام لکھنے کی اجازت چھن گئی جب سے كُونَى بَعِي لَفظ لَكُعِمَا مِولَ تَوْ أَنْكُعِينِ بِمِيكُ جَاتِي بِين تری یادوں کی خوشبو کھڑ کیوں میں رقص کرتی ہے رعم من سلكا مول تو أيميس بعيك جاتى مي میں بنس کے جمیل لیتا ہوں جدائی کی سبی رمیس م كلے جب اس كے لكتا موں تو أسميس بھيك جاتى بيس یہ جانے ہوگیا ہوں اس قدر حساس میں کب ہے کی ہے بات کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں وہ سب گزرے ہوئے کیے جھے کو یاد آتے ہیں تمبارے خط جو پڑھتا ہوں تو آتکھیں بھیگ جاتی ہیں یں سارا دن بہت مصروف رہتا ہوں مر جو تھی قدم چوڪئ پيدرڪتا هول تو آنگھيس بھيگ ڇاتي ٻي ہر اک مفلس کے ماتھ پر الم کی واستائیں ہیں كوئي چره بھي يڑھتا ہوں تو آئلسيں بھيگ جاتي ہيں برے لوگوں کے اونے بدفما اور سرد محلوں کو غریب آنکھوں سے تکتابوں و آنکھیں بھیگ جاتی ہیں رے کونچ سے اب مرا تعلق واجبی سا ہے مرجب بھی گزرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ہزاروں موسموں کی حکمرانی ہے مرے دل پر وسی میں جب بھی ہنتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں شاعر:وسى شاه التخاب:امرباب .... وريه اساعيل خان

وہ ہروقت ہر کی اللہ اللہ ہے مائلی تھی عائشہ کے 'اللہ'' سے۔ النصح بیضے' سوتے جا گئے' چلتے پھرتے۔ اسے عائشہ کے اللہ سے مائگمنا اچھا لگنے لگا تھا' وہ مسلمان نہیں تھی پراللہ سے تعلق سرور بخشنے نگا تھا۔ ائر کو مائلتے مائلتے وہ اللہ سے محبت کر بیٹھی تھی۔ اللہ جس کا ذکر اس کے سلگتے من کو شانت کردیتا تھا' آخر اللہ میں ایسا کیا خاص تھا جو وہ یوں بنا ڈور کے بندھی چلی آتی تھی۔ اس کے سامنے جھولی بھیلاتی 'اسے ابنا وکھ بتائی اس کی اوری ونڈو سے جھالکی

ہوئے اشک محلے اور اس کے گالوں پر بہتے گلے تو اڑے ا ابائیل سہم محنے ہوائیں دیکئے گلیں۔ وہ محبت گرکی ہائ محبت کے دیپ جلائے اپنے محبوب کے انظار میں بیٹی م محبی۔ اس کا اوڑھنا بچھونا محبت تھا اس کی سانس میں محبت کمی۔ اس کا اوڑھنا بچھونا محبت تھا اس کی سانس میں محبت کمی۔

ومبری الودای ساعتوں نے اپنا آ کچل سمیٹ لیا ہے دردی سے شب کی تاریکی چھانے لگی اند میر ابر صنے لگا شور مضافاً۔ انظار ساکت رہ گیا اورا یک اورد مبر بیت گیا۔

₩ ₩

" وہ بیں آئے گائم اس کا انظار کرنا چھوڑ دو ۔ پاکتانی مرد بہت بے دفا ہوتے ہیں خود ہی عہد باند ہے ہیں اور خود ہی بے دوری سے توڑ دیے ہیں۔ وہ تو اپ شہراپ وطن ابنی کی میں کی کو انظار کا مڑ دہ سنا کر بھول جاتے ہیں میں پلٹ کر نہیں آئے تو کسی انجائے سینکڑ دول ہزاروں میل دور وطن کی ہاس اسے کسے یا در ہے گی۔ میری مانو اسے بھول جاؤ۔" عائشہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جارہی تھی۔

دن میدون کمزور پڑتی لوسیانا کواس دن دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑئی کھیے ہی وہ پھٹ پڑئی کھٹ ہے۔ دورد چھٹ پڑئی کھٹ ہے۔ دورد جوثوث جانے کے بعد کیچ میں درہ تا ہے۔ سیاہ جلد کی ڈائری پراس کی چلتی انگلیاں تھم کئیں کا نچ سی زرد پڑتی آ تھوں میں یقین کی لوڈ بدبائی یوں جیسے آخری ہیکال لیدہی ہو۔

ورنبيل وهضرورات كالمجصيفين ب-"

''دوسال ہوگئے ہیں' کبآئے گاآ خزمان جاؤوہ بے وفا تھا اورتم پاگل جواب تک آ کھیں بند کیے اس کا انتظار کررہی ہو۔''

"محبت باگل بنادی ہے آئی شاہ!" لوی کا لہدی ہے ۔ کاٹر سے بوجھل تھا کی تھے تھے کا تھا سا بے جان۔ عائشہ نے بے اختیار گہری سانس لی تھی لوی کو سمجھانا ہے کارتھا۔ اس کی محبت کو نوچنا کیفین کو متزلزل کرنا آسان کہاں تھا وہ محبت کی بائ تھی کیسے خودکواس شکنے سے چھڑایا تی۔

جیما میں تھیں۔عصر کے وقت شام کا گمان ہونے لگا۔ سرد محلتی ہوائیں سر کنے رہی تھیں۔شائیں شائیں کرتے ورخت کورکیال ہوا کے زورے ملے لکیں۔وہ ابھی تماز یڑھ کرفارغ ہوئی می موسم کےخطرناک تنورد کھ کروال التى - آ مے برج كر كوركياں بند كردين تندو تيز مواجل مِزید تیزی آری تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموش صوفے پر و بی بینی رسی \_ بابر مواول کا چنگارتا شور بلتی چیزی اور عقوبت خانے میں ناچتی عفریت۔خوف نے بحربور الكرائي لي اوراس كا ول وحك وحك كرف لكا تنهائي اور ا کیلے پن نے رہی کسرتمام کردی۔ بادل زورے گر جے تو جمت دم دبا كر بحاك أفى وه يك دم أفى اور بيرونى دروازه لاك كرك يابرنكل آئى \_ سؤك ك يادلائون من كك میر زمین کو چھورے تھے۔اس کے بروس کی عورتی بھی اس کی طرح نکل آئی تھیں یام ٹری اس کے قریب جمولا۔ مارے دہشت کے کرمناک میج کل گئ سرے گرد لیٹا اسكارف اورتن برليينادو پشه واتيدوش ير پير پرايا وہ کیراج کے قریب کھڑی ہوگی دو تین بے اور پروس مى قريب آئى ول موسكم ي كل طرح كانين لكان

ہوگن ویلیا حیرت ہے اس کا جنون تھے جاتی 'ہوگن ویلیا کے کائی اور گلائی رنگ کے پھول اطراف میں بھرجاتے مسکنے لگتے۔

وه احركي فرجب كوير صفي كلي تحي وه الله عدم الكفي كا طریقه سیمنے کی تھی۔وہ اللہ کی نشانیوں اس کے معجزوں اس كة الير بر على كله كو بقرى طرح ساكت موئ يزه جاتی۔اللہ کا تصور اس کا احساس اس کے ول و و ماغ پر جمانے لیا۔ احرکا خیال ای کردث بدل لیتا۔ نیلی آ تکھیں طرانے لکیں نی زندگی نی راہیں بانہیں پھیلانے لکیں وہ ألتحصين موند ئے ندھادھندان راہوں پر چل تکی۔ "میں اسلام قبول کرنا جاہتی ہوں۔" مصلتے پھولوں مع موسم مين اس في عائش الله العائم بهاري مبكي مبكي خشبوس اساى لبيديس ليخليس مي "كياتم ميري مدد كروكى؟" عائشه نه حيران موني نه ساكت ندجوكي بس غيريقيني مسكرابث كيساتهاس كا چېره ديکھے تي جوان دوسال ميں پہلي بارا تناجيکا تھا' نورسا بالدتها باالله كامحبت كي بيش جره ومحض لكاراس كاردكرو متليان قص كرفي لكيس امبرير بادادن كاسفيد عمراروني كالول كي طرح بمحرا عائشة في بهت دهير يسال

\*

كالاتفقاماس يقين كساتهكده ان رامول يراس كالورا

سائی کہیں بیت نہ جائے الاحاصل ساکوئی سفر آسیت کی راہوں میں کوئی زیست کا اک لحہ جو تیری یاد کے بناگز راہو دہ بل سارے جوسنگ تیرے جوسنگ تیرے انتظار کا نضاسادیا جوتم نے کی کے سرد ماتھوں شر

ماتهدي

عجاب ١٨٥٠ .....د مجر ٢٠١٧،

جائے اس متم مے موسم سے دہ کیوں خوف کھاتی تھی۔ول پر ہو جھ ساہر ایک کی یاد کے آئے کو پس نے بڑی ہے دردی سے دجودکو جکڑا۔

قلب میں بے کرال سمندر موجز ن ہوا شور پیدہ مر پہنتی لہریں دل کی سرزمین برشور مچانے لگیں۔ وہ اس بچے کی طرح خود کو محسوس کر دہی تھی جو پسندیدہ تھلونوں کی دکان کے سامنے شنہ بے قرار کھڑا ہو۔ آ تھھوں میں حسرت لیے بند تھی میں ایک بوسیدہ سکہ پکڑے محض چند قدم کر ڈھیر سادی صدی

ساری صدیں۔ وہ دیمبری بارہ تاریخ تھی برف کی دیز ہیں اصاسات کو مجمد کردہی تھیں۔وہ دھیرے سے درختوں کے جینڈی طرف بڑھی ہوائیں تھے لگیں۔ بادل کھر آئے اور زور سے برسنے لگے وہ گنے درختوں کے سائے میں سینٹ کے نکا پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنے بل بیت گئے وحشت ناک ہوائیں اب شنڈی پڑگئی تھیں۔ پانی کی ایک لیمی

ما ت ہوا ہی اب معلق پر کی دیں۔ پان کی ایک ہی ۔ بی کی علیمی پھوار پھوار پھول کا سینہ چرکماس کے سفید چرے پر پڑی جبنی قطرے گالوں پر پھیسلنے گئے محبت میں آ ہٹا بحول ممیار کی ساعتیں بیک دم چوکس ہو میں دل دھڑ کتا بحول ممیار کے جان جسم اٹھایا کھوئی اور اس دیکھتی رہ گئی لب کچھ کہنے کے دیاں جسم اٹھایا کھوٹی اور اس دیکھتی رہ گئی لب کچھ کہنے کی کوشش میں چھڑ چھڑا گئے۔ لبوں سے انکلا بھی تو فقط کی کوشش میں چھڑ چھڑا گئے۔ لبوں سے انکلا بھی تو فقط

الله ..... موا کے ایک سر دمجھو تکے نے خشک زرد پیوں کو دور اڑایا آئھھوں میں غیریقینی تحیر کھوج سی اثری۔

"اداسیوں نے پڑسمیٹنے شروع کردیئے کول کوکنے لگی۔وہ اس کے سامنے اس نیٹے پرآ بیٹھا جہاں کچھ مل قبل ادی بیٹھی تھی۔

محبت دیس کی باسی جیت گئی می اسی بارآ ورثابت مویں۔شدتیں رنگ لائیں وہ آزردہ ساسر جھکائے جیٹھا تھا گؤی کووہ بہت تھ کا تھ کا سالگا تھا۔

"آئی ایم سوری لوی ..... رشتوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ جاہتے ہوئے بھی شآسکا پھر پا مبیں کول آپ ہی آپ تھینچتا چلاآیا دھاکے کی طرح پا مبیں۔ مجھے لگائم جھے آواز دے رای ہو آواز کا تعاقب کتا

دداب...... 181 ......دسمب ۲۰۱۲

میں یہاں تک چلاآ یا۔" ہاتھوں کی انگلیوں کو ہاہم پیوست کیے دہ الجھا الجھا سا دکھا۔ لوی کےلب مسکرائے کلیاں ی مکمل آٹھیں' سائرن بجنے گئے۔ چوں نے جھوم کر حسرت سےاس کی نیلی چیکتی آئے مجھوں کودیکھا۔

" الله المحافظ المحر ..... ميرى دعاؤل مي التادم الو المحافظ المحافظ المحر الله والمحرف الله المحافظ المحر الله والمحرف المحافظ المحرف الله والمحرف الله والمحرف المحرف ال

محبت میں گلے شکوے نہیں ہوتے عداوتیں نہیں ہوتے عداوتیں نہیں ہوتے اور کے لیے جاروں ہوتا ہے جو محبوب کے لیے جاروں راہیں کشادہ کے دہتا ہے۔ یہ مہر وصال کا پہلا دسمبر ثابت ہوا نئے ہواؤں نے تان اڑائی محبت محلے گئی۔ احمر نے بنا محب کے کوئی صفائی پیش کیے اپنے سرد ہاتھوں میں لوی کا ہمت محبت صفائیاں نہیں مائتی نا اس وصال ہاتھ تھیں موند لیں۔ جاتی ہے۔ لوی نے آسودگی سے تکھیں موند لیں۔

"اے دسمبر اب بھلے سے بیت جاؤیا اس نے لاکارا تھا مرد بر فیلی ہواؤں کؤ دسمبر شکست خوردہ سامحبت باسیوں کے نیج سے لکا اجلا گیا۔

. ''جس کواللہ اللہ جائے اے زندگی کی ہر نعت ال جاتی ہے۔''





توار سے برخی ہارش کی بوندیں دھرتی کی بیاس بجعانے کوجل تر مگ چھیٹر چکی تھیں۔ باؤٹڈری وال ہے ليني بيليس، مواكروش بإلهاما تنس الر رحت بيس نها كرنكمر كَ تَيْ تَصِيل - آج تولان كى بريالي ديدني تقى \_ كل تك شدید کری کاراج تھااوربس ایک ہی بل میں موسم نے پلٹا کھایاتھا۔ بارش نے ایک ٹانے میں موسم کی بساط الف دی ی لویس کی گرم ہوائیں سرد جھونکوں میں بدل می یں۔نی کو میلیس کسی البر دوشیزہ کی منے دراور بے بروا نظر آدای میں۔ال عمے چندال بے بروا کہ بیری بارسیں اوائل خزال کا نقارہ بجارتی ہیں۔ باغ کی پیشن وخوب صورتی جلد پت جمر کی ندر ہوجائے کی اور ریگ ونورے بحربوررت اداس شامول ميس بدل جائے كى ـ يا مجروه نظام زندگی کے اس سے کے محدود کر چی ہیں۔وہ جاتی میں کہ زندگی کی ادھ کھی اور نو خیز کوٹیل جب کھل کر گلاب بی ہورےدر پاکس جما کرکماموا ہے۔ براس مل وہ فلسفہ موت وحیات سے بے نیاز اپنی ہی مستی میں مكن ال حسين رتول كاجشن مناري تحسير

"موسم اجا عك بدلا ب تا-" روميله في فيرس من كرنى بوندول كود كلي كرتبعره كيا-

"البحى كل تك يتى دو يبري جان كوآر بى تحس اورجس ے برا حال تھا برآج ویکھوکیسا بیارا اور خوشکوارموسم ہوگیا ہے۔ مجھوسردی آئی گئے۔ "ستارہ کی طرف مسکراتے ہوئے و کھ کراس نے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ ہے محونث بجراروه دونول فرائج ونثرو سے باہر کا نظارہ كرتيں كافى اورباتول سے لطف اندوز مور بيل تھيں۔

"بدلنے کی بیادا شاید انسانوں سے مستعار لی ہے موسم نے۔"رومیلہ نے گرون محما کرستارہ کی طرف و یکھا

جو کھڑی سے باہر دیکھتی ہاتھ میں تھامے مگ کے کناروں يانظى چلارى تقى\_

"أب ال فلنف كا مطلب بحي سمجها دو-" روميله كي

بات بہ ستارہ کے مسین لبوں پہ شکراہ ابھری۔ ''جمجھ جاؤگی،جس دن زندگی کا فلسفہ سمجھ آجائے گا اس دن موسم اور انسانوں کی یہ قدر مشترک بھی واضح موجائے گی۔" ستارہ نے دھیے کہے میں روسیلہ کی طرف

تم آسان زبان استعمال نبيس كرعتى ؟" روسيا الحدكر بولى توستاره كاختيار محراوي

"اور جھے تو بھی مجھیں آتا کہم ہروفت اتنا فلسفیانہ سوچتی ہی کیوں ہو۔ بارش ہورہی ہے انجوائے کرو۔" روميله نے كند معاجكا كركها۔

"اس لیے کہ بدلتے انسانی روبوں اور مصنوعی مین کو يهت قريب سد ميداى مول مير عارد كرومنافقت كى زندہ مثالیں آئی افراط ہے موجود ہیں کہ اب تو یقین ہی نہیں آتا انسان کا اصلی چرہ کون سا ہے اور کوئی اسلی چرہ بجى يانبيس-"ستاره كى بات كى كرائى سےروسيله بورى طرح واقف محى پروه تبيس جا متى مى اس كى بال ميس بال ملا كروه ستاره كومزيد مايوس كري بلكه وه اساس كے خود ساخية دريش في فكالناح التي تقى اوراس وقت اين آغاز الفتكوكوني كوس ربي تفي

"بیمصنوعیت اور منافقت، ایک چیرے پیکی چیرے سجانے والے کوئی بطور خاص تمہارے کرد بی موجود مبیں میں مائی و ئیر بلکہ بیاتو ہماری سوسائٹ کا المیہ ہے۔ یول بھی آپ سب کے سامنے اپنا حال دل کھول کر بیٹے تو نہیں کتے نايتم جيمنافقت كردانتي موميرى نظريس تويدر كاركهاؤ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



بے " بعد کی طرح ستارہ کے یاس روسلہ کی ہر بات کا لوجيكل جواب موجود قعا اوروه جانتي تحيحض چندمنثول میں وہ اس کی بولتی بند کرادے کی برائی بیاری دوست بیدیہ جركرنے كاراده ترك كرتے ہوئے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔وہ اگر خوش خیال اور بے بروا زعد کی گزارتا عابتي في توستاره كواس بات كاحق بركز تبيس تفاكدوه اس ے يہ میں دن چين لے

**ተተተ** 

عک سک سے تیار رومانہ فیروز تیزی سے اس کے کمرے میں واخل ہوئیں۔وہ بے پروا انداز میں بستریہ اوند معے منہ لیٹی ہوئی تھی۔اے دیکھ کران کی چوڑی مینیخ پیثانی پرچندنا گوارشکنیس نمایاں موسی جنہیں بنہوں نے جلدى جمريوں كارے باايا۔ ايك كراسانس كر اینے غصے کو قابو کرتے ہوئے وہ او کی ایڑھی کی سینڈیل يبخ امال خرامال چلتيس اس تك پينجيس ان كي موجودگي كاحساس مونے يوجى اس نے منداشا كران كى طرف تبين ويكعاتفا

" جانتی ہو کیا وقت ہور ہا ہے۔" اس بار سرا تھا کر انبيس ويكصابه

'' دعوت میں دہرہے جانا مناسب بات نہیں۔'' رومانہ فيروزا بنابعارى لباس سنبالت موئ اس كى كرون كى الماري كي طرف يرهيس-

"اوردبرے والی آنا۔"ان کے قدم رکے تھے۔وہ اب اله كريد في في اوراي شانول يد بمرك لي كف بالوں کو ہاتھوں سے لیبیٹ کرانہیں کچر میں جکر رہی تھی۔ "میں تہارے کیڑے تکال رہی ہوں۔جلدی سے بهت اچھے تار ہوکر نیج آؤ۔"اے نظرول سے تنہید كرتى انہوں نے چرے كا زاويہ درست ركھا تھا۔ ايسا كرنے سے ميك اب كى يرتوں ميں دراڑيں يزنے كا امكان تقار

دكھووے مل جانے كا "ورشديد مخطاب سے اولى ١٠١١ - دجاب ١٨٥٠ - ١٨٥٠ - ١٨٥١ - ١٠٠١٠

"ستاره انف....." شاید اب ردمانه فیروز کا صبر مجمی جواب دے کیا تھا۔

"آئی ایم سوری می برآب میری بات کو مجھنے کی کوشش توكري-"ستاره نير جمكاتي موع معدرت كي-" كيا مجھوں ميں تمہاري باتوں كو بولو..... تم بھتى ہو

مير \_ مسائل؟"اس كى المارى ميس لفك فيمتى لموسات كو يركعة موئ روماند فيسلسله كلام جارى ركعا-

"مى آب كے مسائل خودساختہ بيں \_ ٹرسٹ مي ايك بارآب لوگول کی بروا کرنا بند کردیں یقین جانیں ہماری زندگی کا ہرمسکا حل ہوجائے گا۔" ستارہ نے وہیے مر يُراعتماد لهج ميس كبار مال سے اختلاف كے باوجوداس كا الجادب عارى نقار

"لوگوں کی برواکرنی پڑتی ہے۔ہم جس موسائی میں رہتے ہیں وہاں بہت سوچ تھے کر چلنا پڑتا ہے۔ لوگ اپنی سوج، این نظریوں سے نہیں بلکدایے بنک بیلنس اور سوسل استینس ہے جانے جاتے ہیں۔ اُردمانہ بالآخرایک وريس فأعل كريكي تقيس

"اس كامطلب بم ايك انتبائي كموسلي سوسائي كاحصه بين جبال بميس بحثيث انسان مبس بلكد يتحاور يس منظر کواہمیت حاصل ہے۔"ستارہ نے احتجاج کیا جے نظرانداز رتے ہوئے انہوں نے جوتوں والی الماری سے اس کی میجنگ کے سینڈل نکالے وہ اب اس کی میجنگ جیاری كالتخاب كريي مي

"میں تم سے کوئی بحث نہیں کنا جاہتی بر ویسے بھی وقت بہت كم بالبذاائي بيداش مندى كالبلجركسي اور وقت يدم يوف كرواور فوراً تيار موكريني آؤ "ابنا كام ملل كر كي انبول في ورواز ع كي طرف قدم برهائي "بيربهت بيوى ب\_ عن بيدريس بينول كي-" ستاره نے اپنی جھنجلا ہے اس بار کیڑوں پینکالی۔

"تم محض اپنااور میرا وقت ضائع کرد بی ہو۔" رومانہ "می میرابالکل موونیس ہے آپ کے اس ماڈرن بر فیروز نے بلٹ کر دھم کی آمیز نظروں سے ستارہ کود یکھااور مرب بارجل تنرب

"اچھالواب ہماری دوئی پہنجی تہت لگ گئے۔"عباد

مند بسورا۔ ''اچھاچل اباڑ کیوں کی طرح ناراض ہوکر منہ نہ سوجا لینا۔میرا منانے کا موڈ نہیں۔'' لیپ ٹاپ سائیڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے زوارنے جوائی کارروائی کی۔

"یاردیے جھے یہ بھینیں آئی میں نے تیرے جسے خود پندانسان سے ددی کی ہی کیوں۔"عباد صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔

''اس کا جواب تو بیٹا مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ بہر حال بیہ متاؤ کیا حالات ہیں۔'' زوار نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے موسئے تو حھا۔

د مسترایند مسریاورآفندی بعنیآپ کوئیرست، م اورڈیڈی طرف سے قائل کال آئی ہے جلد سے جلد ہوٹل پہنچاجائے۔ "عبادنے تفصیل بتائی جس پندوار کا چرہ یک رہ سجیدہ ہوگیا۔

''ویسے دہ دونوں دس منٹ پہلےنکل بھے ہیں۔ابتم بھی بیشنل چھوڑ و اور جلدی ہے تیار ہوجاؤ۔'' وہ کچھ کہنا چاہتا تھالیکن عماد نے اسے موقع نہیں دیا۔ چارونا چارز وار ڈرینگ روم میں تھس گیا۔نا چاہے ہوئے بھی اسے پارٹی **ተተተ** 

"مرق ست، گواہ چست۔" زوار آفندی نے جمرت برجت بولا۔ سے عباد مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ "جناب

"لیعنی ابھی کی محصوابی نہیں۔"عباد نے مند منایا۔ "جہبیں کس نے چھیٹر دیا۔" اس بار زوار آفندی نے

نظرالفاكرد يكصار

بر پرس "فراق کی بات بیس ہے عباد " زوار بدلی سے بولا۔ "تو سنجید کی کہاں ہے اس میں ۔"عباد سنگل سیڑ پہ ٹانگ بیٹا تگ جمائے بیٹھتا مخاطب موا۔

'' وہاں تہاری والدہ محترمہ تہارے لیے سوئبر رجانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔'' زوار نے اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کی۔

"فرراسوچؤاندر کے اکھاڑے میں جنت کی ایسرائی می سنوری پھولول کی مالا تھاہے بے چین کھڑی ہوں گی اور راج کمار زوار آفندی کی رانی بننے کو بے قرار نظر آئیں کیس۔ کچی مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ایسائٹون ہور ہی کیس۔ کچی مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ایسائٹون ہور ہی ہے۔ عباد کا انداز ایسا تھا کہ زوار چاہ کر بھی اپنا قبقہ اب کی بار دوک نہیں بایا۔

. "اڑالو خداق تم جیسے دوست کے متعلق ہی مشہور ہے۔ ان کے ہوتے دشمنوں کی ضرورت کیا ہے۔" لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس نے شرارت سے کیا۔

المال حجاب 185 المالية 185 مالية 185

\*\*\*

آواری کے بینکوئٹ ہال میں شہر کی اشرافیہ جمع تھی۔
ویک اینڈ پہ اس قسم کی پارٹیوں کا مقصد دوستوں سے
ملا قانوں سے بڑھ کراب فقط نمود و نمائش تک محدود رہ گیا
تھا۔ اپنی کلاس اور اشیشس کا نقارہ بجائے شہر کے مشہور
برنس میں جمتی زیورات اورڈ بزائیز کیڑوں میں بلوی ان
کی بیگات اور مبلکی یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی مگر
تہذیب سے عاری ان کی نی سل کی بدولت ایسی پارٹیوں
میں ریک ونور قائم تھا۔
میں ریک ونور قائم تھا۔

اس فیشن پر فیر میں ہرایک دومرے سے سبقت لے جانے کی دھن میں جتلا تھا۔ مردخوا تین سے بھی دوہاتھ آگے تھے۔ یہاں رواداری واخلا قیات سے بڑھ کر تمبر علائے تھے۔ یہاں رواداری واخلا قیات سے بڑھ کر تمبر علائے تھے۔ اسٹاک آجیج ، بینک بیلنس اورمنافع وخسارے کے فبر رسمتر ک تھی اور دو تھی کے فبر رسمتر ک تھی اور دو تھی "منافقت" ولوں میں کدورت، چروں پہسکرا ہے۔ بات اللہ بغل میں جیمیائی اپنی ایلیٹ کلاس کی تھر یوں سے انسانی فقد روں کا فل کرتی شہر کی بیاشرافی انسانیت کے ماتھے کا بدنماداغ تھی۔

\*\*\*

بھاری لباس میں چہرے کی جمر یوں کو میک اپ کی تہوں کے بیٹیے چھپائے ، رومانہ فیروز بمیشہ کی طرح چاق و چوبنداور ساجی آ داب کو خوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی ہم عصر خوا تین سے خوش کی بیوں میں مصروف تھیں۔ چھیلے چند سالوں میں ان کے مزاج میں بے حد تبدیلی آئی تھی اور رواداری کی جگہ شنع و بناوٹ نے لی تھی۔ ستارہ کو دہ ہر بارکی طرح آج بھی اس پارٹی میں لے آئی تھیں کیکن وہ ان بارکی طرح آج بھی اس پارٹی میں لے آئی تھیں کیکن وہ ان کے بارکی طرح آج بھی اس پارٹی میں اور کھر گھٹکو تھی۔ ان کے بارکی طرح آج بھی اس پارٹی میں اور کھر گھٹکو تھی۔ ان کے بیکس ستارہ ، اپنی شجیدہ طبیعت اور رکھ رکھاؤ کوا یسے موقعوں یہ بھی ہاتھ سے جانے ہیں و بی تھی۔

شاہ نواز فیروز ،منہ میں سونے کا چی کے کر پیدا ہونے والا ایک ایسا انڈسٹریلسٹ جس نے پیسے کو پیسے سے پینچ کر محض چند سالوں میں باپ داوا کی دولت کو دوگنا کیا تھا۔

طبيعت ثنس عاجزي وانكساري كابيه عالم تفاكه زندكي بيس دشمن نہ ہونے کے برابر تھے۔ رومانہ فیروز جیسا جیون سأتنمى باكرزند كي تمل موني توستاره جيسي وبين اور مجهدار اولاد کی بدولت کل وگرار ہوگئے۔ زمانے کے اعداز بدلے پر شاه نواز فيروزن بمي خودكودنياكي روش ينبيس والاتحاسان کے نزویک معیارز نعر کی آج بھی انسانیت اوراخلاق بی تھا نا كددولت اور تمود ونمائش\_ان كى اجا تك موت كے بعد رومانه فيروز كي بيس ساله پُرسكون زندگي بيس كهرام مج حميا تفار بجھلے یا مج سالول میں دنیا کا جوردپ رومانداورستارہ نے دیکھا تھا،جس طرح ان کے رویوں کو جھیلاتھا ہے سب ان دونوں کے لیے بہت بڑا شاک تھا۔عزیز درشتہ دار بھی شاہ ایڈسٹری کے ووہتے جہازے جان بچا کر جلد فرار ہو کئے اور نام نہاد دوستوں نے بھی دائن بحالیا۔ ہزار كوشش كے باد جودرومان فيروزائي ميني كي كرتي موئي ساكھ اور مالی نقصان کو روک نه یا تیس-تیجه دیوالیه مونے کی صورت میں نکلا اور بڑی جا تیاد نے کراس بحران سے تکلا كيا-اب نا تووه يهلي مع فعائد بالله تعينا بى آن بان میاں تک کہ دوستوں رشتوں داروں سے بھی کنارہ کر چکی تغين جوباتى تفامحض سفيد يوشى كابحرم تفايستاره حامتي تمكى كدوه ال شاندار مكان كوني كرايك مناسب كحر ليلس، اسے اخراجات کو کنرول کرلیس تا کیاس طرح ان کے مالی مسائل کا تدارک ہو سکے مرستارہ اینے معاشی بحران ہے تكانيكي جومبيل رومانه كوبتار بي تحيى اس بيانبيس اعتراض تعابه وہ اس لائف اسٹائل کی عادی تھیں اور آئییں اس پہ مجھوتہ منظور نہیں تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے انہوں نے ایک اور بلاننگ کی میں وہ نہلے ہے بھی زیادہ سوشل ہوگئی تھیں۔شہر کی ہر بری یارٹی میں ان کی شمولیت لازمی ہوگئی تھی۔وہ وبال سب كويمي ظاهر كرتنس كه جيسان كم معيار زندگي اور سومل المينس كوكوئي فرق يزابي مبين \_ابان كيساي بس ایک بی مقصد تھا کہ ستارہ کی شادی اس شہرے کی بھی بڑے گھرانے میں ہوجائے تا کہاس تعلق کوری بنا کروہ ائی پہلی والی جگہ یدوالیس آسکیں۔اس مقصد کے حصول



کے لیے روماندز بردی ستارہ کواینے ساتھان خاص خاص محفلوں میں لازی لے کرآتی جہاں شہر کے معزز نامی كراى افرادموجود موت\_ستاره كومال كابيه بدلا مواروب تکلیف دینا تھا۔ وہ رشتے داروں اور دوستوں کی بے اعتناني كوسهد كي تحى يراين مال كى اس وج كے ساتھ مجھوت كرنااس كے بس سے باہر تھا۔ پر بچ تو بہ تھا وہ رومانہ كے خلاف جاہ کر بھی جانبیں سکتی تھی کیونکہ بیاس کے اختیار

اس باراس عالی شان دعوت کا اجتمام مسٹر اینڈ مسز انساری کی طرف سے تھاجوان کے کاروباری دوست یاور آفندی کی پاکستان آمدیه ویکم و نرکی صورت میں دیا گیا تفا۔ یاورآ فندی ہیں سال پہلے این بیکم فہمینہ آفندی اور الكوت بيني زوارآ فندي كي ساتحداينا كاروبار سيب كر كينيرا شفث مو كئے تھے ير ياكستان سے ان كا تعلق کاردباری اور قریبی دوستوں کی بدولت اب بھی قائم تھا۔ شاہ نواز فیروز اور یاور آفندی کے درمیان دوئی کا مضبوطی رشتہ قائم تھا۔ کوشاہ نواز کے انتقال کے بعد تعلق نبہ ہونے كے برابر موكيا تعياليكن اس ريفرنس سے شاہ نواز كى فيملى ان کے لیے غیر نہ بھی۔اس باران کی یا کتان آمد کا مقصد دوستول، رشتے داروں سے ملاقات یا کاردباری نوعیت کا خبیں تھا بلکہ اپنی بیلم فہمینہ آفندی کے اصرار پروہ یہاں اسے اکلوتے بیٹے زوار کی دلین تلاش کرنے آئے تھے اور آج كى شام قېمىيندآ فىدى بېت ى خواتلىن بالخصوص روماند فیروز کی مث است بہ سے۔ جب سے وہ دونوں شریک عفل ہوئے تھےرومانہ سلسل ان پیابناامپریش جمانے کی کوشش کررہی تھیں۔ دوسری طرف فہمینہ آفیدی نے این کلاس اور دولت کے خمار میں سامنے والے کو بھی کھھ تمجهابي كبال تقام يبلي توفقظ امارت كاغرور تقااب توفارن میشنل کالیبل بھی چسیاں ہوچکا تھا۔ لہذا آج کی بیشام رومانه فيروز، فبمينه آفندي اوران كي جم مزاج خواتين كي بدولت شعليد سبنم موربي تعى\_

فبمينه كوميه بات مجمانا آسان كام ندقها "جمائی میرے پائیس مہیں کس کی الاش ہے؟" عباد نے بے ولی سے کہتے ہوئے اردگردموجودلوگوں کو مرمری و یکھا۔

"وہ جس کے سر پہ آنچل نہ تھ نظروں میں تجاب تو ہو مریباں اب تک جس ہے بھی ملا، بے تجاب بی پایا۔' زوارنے دانت میتے ہوئے ہال میں موجود مغرب کی تقلید ميں اپني پيجان كھوتى الركيوں يخت تبره كيا۔

"تم أنجل اور حجاب والي في تلاش جاري ر هوليكن تجيي لكتاب يهال آكرميرى الأشخم موكى ب-اب يجيفهم لكوداس كونے ميں كفرى حسينہ كوآج بلك الجى سے بهن، بٹی کی نگاہ ہے و مکھنا شروع کردے۔" زوار کی باتوں ہے بورہ وکرعباد نے بال میں کھڑے لوگوں یہ ایک نا قدانہ نگاہ دور انی اور پھراس کی تگاہ انہی کی طرح سب سے الگ، دومرے کونے میں کھڑی دولڑ کیوں پہ جاتگ ۔ بےساختہ اس كمند ح جوالفاظ تكل ال يد چونك كرزوار في بحى ای جانب دیکھااورد یکتابی ره گیا۔

\*\*\*

ساہ خیفون کا ملکے کام والا گاؤن شام کے فنکشن کی مناسبت سے اس کے متناسب جسم پہشاندارلگ رہاتھا۔ ميختك نفيس جيارى اورسلور مائى جيل سينثل عن مقيداس کے دورصیا یاؤں بے ساختداے دیکھنے یہ مجبور کردیتے تص ملکے یارٹی میک اپ میں اپنے لیے کھلے بالوں کے ساتهدوه وأنعى جاذب نظراور حسين لكربي تحى بهيشهك مادی پندستارہ کے لیے رومانہ فیروز کی پندے بیسارا ابتمام كسااتنامعيوب ندمونا كراساي اس يارفي ميسآمد كامقصد معلوم نه وتارومان خودتومستقل ياوراور فيمينهك سريد سوار مي اوريس اوريس اميدوه ستاره سالكات ينفي تفيل ك وہ بھی جمینہ سے راہ ورسم بر حائے اوراس کی نظروں میں رب پرستارہ کے لیے بیسب قابل قبول ند تھالبدارومیلہ کو ساتھ لے کروہ سب سے بیرسری ملاقات کے بعدال کونے میں آ کھڑی ہوئی تھی جہاں کوئی بلاوجہ اے

وہ پھیلے بندرہ منٹ سے بال میں موجود لوکوں ۔ زبردى الاقاتيس كرتابالآخر تحك كرايك كوني مين جا كمزا ہواتھا۔ بیرب کھاس کے مزاج کے بالکل بھس تھا۔وہ یارٹی برس مجی نہیں تھا بلکہ اسے بیسب باتیں وقت کا ضیاع مخسوس ہوئی تھیں مروائے ستم کداے ایے بناونی ہائی بروفائل و زائیند کرنائی تھے کیونک اس کے بس بشت فقلا ایک ہی وجد می اور وہ وجد می فہمینہ آفندی لیعنی اس کی

رسلی یار مجمی می حد کردیتی ہیں۔"زوارنے تاسف ے کہا۔وہ اور عبادساتھ ساتھ ہی تھے۔

"أَنَّى مِنْ بِهِلْ بات مجھے واس ارت میرت کاسوج کر ای وحشت ہورہی ہے۔آپ کسی کو جانے تبیس، بیجائے نہیں۔آپ کی اس کے ساتھ کوئی ایٹرسٹینڈ تک مہیں اور بساسة ب كے كلے وال دياجائ كاكراس وحول كوتمام عمر بحادً" عبادد كجيري ساس كي طرف د كمير باتعار "اوردوسرىبات؟"اغدازش شرارت كى\_ "دوسری بات اگرمیری شادی این پندے کرتی عی تحى توطريقة بحى كوئى مناسب اختيار كياجاتا ـ"زوار شجيد كى

"ہمران میلیزے رسل بھی تو مل سکتے ہیں۔ یہ کیا كى بھى اليس وائى زيدى يارتى من چندار كيول كوناركت كركان كامعائد كرناكرآ ياده المعياريد بورى الرني اي یانیس "ای گفتگوجاری رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا۔ "يارجوليانا مريثا اور ماركريث عن تم انترسند ميس تصق یہاں روا، حنا، رہیم کو و مکھنے میں کیا احتراز ہے میرے بِعالَى \_"عبادكي الني منطق تحي\_

"جولیاتا ہو یاریشم شادی کرنے کے لیے جواتمیازی اوصاف وه ان سب شرميس بين-"

"اس كي صورت، ميري دولت بس اس يان يه شادی کرنی تھی تو پھر یہاں کیوں آئے۔نہ تو کینیڈا میں حسين الركول كاقحط براب اورندم راعيش مل كى جو انبیں مرعوب نا کرسکوں۔" اس کی بات میں وزن تھا پر

" نائس ٹومیٹ یو۔"عباد برجستہ بولا۔ "سیم ہیئر۔" رومیلہ نے خوش اخلاقی نبھائی ساتھ ہی

ایک نظریاس کھڑ سے دوار کودیکھا۔
"اوہ ..... ہاں ان سے ملیس میہ میرے عزیز دوست
ہیں زوار آفندی۔ ویسے آپ کیا کرتی ہیں مس رومیلہ۔"
خاموش تماشائی ہے زوار آفندی کا مختصر تعارف کروا کروہ

ایک بار پھرٹریک پہآیا تھا۔ ''میں بسب وہ سب میں نے حال ہی میں ماسٹرز کیا

ہے کمپیوٹر انجیز نگ میں۔" اس بے وقت انٹرویو سے رومیلیدائی بوکھلائی تھی۔

''اوہ واؤ کمپیوٹرانجینئر نگ میں ماسٹرز' کمال کی ہات ہے تا پاکستان کتی ترقی کرچکا ہے۔ اب لڑ کیاں بھی شکنالوجی اور کمیونیکیٹن کی فیلڈ میں آرہی ہیں۔'' عہاد کی تعریف پرروسیلہ کا چہرہ خوائخوہ سرخ پڑ گیا جبکہ ستارہ نے اپنی بھی دہانے کو نچلالب کا ٹا۔ زوار جو بظاہران تینوں ہے لا تعلق کھڑا تھا اس نے ستارہ کی حرکت کو ہا قاعدہ نوٹس کما تھا۔

'' بیستارہ فیروز ہیں۔ میری دوست۔'' روسیلہ نے جان چیٹرانے والے انداز ہیں عباد کی توجہ پاس کھڑی ستارہ کی جانب مبذول کروائی۔عباد کے ساتھ ساتھ زوار نے بھی ستارہ کو اپنی ستارہ کو اپنی طرف دیکھا پرانکلے ہی بل ستارہ کو اپنی طرف دیکھتے یا کرنظروں کا زاویہ بدل لیا۔

"بائے مس ستارہ۔"عباد نے ازراہ تکلف کہا۔ستارہ نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔

"رومی میں ممی کے پاس جارہی ہوں۔" ستارہ نے پچویشن کوانجوائے کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔

''رکو میں بھی آتی ہوں۔'' روسیلہ جلدی سے بولی۔ ستارہ نے اس کا کندھاتھام کراہےروک دیا۔

د نهیس تم رکو میں چلتی ہوں۔" ای مشکراہت دباتی اور نیر تلق موں سے چلتی دون فروز کرای جلی

ستارہ نے تلے قدموں سے چلتی رومانہ فیروز کے پاس چلی آئی۔حدِ نگاہ زوارآ فندی اے جاتے ہوئے دیکھتار ہاتھا۔

公全会 全全会

"اوه بانی گاؤ .....ستاره ذراوبال دیکھو۔" عباداورزوار ساتھ ساتھ تقے۔رومیلہ نے زوارکود کھے کر باختیارکہا۔ سیاہ ڈنرسوٹ، سفید قمیص اور چیکرڈ ٹائی میں وہ بچ کچ خاصا ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ چھونٹ قد، تیکھے نقوش پر سنجیدہ اور ذہین آنکھیں۔ وہ سامنے والے کی توجہ آپ اپنی طرف میڈول کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

"و کھے چکی ہوں شکل سے ہی کھڑوں لگتا ہے۔" ستارہ نے منہ بناتے ہوئے تبعرہ کیا۔

"ابتم زیادتی کردی موتعریف ختم ساس بندے پہ یار .....دہ بہت بینڈسم ہے۔" رومیلہ نے ستارہ کی بات ساختلاف کرتے ہوئے جواب دیا۔

"اچھاتم کیوں ادھر دیکے رہی۔خوانخواہ غلط امپریش جائے گا۔ پہلے ہی می کی وجہ سے اتنااوورڈریس ہوکرآ ناپڑا ہے۔ "ستارہ نے اسٹو کا۔

ہے''ستارہ نے اسٹوکا۔ ''نہیں یار۔۔۔۔۔ ٹھیک لگ رہی ہو۔'' روسیلہ نے اے جھڑ کتے ہوئے کھا۔

دسنو وہ ادھر ہی آرہے ہیں۔ پلیز اپنی چوچ بند رکھنا۔"عباد اور زروا کو اپنی طرف آتے دیکھ کررد سیلہ نے جلدی سے کہا۔ وہ نہیں جا ہتی تھی زوار پیستارہ کا کوئی غلط امپریشن پڑے۔

" ایکی میں تم ہے کہتی ہوں اپنی چو گئے بندر کھنا۔" ستارہ نے تنبیر ہے ک

''ویسے دہ پہال کیوں آرہا ہے۔'' دہ جھنجلائے ہوئے انداز میں بولی اس سے پہلے کررومیلہ اسے پچھ جواب دیتی عباد، زوارکو لیے ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔

"اوه ...... بانی گرلزی عباد کاانداز به تکلف تھا۔ "سلد" به مال نرخش به مار سب کی الم

''مہلو۔'' روسیلہ نے خوش ولی سے کہا البتہ ستارہ غاموش رہی۔

"عباد مصطفیٰ \_" تعارف روسیله کی طرف و کیوکر کروایا ارافغا

"روسيله بارون-"وه يحكنفوزى مولى-

عجاب ۱۸۹۰ میر ۱۸۹۳ میر ۲۰۱۲

'' یاور محالی اوران کی قیملی کوڈ نریبانوائٹ کیا ہے جس نے۔"ستارہ اسٹڈی میں بیٹھی کمپیوٹریہ کچھکام کردی تھی۔ ''تو پھرسن کیوں جیس لیتی میری بات' او کی آواز روماند کی اجا تک آمدے چونک کراس نے جلدی سے میں ہتیں وہ ایک دم صوفے ہے آتھیں۔ستارہ نے عاجز كمپيوٹرشف ڈاؤن كيا جيسے كوئى چورى پكڑى كئى ہو۔اس كا آكران كى طرف ديكهاجوغص مين مرخ فتدهارى انارسا انداز ابيا تفاكه ردمانيه كومحسون تبين موايا شايدوه اس وقت چرہ لیاہے موردی تھیں۔ اتی زیادہ ایک ایڈ محیس کہ انہیں ستارہ کی تھبراہت یہ

"اوركىيےسنول-"اينادايال باتھ سريد مارتے ہوئے ستارہ نے ہے کی سے کھا۔

''اب ایبا بھی کون سا مشکل کام بتارہی ہوں جس کے لیے استے جو تھم ہوں گے۔" رومانہ نے ایک مجرا سالس لیا اور دوباره صوف به براجمان ہولئیں \_مطلب بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی <sub>س</sub>ستارہ نے تاسف سے مرکو جھٹا۔

" خیر ..... بات کیا جورای تھی اور تمہاری یے تکی بالول كى وجد سے كہال تكل كئ - "اجا تك سب عصر بحول بحال وہ ایسے نارف بات کردہی تعیس جسے چھ ہوا ہی حہیں۔ستارہ ان کے اس انداز سے واقف بھی اس لیے اے ہر گزنتجب نہیں ہوا تھا۔وہ بھیشہ اپنار دھمل ای طرح ظاہر کرتی اور پھرسارا غصرصابن کے جھاگ کی طرح

" رسول رات ميرے كيے بغير بى تيار رہنا اور مال، اینی اووراسارتنس ان کے سامنے وکھانے کی ضرورت جہیں ہے۔ قبمینہ بظاہر جننی بھی ماؤرن ہے مگر بہو و هوند تے ہوئے اس کے اندر کی دقیا نوسیت عروج یہ ہے۔ کوشش کرنا اس کے مزاج کے برخلاف کوئی بات نہو "بہت مجید کی سے بی بات پرزوردیتے ہوئے رومانہ نے اے سمجمانے کی کوشش کی ۔ کیجے میں تنہیہ تو تھی ساتھ ہی ساتھ التجا بھی جفلك ربي تفي

''توایسے دقیانوی لوگول سے دشتہ جوڑنے کی ضرورت ای کیا ہے جن کے سامنے عقل کی بات کرکے مجھتانا یڑے۔" ستارہ نے جست کی، وہ تو ویسے ہی ان کی اس شادى مېم سے ناك تك تنك آئى بينى تھى \_رومان كوتوجيے اس کی بات س کر پھنگے لگ مجے تھے۔

سوچنے کاخیال ہی مبیں رہا۔ چنے کا خیال ہی ہیں رہا۔ ''جمہیں کہا بھی تھافہ مینہ کو کمپنی دینا لیکن تم میری کوئی بات بھی ہیں ستی۔ اسٹری میں رکھے صوفہ یہ بیٹھے انہوں نے مشکوہ کیا۔ستارہ اب لیپ ٹاپ بند کرئے اپنی فائل ميني من معروف مي

"آپ جانتي بين بيسب چيچور پن محمد ينين موتا ويسي كآب كى ايك بهت برى بات مان چى مول ال سائے بھے عزیدتو تع مترفیل "میزیے اسے کاغذوں کا پلندہ فائل میں رکھتے اس نے حل سے كها-ردماندني اسے با قاعدہ كماجانے والى نظروں سے و یکھا کل رات کی یارٹی کے بعدان کا بہلامقصد کامیاب ہوگیا تھا۔ وہ یاور اور فہمینہ کی توجہ حاصل کرنے میں كامياب موكئ تحي \_ اكرملا قاتول كاسلسله چل فكاتا بي سيندون مين غائب موجاتا\_ رشتے کی بات آسانی سے شروع موجاتی۔

"تمہارے ہی بھلے کو کردہی ہوں بیسب، کتنے سال جى لول كى اوركبال تك في كرياؤل كى ان حالات من \_" وہ تنگ کر پولیس \_ستارہ کوکون می بروائھی وہ سکون سے فائل میں کیے کاغذات یہ نظر ڈالتی ان کے تورول کونظر انداز کردنی تھی۔

"تمہاری شادی ہوجائے تو چین سے مرسکوں گی۔" اس باران کے کیج میں بلاکا در دفتا جوستارہ کے لیے ہرگز نیامبیں تعیاروہ ان کے منہ سے میفقرہ آج سے پہلے بھی کئی بارس چی کی۔

"أَبِ كُو يَا إِنْ مِحْصِ الْحِينِ الْمُوفِّنِلُ بِالْمِينِ لِبِنْد مہيں۔" بے يروانى سے جواب ديت اس نے رومانہ فيروز كواندي اندرساكا دياتها اب تويه بتصاريحي ناكاره

۱۹۱۳ **دجاب** ۱۹۵۰ ۱۹۳۰ دامیر ۱۹۱۳

محيس خاطرداري يس كسي بعي متم كى كونى كى نال ره جائے لبذاسب كام الى مكرانى من كرداري تعيس فعيك جه بح یاور آفندی این الل وعیال کے جمراہ ستارہ منزل بہنچ۔ روماند کے ساتھ ستارہ نے بھی دروازے پیان کا استقبال کیا۔ آخراے رومانہ کی طرف سے خاص ہدایات جو ملی تحيس كمانے سي ملح جائے كادور چلا۔

"ببت اجما لگ رہائے آپ لوگوں سے دوبارہ ال كر، آپ تو کاروباری مصروفیات میں دوستوں کو بھول ہی كئے۔" سب لوك لاؤرج ميں بينے جائے في رہے تھے جب روماندنے خوش دلی ہے کہا۔ بہت سال بعد سمی پر یاوراور فہمیند کے ساتھ گیٹ ٹو گیدرکوئی مہلی بارتو میں تھا۔

وہ لوگ تو برسوں سے ایک دوسرے کوجائے تھے "ای لیے اب سب کھے زوار کوسونی کے میں تو مجھیں بس ریٹائر ہوچکا ہوں۔" یاور آفندی کواللہ نے بہت نواز اتھا پر کامیانی نے ان میں غرور بیس عاجزی مجر دى تقى \_ بهت ملك تعلك انداز من كب شب كرر ب تقر ساتھ ساتھ اے لخت جگر زوار آفندی کی تعریف بھی ELV

"اب ای کی مرضی چلتی ہے۔ویسے خاصا ذہین ہے خوب فے آئیڈیاز ہیں اس کے دماغ میں ۔"زواران کی بات ید بلکا سامسکرایا۔ وہ زیادہ وقت عباد کے ساتھ ہی مصروف مفتلو تفا جبكه فبميد آفندي اين أود من گرفتارخاموشى سےان كى باتيں بن رى تيس \_ ياشايداس وقت وه رومانهاورستاره کو بنج کرد ہی تھیں۔

"ماشاءاللدلائق اور مونهار بينے والدين كانام ايسي بى روتن کرتے ہیں۔" رومانہ نے ستارہ کی طرف و میلھتے ہوئے کہا یران کے اندر کا کرب ستارہ تک ان کی انتھوں کی بدولت چیچے گیا تھا۔ نر پینداولا دینہ ہونے کا قلق شاہ نواز فیروز کے انقال سے پہلے بھی رومانہ کوچھوکر بھی نا گزراتھا پر جب سے کاروبار ہاتھ سے لکلا تھاوہ ستارہ کو کئی بارا پی کم ما لیکی کا احساس دلا کراس کے بیٹی ہونے کا طعنہ سنا چکی محص ستارہ کوال بار بھی ان کے لفظول سے زیادہ ان

"فرورت ب-"وه تيز ليجيس يولس " كيونكه زوار أفندي صرف يأ لستان تبيس كينيدا ك بھی بہت بڑے برنس کھرانے کا اکلوتا وارث ہے۔ اتی ی عربی اس کی برنس سینس اور مهم وفراست مثالی ہے۔ صورت بشکل تو اللہ نے شاندار دی ہی ہے مزید سونے پہ سہا گا اس کی ساجی حیثیت اور بیکمل پیلیج اگر کوئی لڑکی عاصل کریائے گی تواس کے لیے فقط ایک معیار مقرر کیا كياب وه باس كى مال فبميندآ فندى كى نظروب بيس اينا مقام بنانا۔" ستارہ سریہ ہاتھ رکھے کری پہیٹھی جپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی۔ان سے بحث کا پہلے بھی كبال فائده مواتها

"لبذاا مي بات كاخاص خيال ركهنا كه فبمينه تم سے تاراض شرمو مجمية ؟"فائتلى صوف عاثه كردروازكى طرف جاتے ہوئے اسے بغور و میصنے ایک آخری وارنگ دی تی تھی اور پھراسٹری کا وروازہ تھلنے اور بند ہونے تک ستاره سريه باته نكائ التكسيس فيح كيديني يي وجتي رای کراس باراے اس کینیڈین مصیبت سے جان کیے چرانی ہے۔

**ል**ልል.....ልልል

بهت مدت يعدستاره منزل مين مجمالهمي اور چبل پهل وكھائى دىدىي تھى۔ چندسال يہلے شاہ نواز فيروز كى حيات مين تويبال دوستول رشية دارول كاتانا بندهار بتا تقار خاوند کی طرح رومانه کی مہمان نوازی بھی مشہور تھی پروقت اورحالات کے ساتھ فقط پیے نے ہی جیس قرابت واروں ني بهى منه مور ليا تقاراب ندتووه يهلي عي يز اوردوست احباب منصناي رومانه فيروز كامزاج سب وكحد بدل كيا تھا۔ گھروں میں وعوقوں کی جگہ ہول کی پارٹیوں نے لے لی محمی فاص سے عاری رہتے ناطوں میں آج وہ مہلی ی رواداري كهال بي محى كيكن آج سب ويحد بهت بدلابدلالك رہاتھا۔ کھر میں تقریبا سبھی ملازم سے مصروف تصاور روماند پہلے کی طرح ان کے سربہ سوار بھی کئن، بھی لاؤنج کے انظامات وسمتی بلکان مورس سی ۔ وہ کیس جائی 

كے ليجے نے تكليف دى تھى۔ وہ اللہ كى لا كھول نعتوں كو بعول كر، اس كى كرور ول مهر ما نيون كوفراموش كر ك ايك الي شے كے ليے نافكرى كردى تيس جس كے بدلے الله في أبيس الى رحت سيادا القا-

" رود کشن بونث یا کستان شفث کرنے کا پلان ہے اس كائ ياورآ فندى، ستاره اورروماندكى وجنى حالت س بخرانين تفصيل بتائے لگے۔

" پاکستان میں؟" رومانہ کے ساتھ ساتھ ستارہ بھی اسے خیالات کی دنیاہے باہرآئی گی۔

'یمال تو مارکیٹ بہت ڈیریشن میں جارہی رومانہ نے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے ان کا تو اپنا تجريه انتبائي کُ تفا۔

"كينيدا كے مقالم ميں پاكستان ميں يردو يكشن کوسٹ بہت کم ہے۔ ستی لیبراور اورد بیڈ ایک پنس کم مونے سے پرافث این آپ ڈیل ہوجائے گا۔" پہلی بار ان كى تفتكومين زوار في حصر ليا يراثر اورد يعيم ليحمين اس في خضراا ينامونف والصح كيا-

"وہی انگریز کا برانا حرب نیولیر کا استحصال کرے ا پناخزانہ بحرنے کی آرزو۔''رومانہ کے ساتھ بیٹھی ستارہ کی بربراہث وہاں بیٹے بھی لوگوں کے ساعت تک

ایکسیوزی "زوار کے ساتھ ساتھ یاور، فہمینداور عبادنے بھی چونک کراس کی طرف دیکھا۔

" كامرى بات بوبال توسب خري دالرول ميل كرنے يزتے بي اوراس كے ساتھ ساتھ ليبرقوانين اور يابنديون كى ايك كمبي چوژى فېرست كى ياسدارى كرنى يرقى بان کے قانون کے مطابق مزدور کواس کا جائز حق دیا جاتا ہے۔ یہال کی طرح تو نہیں چند ہزاررو یول کے عوض غريب لوكول كواستعال كيا جائے۔ يرافث تو وبل موں كے بی " ستارہ نے كند مع الفاكر مسكراتے ہوئے كہا۔ اب نجانے بدرشتے والی بات کی پُرخاش تھی یارو ماند کے طعنے كافى البد ميدو فمل ستاره كا انداز جمانے والا تھا۔

" يمض آب كى سوج ہے۔ ميں مانتا ہون مغربى ممالک کی نسبت تیسری دنیامیں معادضہ قدرے کم ہیں لیکن اس وجہ سے ان ممالک میں سرمایہ کاری کا رجحان تیزی سے فروغ یار ہا ہے۔" رومانہ فیروز کے بدن میں تو شایداس بل کانے ہے ابونا ملا۔ البتہ فہمیند کے چرے ك بجيده تأثرات من الوارى كاعضر تمايال تفا-

"ایک صنعت لکنے سے بیروزگاری جیے بوے منلے ية قابويان كے علاوہ لوكل ماركيث عضام مال كى خريدكى بدولت زيرمباوله حاصل موكار حكومت كوفيكس كي صورت میں اہم ہوگی۔ مارکیٹ امیروو کرے گی۔ ونیا گلویل ویک میں بدل چی ہے۔انٹریمتل ٹریڈاکی طرح سے یا کتان كى يى بى جا تا ب "ايك بل تغير كرزوار في سلسله كلام دوباره شروع كيا\_ بهت كمپوز دُ اور بجيده انداز شاس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ستارہ کا اے غصہ دلانے کا آگر كونى منصوبة قاتووه بورانبيس بوسكاتفا

"جس ملك كي حكمران تيس چور موں وہاں يرافث و بل كرنے والے سرمايد كاركيا خاك فيكس ديں مے۔"وہ

مجى بارتے والوں من سے المحى بررد ماننے كوركا۔ " کیا فضول بولے جارہی ہوستارہ؟" ستارہ نے فوراً لب بھینج لیے۔ قبمینہ کے سواسب کوردمانہ کا بدا نداز تہیں

بعاياتعا

"جهوري بيسب باللي فبمينه آب بنا تين باكتان آكركيها لكرماب فحيك سايدجست توموكي بي نا؟"روماندجانتي تعيس بات كاروبار متعلق ربى توستاره كى زيان روكنامشكل موجائے كالبدا انبول نے خود بى موضوع اور ماخذ بدل دیا تھا۔ چہرے کے تاثرات کو مسكرابث كے يردے ميں چھياتے وہ خوش اخلاقى سے بولیس برقبمیند کے ماتھے برتمایاں نا گواری کے بلوں میں بركز كى واقع ناموني تحى\_

"ابھی کہاں۔میری تو طبیعت بی سیٹ نہیں ہور ہی۔ عادت نبيس ربى نااتنى ۋسك كى اور يهال تواس قدرآ لودكى ے کاللہ کی پناہ۔جب سے آئی ہوں ڈسٹ الرجی میری

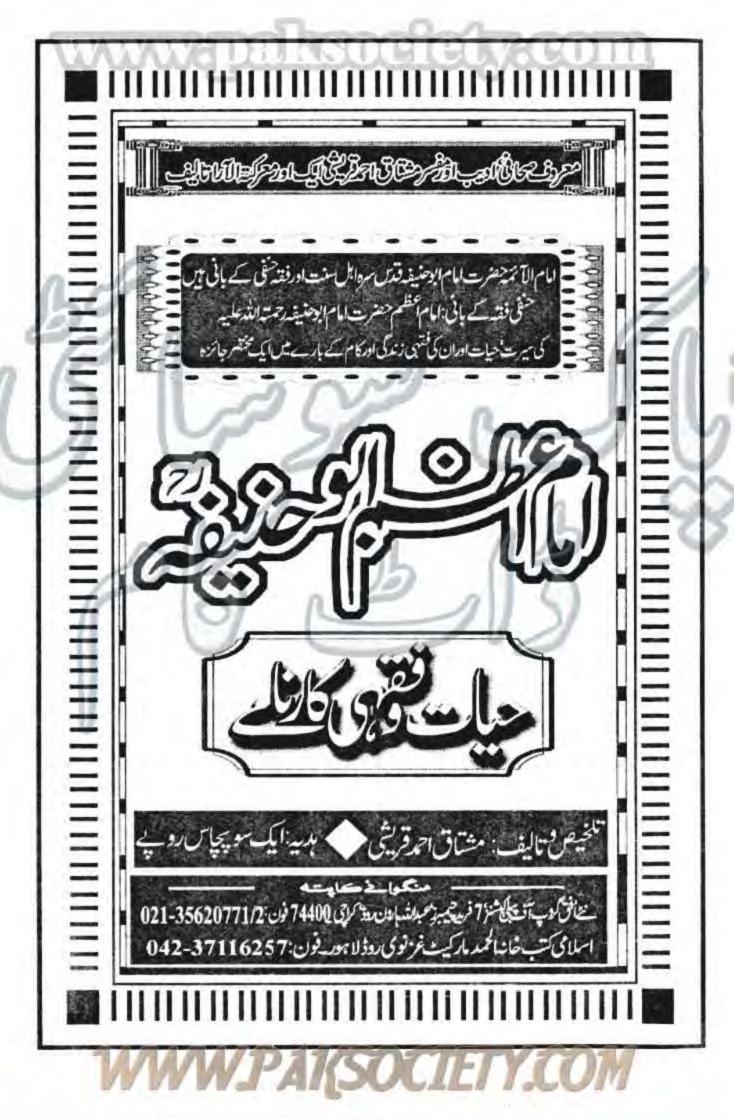

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





چان ہیں چھوڑر ہی۔" ٹانگ بہٹا تک رکھے بڑے لکاف اور کی حد تک نا گواری سے کیے گئے جملے سے جمید کی اوازارى كايما جل رباتقا\_

" پانہیں آپ لوگ کیے رہ لیتے ہیں ایسے ماحول من " فهمينه كي بأت بدروماند في بيلو بدلاء بدوائر يكث افيك تفا يرمصلحت كالقياضه خاموثي تقى كتين بيمصلحت سارہ کے لیےلازی سرمی

"بالكل اى طرح جيے بھي آپ دہاكرتي تھيں ـ"زوار كے ساتھ ساتھ ياورآفندي كے ليوں نے بھى مسكرابث

"ویسے الودگی ٹورنو میں بھی کھے کم نہیں۔" وہ سرے ے کہدرہی می موقع خودجمینہ نے دیا تھا بھردہ بھلاہاتھ ے کیے جانے وی

"موجوده اعداد وشارتوا ى طرف اشاره كرد بي-دان بددن بردهتی هونی آلودگی ، فضایس دهویس کی مقداراور اندسريل ويسك كي بدولت بجورتي يأفة مما لك كابرا المية بنى جارى ب-"ستاره لو لكنا فعال كربيتي مى كه شاوى کی بات تو کوافہمیند آفندی کواہے نام ہے بھی تائب کر وے۔رومانہ کواندر ہی اندر ہول پڑا تھے رہے تھے۔ان کا سارا کیا دھرا خاک میں ال رہا تھا اور وہ بے لبی ہے بس تماشهى و كيدرى عين-

" آہم ..... آہم ..... " زوار کے ساتھ بیٹے عباد مصطفیٰ نے ایک فلک شکاف تبقیے کا گلا کھو نشنے کی کوشش میں کھنکارہ جے زوار کے سواکسی نے نہیں سنا۔ گردن محما کر اس نے عباد کو دیکھا جو آمھول ہی أتكحول مين مسكرار باتفا\_

"اس كانام ستاره كس في ركدويا اعت وجمالي كي راني یا قلوبطرہ بلانا جائے۔' رہیمی آواز میں کے عباد کے الفاظ يدزوار في محراجث وباف اوراية تاثرات كونارل ركف کی کوشش میں نجلالب دبایا۔ یقیناً بیشام اس کی زعدگی کی جيرت انكيزشام تفى اورعباداس كاجيثم ويدكواه تفا\_

**ተተተ** 

دیکھا جو تیر کھا کے کمیں گاہ کی طرف اینے بی دوستوں سے ملاقات ہوگی " دشعراجها ہے۔" روسیلہ نے انتہائی دھی اعماز میں موك بعرت اينشرى مارى يستاره سينے يد بازوباند عاس كى سنجيد كى كوانجوائے كردى كھى۔

"تم يدايك دم صادق آنا ب-"كرى سنجالة ہوئے رومیلہ جھٹ بولی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹی تھیں۔موسم خوشکوار تھااس کیے جائے کا کب لیے وہ وبين چلي آني محي اور فحيك اى وقت روسيله كي آمد موخي ـ " لكالوتم بحى الزام، آج مين الزامات سنف كے موڈ مين موں۔" ستارہ نے فون چیک کرتے ہوئے بے بروائی

"شرم تو نبیں آئی ہوگی میری پیٹے میں چھرا کھونیتے ہوئے۔" روسیلہ کا انداز تاسف جرا تھا بداور بات سامنے ميزيدد حراجات كالكاباس كقضي تفا

و کہا ہے عباد صطفیٰ نے دن ج سے کا بھی انظار نہیں كيا \_ چلوانكريزول ساور كيفينه مي وقت كي قدرتوسيمه بي لی۔"ستارہ کو مہلے سے بی انداز ہ تھاای لیے وہ اس کے موڈ کوخاطر میں مہیں لارہی تھی کل رات ڈنر کے بعد عباد نے موقع ملتے ہی ستارہ سے رومیلہ کے لیے ناصرف اپنی پندیدگی کا اظہار کیا تھا بلکہ اس سے انتہائی عاجزی نے درخواست كرتے ہوئے رومیله كافون تمبر بھی ہتھیالیا تھا۔ ظاہر ہے ستارہ خود بھی روسیلہ کی نظیروں میں اس رات عباد کے لیے پندیدگی کاعضرد کھے چکی کی ای لیے متانت ہے اس کی درخواست بیخور فرماتے ہوئے اے اپنی بیاری دوست كالمبرعنايت كردياتها\_

" بكومت " روميله خفلى سے بولى \_ ' مچلوهمهیں موقع دیتی ہول۔'' دوسری طرف شان

بے نیازی کا جوت دیا تھا۔ "ستاره....کیاضرورت تھی اے میرانمبردینے کی؟"

ملازمهايك اورجائ كيك كساته چندلوازمات بهى لے آئی تھی۔ دوسراکب اٹھا کرسپ لیتے ستارہ نے اس المحاب ...... 194 ..... دسمبر ۲۰۱۲،

تمام عراس احساس كمترى بين زئده نبيس روعتي كماس کی ان نے جیموٹ سے بول کر جھن اپنی جھوٹی شان بچانے ک خاطرات کی جمی امیر محص کے لیے باندھ کراس ہے اس کی شاخت محمین لی ہے جو ظاہر ہے فقط دولت کی محتاج بين محى-

"اس كامطلبتم في ضرور كمحاوث بنا مكركت كى موكى \_ميرى توسمجه مين بين آتاتم آخر عامق كيامو-" رومیلہ نے تاسف سے سر جھنگا۔ وہ ساری بات مجھ کی تھی کیونکہ ستارہ کے خطرناک ارادے وہ بہت انچھی طرح جانی می۔

''میں نے تو فقط کے بولا تھا پڑی اوران کے ملنے والول كويج بمضم نبيس بهنا خيرتم حجبوز واس بات كوييه بناؤعباد ے کیابات ہوئی؟" بہت عام سے لیج میں کمے گئے فقرے میں بہت اہم مطلب پنہاں تھا۔ وہ مزیداس موضوعيه بات مبيل كرنا حامق فكى للندابات كارخ وجي مورد الكياجهال عي غاز مواقعا-

"ياروه ملنه كاكبرباب" روسله بحى آج كى اورمود میں محی البدا جلدی ہے یولی۔

" كَذْ كُونَكَ بِحَرِكِها كَهاتم في ؟" ستاره في ايروا فعاكر شرارت سے کہاتو وہ جھینے سی کئی۔رومیلہ پہلے ہی سب طے کرے آئی تھی یہ بات تو ستارہ کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچی ہوگی وہ تو یہی مجھی تھی کہ ابھی وہ اس ہے مشورہ كريكى بريهال تودونون طرف جلدى في بوتى مى-

"اوُل ناون يارك ...."اس في جكه كانام بتايا جي س كرستاره كا ايك زور دار قبقه لكانے كودل جابا، يعنى وه دونوں تین ایجرز کی طرح یارک سے سلسله ملاقات شروع كرنے كا امادہ ركھتے تھے يرائي اس شديدخوابش كو مصنوعی غصے کے بردے میں چھپا کراس نے اپنے بلندو بانك فيقيه كاكلابرى طرح محوثاتها-

"ملاقات فائل كرك آربى مواور محصديا ي بكرري تھی جیے میں نے تمہارے چھے زومی لگا دیا ہو۔" ابھی ساب وكتاكرن كاوقت قالبذا بهت التحطريق س

كے چرے كے معنوى غصكوانجوائے كيا۔ ا بے جارہ اتی منتس کررہا تھا۔ویسے مجھے تو انسان کا يجلكا موث كرے كاتمبارے ساتھ۔"اے يانے كاليا فرا تھا۔اس باربکش کرتی روسیلہ نے نظریں چرا کراپی مسكرابث وبانے كى ناكام كوشش كى۔ وہ دونوں ايك دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھیں یونمی تواتنے سالوں يرانى دوى قائم ندى\_

"فی میکنگ تمباری چل ربی تقی اورتم نے میری شروع کردی۔ ناخن کریدتے اب کی بارلجہ یکسر بدل گیا تھا۔وہ جانتی تھی محترمہ کے دل میں خوشی سے لٹرو پھوٹ رے ہوں گے۔

میری تو ہونے سے رہی، تہباری ہی سی۔" "میری تو ہونے سے رہی، تہباری ہی سی۔" بسك كھاتے ہوئے ستارہ كى بات بدروميله كے چرے کارنگ بدلا۔

ے کا رعف بدلا۔ ''کیا مطلب میری ناسہی ۔ کیاوہ لوگتم میں انٹر سٹٹر ميس مجصة ياد بي ميس رايو چسناكل كاد نركيسار با-" وواتو مجھاور ہی امیدلگائے میکی کی پرستارہ کی بات نے اے يونكاديا\_

بروتم ممی کے موڈے جانچ لورکل مات سے بھے ہے تمام تعلقات قطع کر چکی ہیں۔" کل دات کی معرکہ آرائی کے بعدرومانہ فیروز کا تھی آ مجھوں سے دیکھا ہوا ستاره اورزواركي شادى كاخواب تو چكناچور موچكا تعاساته ہی ساتھ ان کی ستارہ ہے ان معاملوں میں تعاون کی امیر بھی دماؤڑ چکی تھی۔اس سے پہلے وہ بک جھک کراپنا غصہ تكال لياكرتي تحيس براس بارسب بجمان كى برداشت سے باہر ہوچکا تھایا شایدان کی امید بی اتن زیادہ تھی کداس کے ٹوٹے کا شاک آئیس اس فیزیس لے کیا تھا۔وہ کل رات ے ستارہ سے بات چیت بند کیے زیادہ وقت این كريدين كزاررى تحس بينارات كى انتياتنى ستاره جانی تھی پروہ خودکواس معالمے میں تن بجانب جھتی تھی۔ اے بیزبروس کا بندھن منظور بیس تھا۔ وہ سی کو جانے، بر کھے اور سی اخیراس کی زندگی کا حصر بیس بن عق می

حجاب 195 میر ۱۹۶۰

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اندر وافل ہوئے۔ عباد نے کھوجتی نظروں سے بارک کا جائزہ لیا اور پھررومیلہ کے بتائے پوائٹ کا عند بیالگا کراس کی طرف قدم بڑھائے۔ زوار بھی اس کے ساتھ ہی تھا جس کے چہرے پیشد یہ جھنجلا ہشتمایاں تھی۔

"فیت تمہاری ہے تو ہیں یہاں کیا کروں گا؟" زوار نے دونوں ہاتھ اٹھا کرسوال کیا۔ دہ اچھا خاصہ اب سیٹ لگ رہا تھا۔ دونوں میں تمام رائے بھی یہی بحث ہوتی رہی تھی اگر زوار کو ذرا برابی میں ہوتا کہ عبادا ہے اپنے ساتھ کہاں کے کرجارہ ہے تو دہ ہرگز ندآتا۔ یہ تو اے رائے میں معلوم ہوا کہ عباد صطفیٰ صاحب ایک عددائری ہے میں معلوم ہوا کہ عباد صطفیٰ صاحب ایک عددائری ہے میں ملاقات کرنے جارہے ہیں۔ عبادا سے گاڑی ہے ہیں۔ مبادا سے گاڑی ہے ہیں۔ مبادا سے گاڑی ہے ہیں میں مشکل ہے اتار کرلایا تھا۔

"یاد پردیکشن کے لیے کسی کا ساتھ ہوتا نہایت ضروری ہے۔"عباد نے ادھراُدھرد کیمنے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زوار کے خراب موڈ کا اس نے نوٹس نہیں لیا۔ اس کی نظریں تو رومیلہ کی دید کی سائی تھیں جسے اس رات پارٹی میں دیکھ کروہ پہلی نظروا لے عشق میں جتال ہوگیا تھا۔ پارٹی میں دیکھ کروہ پہلی نظروا لے عشق میں جتال ہوگیا تھا۔ ایساز وارنے ہی اسے کہا تھا۔

" کیابات ہے ہیں جھے باڈی گارڈ بنا کرلائے ہو۔"

زدارائی کی منطق پہ چ کر بولا۔ وہ دونوں بھین کے دوست سے مزاح میں زمین آسان کا فرق اور ایسا نہلی بارٹیس تھا کہ عباد کی وجہ سے زوار کو ایسی خیالت کا سامنا کرنا پڑا ہو بلکہ اکثر عباد کی وجہ سے اسکول، کالج یہاں تک کہ بوغور ٹی میں زوار کو عباد کی وجہ سے جیب وغیر یب طلات کے اسکول سے گزرنا پڑتا تھا پر بہی ان کی دوتی کا حسین پہلوتھا ور نہوں کی سے گزرنا پڑتا تھا پر بہی ان کی دوتی کا حسین پہلوتھا ور نہوں کو سے گزرنا پڑتا تھا پر بہی ان کی دوتی کا حسین پہلوتھا ور نہوں کی مقام پہر ار انے کو ترقیح وسینے کی بجائے اس کے ساتھ اس کی شادی مہم میں صرف نہیں کرتا۔ زوارا کیلا یا کتان نہیں کی شادی مہم میں صرف نہیں کرتا۔ زوارا کیلا یا کتان نہیں کی شادی مہم میں صرف نہیں کرتا۔ زوارا کیلا یا کتان نہیں خوات کی صابح کی صابح

اس کی کلاس لے دی تھی۔ ''بس تم نے میرے ساتھ چلنا ہے۔'' وہ بھی آخر رومیلہ تھی۔ چکنا گھڑا'اتنی آسانی سے خود پہ پانی کہاں پڑنے دیتی البتہ ستارہ کے لیے یہ نیا فرمان چوڑکا دینے والا تھا۔

" مرم من ؟ "وه سیاٹ کیچ میں بولی۔ "مورال اسپورٹ کے لیے۔" چائے میں بسکٹ ڈیو کر کھاتے مسکراتے ہوئے رومیلہ نے ستارہ کی طرف دیکھا۔

"مم دونوں کا مورال تو دیے ہی بہت ہائی لگ رہا ہے" وہ سجیدگی سے بولی پررومیلہ بھی اس معاملے میں رومان کا پرتو تھی۔

"میری الکوتی بیسٹ فرینڈ ہوتم۔" واہ کیالو جک بیان کی کی۔ستارہ کادل جا ہااس کی پٹائی کر دے۔ "مجھوآئ سے تشخی شروع۔" ترنت جواب دیا۔ "کھراسے میرانمبر کیول دیا۔ اسلیمیں جاؤس کی میں تناری ہوں۔" کیا ادائے دلبرانہ تھی ستارہ کا ہے اختیار داد دیے کودل جاہا۔

"تو مت جاؤ، کوئی زبردی نبیل" اس نے جان چیزاتے ہوئے کری سے اٹھنا چاہا۔

"جھے بھی تو زبردی لے کر جاتی ہونا۔ بس میں نے کہددیاتم میرے ساتھ جارہی ہو۔" رومیلہ کو بازی ہارتی ہوگی محصول ہوئی تو اب کی بار روہائی ہوکر جذباتی بلک میلنگ کی کوشش کی۔ عجیب سی چویش تھی اس کے ساتھ میلنگ کی کوشش کی۔ عجیب سی چویش تھی اس کے ساتھ میں جاتی تو دوست کا دل برا ہونا اور جانے کا تو سوچنا ہی آگودڈ لگ رہا تھا۔ آخر ان دونوں کے بچے وہ کہاب میں ہڈی بن کر کرے گی کیا۔ کری پہوائیں بیٹھ کراس نے سر ہڈی بن کر کرے گی کیا۔ کری پہوائیں بیٹھ کراس نے سر کی کیا۔ کری پہوائیں بیٹھ کراس نے سر کھونٹ ہی جواب میسنی شکل بنائے اپنی چائے کے آخری گھونٹ ہی جواب میسنی شکل بنائے اپنی چائے کے آخری گھونٹ ہی جواب میسنی شکل بنائے اپنی چائے کے آخری گھونٹ ہی

ن المراس عجیب وغریب رئی کا الم المحاسب کے کہ کہ کہ انجوائے کر اینا تماشہ بنے پیغصرا تا تھا۔ پارک کی وسطی پارکنگ سے نکل کروہ دونوں گیٹ سے اسے توسوج کر بھی اپنا تماشہ بنے پیغصرا تا تھا۔

ران مجاب 196 - دسمبر۱۱۰۱۰ ماران ا

"تم تو جانتے ہو یہ بمرا پہلا تجربہ ہے'' ارمانوں پیشنڈایانی ڈال کرحوصلیافزائی کرناضروری تھا۔ محرى ويمصة ايك نياانكشاف كيار

"ميري جان اس ميس ميرا كيا قصور؟" سياه جينزكي جيبول مين باتحدة الفذوارية كندها يكائي

" بہائیں کیوں بس مجھے مجبراہت ہوری ہے۔"شام میں ہلکی می منتلی محی۔ سورج کی کرنیں سات رکوں میں ميم موكراب زمين بيايي آخرى نكاه وال ربي تعيس عباد نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ایکسامعن تھی یا مجھاور

وه ببرحال تيس لك د باتفار

" کم آن عباد، وہ ایک بائیس حیس سال کی اڑی ہے، خود س ملد آور جيس جودو ي من بم بانده كر ات ك\_" زواركو يهلى بارواقعه كي تفيني كااحساس موار وه توييي تمجعد ہاتھا کہ عبادات بلادجائے ساتھ تھسیٹ لایاہے پر اے لڑ کیوں کی طرح نروس ہوتا و مکھ کراسے بھی آئی۔وہ دوولجس معاشرے کی پیدادار تصوبال توان موقعوں پہ لركيال بهي اليي تحبراب كاشكار بيس موتى تحين .... يتا فبيس اسعبادى اس كيفيت كالمياعلم كون بيس موارده وافعي تحبرار باتفا\_

"یار کھے پاتھوڑی چاتا ہے۔ کیا پاغصے اور جنہات میں آ کر تیزاب وغیرونی مینک دے۔"اب پالمیس وہ غماق كرد باتفاياوانتي اتنا كمبرايا بواتفا كيونكماس كي جرب كاكونى بحى تاثراس كاندركا بجيدتيس وسعد باتقار

"آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ایسے واقعات کا شكار خواتين مولى بين،مردميس-"دل تو قبقهدلكانے كو حابا تفايركيا كرتا دوي بهمان كافريضرايي جكه تفابهرهال جواب بقى اى سجيدكى يصدياتها

" پھر بھی اس نے کسی بات یہ برامنا کرلوگوں کو اکٹھا کرامیا اور میری جوتوں سے بٹائی کروادی کے .... " یعنی صد ى موكئ محى \_ ذبن مين تو آيا كيه ميان عباد مصطفى عرف رومیوالی باتیں ول لگانے سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں اب جونیاں پڑیں یا مظریاں برداشت کروحوصلے سے پر کیا كري سيم بخت دوي بري غالم شے ب البذاول كے

"ساہ محول نے لیل کی مبت میں پھر کھائے تھے تم كيے عاشق موعباد مصطفى عشق ميں دو جارجو تيال نبيس كما كتے" عباد كے چرے يداجاك نا قابل يقين جرائی مجرا تار و کھے کرزوارنے چونک کراس کی تگاہوں كذاوي كوتلاش كياروه سامنے سے آئی دولڑ كيول كود كھھ كر فريز ہوگيا تھا جو تيز قدموں سے چکتی انہی كی طرف آری تھیں۔ ان میں سے ایک دوشیرہ کو زوار آفندی لتقبل قريب مين وفراموش تبين كرسكنا تفا\_

"مارے مجے۔" عباد زیراب بزبرایا مرزوار دلچیی سان دولول كود كمحد باتفار

"وہ و کھیمائے ہے کون آرہا ہے۔"رومیلہ کے ساتھ قدم ہے قدم ملائی ستارہ۔وہ دونوں انہی کی طرف چلی آربي تعيس برفاصليا تناتفا كهان دونول كي آواز بهرحال ان مكنين في تي ي

وجمم ....جمائی کی دانی "زوارے محراتے ہوئے عبادي طرف ديكها

''جوتیول کی ضرورت جہیں بڑے کی زوارآ فندی، بیلو بالول کے کولہ بارووے شب خون مارنے کی قدرت رھتی ب-"عبادكويقين تفاروميليات باؤى كارؤبنا كرلائى ب اورشابدستاره نےاسے اتن آسانی سے جوروسیلی المبردے دیا تواس کے چھے ضرور یمی مقصد پوشیدہ ہوگا کہ یہاں یارک میں بلاکراس کی والت بحری بارات تکالی جائے۔وہ مجحاور بحى براسال بوكياتفار

"دیکھیں ہیں...." گہری نظروں سے دیکھتے زوار نے سینے یہ ہاتھ باندھے۔عباد کے برعس وہ اس وقت مكمل كميوز واور يرسكون لك رباتها\_

**ተ**ተተ

روميلك سيساته ستاره كود كيه كرجوشاك عباداورزواركو لگا تھا کچھ ویسا ہی شاک ان دونوں کے لیے بھی تھا۔ ببرحال دونوں طرف سے این حیرت کونہایت خوبی ہے عمیایا کیا گفتگوکا آغاز ملکے ملکے انداز میں ہوا۔ طاہر ہے حجاب 197 سن 197 م المذواراور ملائل الوگ مج كو بحث وجراح كے زمرے ميں لے اللہ الوار كا كور كر ہے ميں لے اللہ عقد اللہ عندرت اللہ ا او تقر لگا تا طنز يہ سوال كے جواب ميں كھا اسے ہى چيتے ہوئے واقف تھا جواب كى اميد تھى۔ نگا ہيں سامنے درختوں كى قطار پدر كھے التى سامنے درختوں كى قطار پدر كھے التى سوج درختوں كى قطار پدر كھے درختوں كى قطار پر كے درختوں كى قطار پر كے درختوں كى قطار پر كے درختوں كے در

دہنیں میرا یہ مطلب نہیں تھا بلکہ میں تو آپ کی معلومات سے خاصہ امپرلیس ہوں۔ 'زوار نے رک کر معلومات سے خاصہ امپرلیس ہوں۔ 'زوار نے رک کر ستارہ کی طرف دیکھا۔ اس کے بروسے قدم بھی تھم مجھے متھے۔سفیدلہایں میں وہ لمبے بالوں کو کچر میں لینے سادہ گر منفر دلگ رہی تھی۔زوار نے محسوس کیاوہ ہرروپ میں دکھش منفر دلگ رہی تھی۔زوار نے محسوس کیاوہ ہرروپ میں دکھش منفر دلگ رہی تھی۔

"ان کی زندگی بیوٹی نمیس اورفیشن سے بہت اگلی سطیر ہے۔ ہوم میکر سے لے کرلاء میکر تک خواتین نے ہرجگہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔" ستارہ نے گفتگو جاری رقمی۔ زوار ایک بار پھر وہیں رک گیا تھا اس بار مقصد ان تراشیدہ ہونوں یہ پھیلی مسکراہث کا نظارہ کرنا تھا جو پاس کھلے پھولوں سے بڑھ کر حسین ودکش تھا۔

"آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم خواتین کی ملاصتوں ہے ملاصتوں ہے ملاصتوں ہے ملاصتوں ہے ملاصتوں ہے ملاصتوں ہے خیالوں سے چونک کراس نے بساختہ کہا۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا تھا اور ظاہر ہے اختہام سفرتو آغاز سفر سے ہی ملے ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھی یارک کے میں گیٹ

اصل مقصدتو عباد کارومیلہ سے ملاقات کرنا تھا جبکہ زوار اور ستارہ ایک شراز گی طرح ایک دوسر سے کا مندد کیور ہے تھے۔
''تم لوگ با تیں کرو، میں پارک کا ایک راؤنڈ لگا تا ہوں۔'' زوار چونکہ عباد کی اندرونی کیفیت سے واقف تھا اس لیے خود ہی منظر سے نکلنے کا سوچا اور پچھالی ہی سوچ ستارہ کے ذبین میں بھی گروش کردہی تھی اس نے خود زوار ستارہ کے ذبین میں بھی گروش کردہی تھی اس نے خود زوار کے ساتھے واک کی خوابش کا اظہار کیا۔

'' میبیں آس پاس ہی رہتا۔''عباد نے گھبرا کرکہا۔زوار کے ساتھ ستارہ اور رومیلہ نے بھی جیرت سے عباد کی صلب غیر کودیکھا۔

""میرامطلب تم پاکستان میں نے ہونا کہیں گم نہ ہوجانا۔"ان تیوں کوائی طرف دیجتا پاکرشرمندگی ہے اس نے مزید کہا۔

ے تربیہ ہا۔

"" چھوٹا سا پارک ہے بیرون سائم کا میلہ ہے جو بیم
جائیں گے۔" رومیلہ نے بروقت مداخلت کی۔ ویسے تو
اسے زوار کی موجودگی ہے کوئی ایٹو نہ تھا پر یہاں معاملہ
ستارہ کا تھاوہ تو چاہتی تھی ستارہ کی طرح زوار کی طرف اگل
ہوجائے اور اگر اللہ اللہ کر کے آبیں پرائیو لیک دینے کے
چکر میں ہی ہی وہ ساتھ جارہ ہے تھے تو عباد کا ٹا تگ اڑانا
اسے ایک آ تھے نہ بھایا تھا۔

سرجھنگتے ہوئے عباد کی بات کو انجوائے کرتے زوار نے ستارہ کے ساتھ بگڈنڈی کارخ کیا جبکہ عباداوررومیلہ وہیں مصنوی جمیل کے کنارے کھڑے دے رہے۔ انہیں کچھ وقت ساتھ گزارنے کی ضرورت تھی اور ان دونوں کی موجودگی ہیں وہ کس طرح کھل کر بات کر سکتے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جارہ تھے اور وہ دونوں دھیے قدموں سے ساتھ ساتھ چلتے ایک دوسرے کی موجودگی سے باخبر پرایک دوسرے کونظرانماز کرتے خاموش تھے۔ ایک دوسرے کونظرانماز کرتے خاموش تھے۔ اور جراح کرنے کے علاوہ اور کون سے مشاغل ہیں آ پ کے۔ "بالآخر سلسلہ کلام کا آغاز زوار نے مشاغل ہیں آ پ کے۔ "بالآخر سلسلہ کلام کا آغاز زوار نے کیا۔ دایاں ہاتھ جینز کی جیب ہیں ڈالے اس نے ستارہ کی طرف و کھنے سے گریز کیا تھا۔

198 --- دستمبر۲۰۱۲،

ہے ہاتھوں کود مکھا۔ ٹوٹے ہوئے کہے میں کے لفظوں نے آنھوں کی ٹی پڑھادی تھی۔

"مجھے آپ سے تو الی تو قع برگز نہیں تھی۔ آپ تو ریس ہے پہلے ہار مان کئی ہیں۔تووہ جواتی بری بری باتیں تقيل وه تحضُ كتابي بير\_بِعمل علمُ الثا نقصان كاموجب ہونا ہے۔ 'رات کے اندھیرے میں اس کی طرف ویکھے بغير بھی ان بھیکے ہوئے لفظوں سے دوایے ساتھ چلتی لڑکی کی اندرونی کیفیت مجھر ما تھا ہراس سے مدردی دکھا کر ال يهرس كها كروه اس كي خوداري كونفيس تبيس پهنجانا حابتا تفار بشاش كبيح من وه تحو كلام تفااورا تناوقت كاني تفاستاره كوستجلنے كے ليے۔ آنگھوں كى كى كو پلكوں ميں سيت كر ال نے سوال کیا۔

"اتوآب كے خيال شي ان حالات ميں مجھے كيا كرنا جاہے۔" چہرے کی ادای کو مسکراہٹ کے بردے میں چھیاتے وہ زوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

''وہی جوکوئی بھی پڑھا لکھا نارٹل اور باشعورانسان کرتا ہے کوشش\_آپ آپ این والد کی ساری عمر کی محنت کو یوں سكون سے كعربينے تاہ ہوتاد كھدى ہيں جومير سرويك ماقت ہے' بہت سلجے ہوئے اور دوستاندا عماز میں کمی بات نے ستارہ کے دل میں زوار کے متعلق بن رائے میں دراڑ ڈال دی محی۔ بظاہر جیدہ اور اپنی ذات کے خول میں لیٹے زوارے ل کر بہلا تار احساس برتری و تفاخر میں وويحص كامعلوم مونا تغايراس وقت جواس عبم كلام تفاوه أيك مختلف انسأن تعابه

"ان حالات میں کوئی کیے سکون سےروسکتا ہے بر میرے یاوں می اڑی ہونے کی بیڑی پہنا دی گئے ہے۔ ويسيجي ممى كےمطابق اب وقت ہاتھ سے نكل چكا ہے۔ وه افسر دکی سے بولی \_رومیلہ کے بعدز داروہ دومراانسان تھا جس كے سامنے سارہ نے عل كربات كي تھى۔

"معذرت جابتا ہول کیکن مجھے اس فرسودہ سوج نے مرکز قائل جیس کیا۔ یہ نہائت بودی دلیل ہاور کوشش کے بخر مزل میں المرقی ساتھ جرشاہ اواز انترسزی ہے۔" زوار

رق ماري تق واستعقبل كركيا بالزين "بات عبات تكالت وهاس وقت كوبهترين انداز ميس استعال كرر باتقابه '' کچھ خاص تہیں۔'' جواب یک لفظی اور لہجہ

"لیکن کیوں؟" سوال میں تجس سے زیادہ -3-2

"ممرے مطابق آپ کو اسنے والد کا برنس سنجالنا عائے۔آپ پوری طرح اس کی قابلیت رکھتی ہیں۔" وہ ستارہ کی تعلیمی قابلیت ہے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی اب چیت ش کم عمری یا ان میحورتی نہیں بلکہ مجھداری لی تھی۔ حال بی میں اس نے اپناا میم لی اے ممل کیا تھا اوراس كى شاندار تى بى اك تذكره تورومان يحيلى ملاقات میں بڑے تفاخرے کر چکی تھیں۔ وہ اب جینیج ساتھ چل

" زوارصاحب، شاه نواز اندُسٹری تھی۔اب جو پھھ بیجا بوه تحض ایک نیم فیک ہے۔ ایک ایساجہاز جو پچھلے جار سال سے خسارے کے سمندر جس ڈولٹا اب بس ڈو ہے والا ہے۔'' کچ کڑوا تھا اور اسے دہرانا اس سے بھی زیادہ گ يريح سے نظریں چرانے والوں ی منافقت اس میں مفقود ففى - جانتي تحى دنياوى غرض مال وحشمت بيه شروط سهاور شایدآج کے بعدز وارآفندی اوراس کی میلی کے پہلے ہے مرائم نہ ہول پر جموث یہ کھڑی عمارت سے سیج ک كروابث ببترهى

"آپ کی مینی کے خسارے سے میں واقف ہوں مستاره ميري معلومات كمطابق موجوده حالات كي ذمه دار فقظ بدائظا مي اور غلط لوگول كي انوالومنث ہے۔ "بيد ستارہ کے لیے یقینا ایک نیوز تھی۔ تواب ان کے کاروبار کی ور كون حالت فقط اس شهرتك محدود نياي بلكيه ملك س باہر بھی بیچ جاعام تھا کہ شاہ انڈسٹریز کھو تھی ہو چی ہے۔ "جو کھے بھی ہوچکا ہے اب اے سدھارتا اور پہلے والےمقام يرلانا تومكن فيل ہے۔"ال فيلب كافي حباب ۱۹۹۰ دسمبر۲۰۱۹

شایداس کی سی باتوں کا مؤجب وواب جان چکاتھا۔وہ جن مجھڑی یہ موتے اور گلاب کے مجرے سجائے ان کے ہاس

لجرے لیں مر۔"زوارتے بنس کراس چھوٹے ے نبچے کو دیکھا جواس کے پاس کھڑا بڑے اعتادے بات كرر باتفا\_

"يارىيە كجرے ميں تونہيں پہنتا" جواب ايسا تھاك ستاره نے جی ہنتے ہوئے مندومری طرف کرلیا۔ "آپ کو تھوڑی پہننے کا کہدر ہا ہوں۔" کیے فے سریہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے جنارہا ہو بھی بوے

تو پھر؟ "معصومیت ہے سوال کیا تھا یقیناوہ بھی اس مختلو محظوظ مور باتهار

"ا بی کرل فرینڈ کے لیے لیں۔" اس کی اگلی بات بيذواركامنه جيرت سي كهلا كالحلاره كيا تهاجبك ستاره كا چہرہ سرخ ہوگیا تھا۔ زوارستارہ کی آتھھوں میں شرمندگی

" پہلی بات سے میری کرل فریند نہیں ہیں۔"اس کے كنده يه باتحد كهذوار في كها- يجه بركز شرمنده بيس بمواقفا

''اوردوسری بات؟''انتہائی اعتمادے یو چھا۔ "دوسرى بات جههيں اتى چھونى عمريش كرل فريند كا س نے بتایا۔"زوار کی بجائے ستارہ نے پوچھا۔ لہج تھوڑا وسيتن والاتقار

"جھوٹا ہوں پر بیوقوف نہیں ہوں۔ روز یارک میں يكىسبد يكتابول "اس كے غصے عار ہوئے بغير راتے ہوئے کہا.... جملہ من کرزوارنے اپنے منہ پہ باتحد كالمراكس كوروكا

"احیما یہ بتاؤ اسکول جاتے ہو؟" اس نے موضوع بدلا \_شابدوه عباد كاانتظار كرتے وقت گزارنا جا ہتا تھا۔ " جاتا ہوں نامج کواسکول اور شام میں تجرے " وہ

عن في الماد ي الالماد الماد ال

نے مسکراتے ہوئے سر ہلا کرستارہ کی دلیل کی تھی۔ مصلے اس بل ایک آٹھ دیں سالہ لڑکا ہاتھ میں بکڑی کمبی حالات سے گزررہی تھی ایسے میں کسی بھی ذی شعور میں پخی آنا فطرى بوتا ہے۔

"آپ ساری دنیا کو قائل کر سکتے ہیں پر اپنی ماں کو مجمانا بہاڑ کھ کانے کے برابر ہے۔ وہ ہنتے ہوئے بولی \_زوار بھی ہنس پڑا۔

"متفق" "اس كاتوذاتي تجربه تفا\_

" آپ جا ہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں۔فارن الویسرزکوسر ماسکاری پاآ مادہ کرنے میں آپ کی مدد کرسکتا ہوں۔شاہ نواز انڈسٹری کا نام اتنا براہے کہ آسانی سے ہوجائے گا بیکام۔"وہ دونوں اب پارک کے دافعلی دروازے تک بھنچ کیے تھے۔وقب رخصت آن پہنچا تفايرات كىشام دونول كدرميان يجيلى ملاقات كى برف

تبصفُ کا آغاز ہو چکاتھا۔ "بہت شکریہ میں دعمتی ہوں کیا کرسکتی ہوں۔ پچھلے بھر سے میں می سے چھپ کے باتھ ور کنگ کی تو ب میں نے۔" یار کنگ ٹیل کھڑے ہو کر وہ دونوں عباد اور رومیلہ کے منتظر تھے۔ستارہ نے وہ انکشاف کیا جواس سے ملےرومیلے کے سواصیفدراز تھا۔

" مجھے آپ کی مدد کرکے انہتائی خوشی ہوگی۔" عباد کو كال كرنے كے ليے زوار نے اپناسل فون تكالا۔خوش اخلاقی تھاتے اس نے مسكراتے ہوئے ستارہ كو يفين دہائی کرائی اور پھرکال کرنے لگا۔

**ተ** 

زوار کی عبادے بات ہوئی تواس نے یا پنج منٹ میں بإركنك تك وينجن كاكها فاهرب اتنابي وقت روميله كوجعي لگنا تھا۔ گوستارہ اب گاڑی میں بیٹھنا جا ہتی تھی پر زوار چونکه و بین کفر اتھا تو بداخلاقی کامظاہرہ کرنا مناسب پہیں تقاای کیے وہ بھی روسیلہ کے انتظار میں وہیں کھڑی تھی۔ یارک کے باہراس وقت شام کی سیرے بعدلوگوں کی بھیڑ تھی اور ساتھ کی مختلف چیزیں سیجنے والے ہا کر بھی موجود r-17 200 200

" بید .... بیل ..... وہ جیران و پریشان کھڑی بھی زوار کواور بھی اس کے ہاتھ میں پکڑے کجروں کود مکیوری تھی۔ " پلیز ..... " زوار نے ستارہ کی آتھوں میں دیکھتے التجا کی۔ پچھسوچے ہوئے ستارہ نے ہاتھ بڑھا کر پھولوں کے سنگن تھام لیے تھے۔

**ተ**ተለ ተ

والیی پیگاڑی رومیلہ ڈرائیوکردہی تھی۔ ستارہ برابروالی سیٹ پہ خاموش بیٹھی ہے۔ ہاتھ میں پکڑے پھولوں کے سیٹ پہ خاموش بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پھولوں کے سیٹ پر دونوں میں اتاریے مسکراہٹ نے خود بخو داس کے حسین چرے کا احاطہ کیا تھا اور پھراس نے باری پاری وہ مجرے اپنی دونوں کلائیوں میں پہن لیے نے باری پاری وہ مجرے اپنی دونوں کلائیوں میں پہن لیے شخصہ پھولوں کی چھو پی ارائوٹ کراس کی چھو لی میں گریں

"معاملہ سیٹ ہوگیا؟" روسیلہ نے اعلانیہ کہا۔ گو نگاہیں میرک پیسی پروھیان ستارہ کی حرکت ہے۔

"واقی .....ا" ستارہ اپ وهیان سے چونک کر مخاطب ہوئی۔" کیا بات ہوئی تمہارے اور عباد کے درمیان؟" اس نے رومیلہ کی طرف د کھھتے بحس سے سوال کیا۔

'' میں تنہاری اورز وارکی انڈرسٹینڈ نگ کی بات کررہی ہوں۔'' رومیلہ کی بات پرستارہ کے چبرے سے مسکراہث کیک دم غائب ہوگئ تھی۔

" کیافنول ہو لےجارہی ہو کون کا تڈرسٹینڈ گئے تم ہی کھنے کرلائی تھی مجھے۔" گربردا کر کہتے نگاہیں سڑک پہ مرکوز کرلیں تھیں۔ رومیلہ نے شرارتی مسکراہٹ سے جماتے ہوئے کہا۔

"ر بید موجیے اور گلاب کے گجرے تو کچھ اور ہی داستان سنارہے ہیں۔" نگاہ اس بل اپنی کلائیوں کی طرف گئی تھی جہاں ابھی چند کھے پہلے پہنے تازہ کجروں کود کھے کر وہ یوں مسی جھے یادآیا تھا۔

"آپٹریدلیں نا پلیز۔اگریہآپ کی گرل فرینڈ نہیں تو جو بھی ہواسے دے دیجئے گا۔ 'وہ ایک بار پھرای موضوع یہ واپس آیا تھا۔ ظاہر ہے بیاس کا کاروبار اور ذریعہ روزگارتھا اور اے گا مک کو گنویس کرنے کے سبطریتے آتے تھے۔

'' چلویارتم بھی کیایاد کرد گے۔'' زوارنے اپنے والٹ سے ایک ہزاررد پے کا نوٹ ٹکال کراس کی طرف بڑھایا۔ ''اتنا بڑا نوٹ، لیکن میرے پاس تو چینج نہیں ہے۔'' وہ ریشانی سے بولا۔

وہ پریشانی سے بولا۔ ''بیسب تمہارے۔ میری طرف سے کتابیں خرید لینا۔'' تھوڑا سا جھک کراس کے لیول تک آئے ،آ تھوں بیں دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا پر بچے نے نفی میں سر ہلایا۔

سربلایا۔ ''جنیں سریس یہ پینے بیس کے سکتا، امال کو بالکل اچھا جنیس کے گا۔'' وہ جیسے بے صدخوف زوہ ہوگیا تھا۔ زوار نے اس کے کندھے یہ ہاتھ درکھ کرزی سے کہا۔ ناکس کے کندھے یہ ہاتھ درکھ کرزی سے کہا۔

'' کہددینا ہوئے بھائی نے دیتے ہیں، پھراماں کچھ نہیں کہیں گی۔'' دہ چند کھے وچیار ہا۔ ''

"اچھا ..... پھرآپ برمب رکھ کیں۔" بیکے بانس میں لیٹے دس بارہ مجرے اس کی طرف بردھاتے ہوئے جیسے فیصلہ کہاتھا۔

"کین میں اسنے مجروں کا کروں گا کیا؟" وہ ہنتے ہوئے بولا اورستارہ کی طرف دیکھا جوان دونوں کی اس عجیب وغریب گفتگوے محظوظ ہورہی تھی۔

''پھریہ بیسے واپس لےلیں۔'' بیچے نے دوٹوک اعماز میں اوٹ زوار کی طرف بڑھایا۔

"اچھا ایک کام کرؤیس دودے دو ..... دوے زیادہ نہیں۔" زوار نے ہار مانتے ہوئے بانس میں سے دو گجرے نکال لیے۔ بچے کچھ سوچتے ہوئے راضی ہوگیا اور پھرنوٹ لپیٹ کرائی قیص کی جیب میں رکھ کراند چرے میں غائب ہوگیا۔ زوار نے ہاتھ میں پکڑے گجرے سارہ کی طرف بڑھا ہے۔

والمستواب والمستواب والمستواب والمعار المعار المعار

نے اس بل کرون تھما کرستارہ کی طرف دیکھا۔ نجلوال اے کیا کرنا ہے۔ میں توصاف کہدآئی ہوں اس ہے کہ سید حی طرح میرے می ڈیڈی سے آکر ملے۔ بیافنیر دبائے وہ اس وقت اپنی تھبراہٹ یہ قابو پانے کی کوشش چلانے کا میمرامن مبیں ہے میرا۔" روسیلہ نے جلدی جلدی کہا۔ ستارہ کواس کی تنگ مزاجی پہلی آئی۔ "تو پھرکب جارہاہے؟" کمال کا شجیدہ اندازتھا۔ "كهال مارے كر؟"روسيلے نے چونك كريو جھا۔ 'دهبیں ..... واپس کینیڈا۔'' ستارہ کی آگلی بات یہ رومیله کا منه کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ستارہ کی ملمی نکل تی۔ شاید

اختيارايك فبقهه فضايس بلندموا 'بہت بدتمیز ہوتم ویسے۔' یاتی کا تمام راستدان دونوں كريس بس كريد من بل يرفق تق 소소소 - 소소소

اب بیرسب رومیلہ کے بس سے بھی باہر ہوگیا تھا البذا بے

موہے کے مجروں برانگلیال پھیرتے اس نے خود کو عجیب انداز میں آئینے میں دیکھا تھا۔ بہت احتیاط سے ائی کلائیوں سے اتارنے کے بعد یوں کہ کوئی چھٹری نوث ناجائے اس نے ورکینک میل پر کھانے کرشل کے جیولری ہاکس میں ان دونوں کجروں کو حفوظ کر دیا تھا۔ یہ كرمل كاجيورى باكس اس كے والد كا ديا تحقيقا جوات بهبت عزيز تقااورآج تك خالى تقاكيونك بقول ستاره اس کے یاس ایسا کوئی قیمتی زیورہیں جواس جیواری باکس میں ر کھے جانے کی شان رکھتا ہو۔ پر چھولوں کا بیاز بوروہ بہلی شے می جے بداعز از سونیا گیا تھا۔ کی منظر نگاہوں کے سامت ابرائے تھے جنہیں سرجھنگتے مسکراتے ہوئے ذہن كے يردے سے بٹانے كى كوشش كى تھى دھيے قدموں ے چلتی وہ بیرے ایک طرف آ کر بیٹے گئے۔ ٹا تک یہ ٹانگ رکھے اس نے گزری شام کے بینے کمحوں کو ذہن میں وہرایا۔ بہت دنول بعد وہ خودکو بہت ملکا بھلکا، بہت مختلف اور بہت خوش محسوں کررہی تھی۔ اس نے این عادت کے برخلاف بہت ی باتیں کی تھیں۔وہ آج بہت عرصے بعدا تنابلنی تھی۔طمانیت کا فرحت بخش احساس تھا حويرسول بعدلوث آياتها وهوانتي آج بهت خوش تقى \_ "لونے نے پہنائے ہیں؟" ستارہ نے روسیلہ کی طرف ویکھنے سے اجتناب برتے ہوئے تھن سر ہلانے یہ

"اس کا مطلب مسٹر کھڑوں نے لے کردیے الى .....واه بھتى ـ "رومىلىد نے توصفى انداز ميں كہا\_ستاره في الكيس سكيرت روميل كي طرف ديكها-

"ويساتنا كفرون بيس ب جتنامين المسجعتي هي-" "تو پھر کتنا کھڑوں ہے؟" بےساختہ موال کیا۔ " مجھیل با۔ "وہ زو تھے بن سے بول۔ "اجيمااس بات کابتاؤ جس چکر ميس تم يهال آئي تحي\_ عبادے کیابات ہوئی تمہاری؟"موضوع بدلتے ہوئے

> ال نے تیز کہے میں یو جھا۔ "بات كوبدلومت "اس في كمركا\_

''فضول بات کرنے کا فائدہ؟'' ستارہ نے آنکھیں تھمائیں۔اس کا گھر آنے والا تفااور روسیلہ خود بھی اس ے اپنی یا تیں فئیر کرنا جا ہتی تھی لبذا اس کی بات مانے ہوئے فی الوقت اس موضوع کو چھوڑ کراس نے عیاد والا قصه جھيڑا۔

''عباد اچھا لڑکا ہے۔ بہت اچھی کمپنی میں بہترین يوسث بيكام كررباب يشروع مين تفوزافني سالكانفا مجهيرير اس ہے بات کر کے لگاوہ احجما سلجھا ہواانسان ہے۔ زندگی كے بررنگ كوانجوائے كرنے والا" أو صے يونے كھنے كى بات چیت میں وہ بہرحال اس سے متاثر نظر آرہی تھی۔ بہت زیادہ بات چیت کے بغیر بھی ستارہ کی عباد کے متعلق رائے ملتی جلتی ہی تھی۔وہ اسے بھی اپنی عزیز از جان بہلی كى مناسبت ساجعالكا تقار

"يروببت الهي بات بي الويمركياسوجاتم في اب كياكما ٢٠٠٠ وه خوش دلى سے بولى۔ "میں نے کیا کرنا ہے ۔۔۔ بقوعمادکو وجنا ہے کہا۔

کے اوجود Merger \_It'sworthtoinvest\_

Aquisition دونوں صورتوں میں ڈیل بری نہیں ہوگ۔'' زوار شجیدگی سے بولا۔ ہمیشہ کی طرح اس معاطے میں ہمیشہ کی طرح اس معاطے میں بھی تمام حقائق اس کی فنگر نمیس پہتھاور اپنی معلومات سے ناصرف وہ مطمئن تھا بلکہ یاورآ فندی بھی خاصے پُر سکون دکھائی دے رہے تھے۔

"التو چرکیا خیال ہے بات آ کے بردھائی جائے..... کوئی پلان آف ایکشن ہے تہارے پاس؟ انہوں نے مزید ہو چھا۔ بیدہ رازتھا جودہ دونوں باپ بیٹا کینیزا ہے دل میں دبائے پاکستان آئے تھے۔ یاور آفندی کوشاہ نواز فیروز کی دفات کے بعدان کے کاروباری حالات کاعلم اس لیے بھی زیادہ تھا کیونکہ وہ اپنے دوست کے خاندان سے بے پروانیس رہنا جا ہے تھے۔ طاہر ہے اندرونی بارکیٹ میں تو یہ چرچا تھا پر ابھی چونکہ یہ بات زبان زدعام نہیں تھی البدامعاملہ سنجالا جاسکیا تھا۔

"اوپرے فیجے تک لمبی چوڑی تبدیلیاں کرنی ہوں گ۔خاص طور پہارچیج منٹ، اس دقت کمپنی کواس نج پہ پچانے کا سرا دہیں ہے ملتا ہے۔ میرے صاب سے تو ٹوکل نیو ہائز تگ ہوگی۔" زوار نے تفصیلاً بتایا۔ اب تک جو بھی درکنگ کی تھی اس کالپ لباب دہ بیان کردہا تھا۔ یادر آفندی نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔

"کیاتم بیسب سنجال پاؤ کے بید بالکل الگ جاب ہوں گی اور تم یہ پہلے ہی و سےکام کا اتنالوڈ ہے۔ "آبیس اس بات کی بھی قلر تھی کہ ذوار پر اس طرح کام کا بوجھ بڑھ جائے گا۔وہ پہلے ہی کمینیڈا میں ان کا پورا کا روبار سنجال رہا تھا۔ان کا کر دارتو فقط اب مانیٹر نگ تک محدود تھا گوز وار بھی ان سے مشورے کے بغیرا ہے اختیارات کا بے جااستعال نہیں کرتا تھا چر بھی میجر رول تو اس کا تھا۔ اب یہاں باکستان میں ایک پوری نئی کمپنی فیک اوور کرنے کا مطلب یا کستان میں ایک پوری نئی کمپنی فیک اوور کرنے کا مطلب صاف تھا۔

"امیدتو ہے کہ بیٹی ہوجائے گا ان شاء اللہ اللہ اللہ عدد کشن اونٹ والد آئیڈیا دراہ کسکے ای فیکٹری کی

یاور آفندی نے کمرے میں قدم رکھا تو زوار کو حب معمول کام میں مصروف پایا۔ وہ ایک فائل کھولے بیشا تھا۔ان کی کمرے میں موجودگی محسوں کرتے وہ اپنے دھیان سے چونکااور سکراتے ہوئے ان کوسلام کیا۔ دھیان سے چونکااور سکراتے ہوئے ان کوسلام کیا۔ "کار آفہ رخوں دار کرا چاریں اور سے حکا ہے۔ والفط

"بال و برخوردار، كيا جل رہا ہا جا ج كل؟ اور يرعباد نظر نبيس آربا، غالبًا كبيس كيا ہوا ہے۔" ريككيس انداز بيس بيضتے ہوئے انہوں نے ایک ساتھ كئى سوال كے تھے۔ بات چيت كا نداز باپ بيٹے سے بڑھ كردوستان تھا۔

" "اسٹرینے .....اس کے پاس بہاں بھلا کیا مصروفیت ہوسکتی ہے۔کوئی نیا اسائنٹ ل کیا ہےا ہے کیا؟" یاور آفندی کوجیرت ہوئی۔

"آتی اہم اسائمنٹ ہے کہ پوچھے ہی مت۔" لب دباتے شرارتی انداز میں کے زوار کے جملے پہ یاور آفندی خوب انسے۔

'' چلوتم کہتے ہوتو نہیں پوچھتے۔'' ان کا سیس آف ہیومربھی آج عروج پیتھا۔

" یہ بناؤال کام کا کیا ہوا جو یہاں آنے سے پہلے تمہارے ذمدلگایا تھا؟" اچا تک انہوں نے وہ بات شروع کی جے کرنے وہ آج بالخصوص زوار کے کمرے میں آئے تھے۔

"آپ کا مطلب شاہ انڈسٹریز۔" ابروافعا کرسوال کیا۔ یاورآفندی نے اثبات میں سربلایا۔

"اس پرتو ساری در کنگ کرکے چلاتھا میں۔اب بھی کانی معلومات اکشی کی ہے۔ اپ موجودہ خسارے مخبائش بروحال جائے تو انویسٹمنٹ بھی کم ہوگ اور اوور میر بھی۔ 'اس کے باس طل موجود تھا۔

"ویے اگر ستارہ آگے بڑھ کر مینی کے معاملات
ہنڈل کرنے گئے تو جھے امید ہے وہ ایک بہترین اضافہ
ہوگی۔" کچھ سوچ کر ماتھا تھجاتے ہوئے اس نے وہ
پوائٹ سامنے رکھا جو وہ ستارہ سے اس شام ملاقات کے
بعد سوچ رہا تھا۔ مرجر کی صورت میں مینی کے میڈنگ
ڈائر کیٹر دونوں فریقین کے چنے ہوئے لوگ ہی ہوتے
ہیں۔ رومانہ فیروز تو فقط ایکٹنگ ڈائر کیٹر کی صد تک محدود
ہوجا تھی کین ستارہ سٹاہ نواز انڈسٹری میں یقیینا ایک کارآ مد
موجا تھی گین ستارہ سٹاہ نواز انڈسٹری میں یقیینا ایک کارآ مد
اضافہ ٹابت ہوتی۔

"آئیڈیا تو تہمارا واقی شاندار ہے۔ تو پھر اللہ گانام
کے رہمانی ہے بات کرتے ہیں۔ یاورآ فندی کو بھی یہ
تجویز بے حد پہند آئی تھی۔اب اگلا مرحلہ ظاہر ہے اس
سلسلے میں رومانہ فیروز کو اعتاد میں لیتے ہوئے آئی اور ان
کی کمپنی کے اشتراک ہے متعلق بات کرنا تھی۔ ویسے تو
انہیں پورایقین تھا کہ رومانہ کے لیے ان حالات میں اس
سے بہترکوئی دوسرا حل نیس ہے باتی تو اب ان سے بات
چیت کے بعد ہی تنظرم بتا چل سکما تھا۔

پیت بے بعد بی سرم پہا ہیں سماھا۔
"جی بہتر۔" زوار نے سعادت مندی ہے کہا۔
"ویے ستارہ کے بارے میں تہاری کیارائے ہے؟"
یاورآ فندی نے موقع ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل کی
بات کیں۔ یہ نام س کر زوارآ فندی کی آ تھوں کی چک
دیدنی تھی محض چند ملا قاتوں میں وہ بہت کچھ جان چکا تھا
دیدنی تھی محض چند ملا قاتوں میں وہ بہت کچھ جان چکا تھا
دیل کوچھ و جانے والا انداز تفاخراس کی شخصیت کے بس پردہ
دل کوچھ و جانے والا انداز تفاخراس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔
دل کوچھ و جانے والا انداز تفاخراس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔
میں اپنے دوست شاہ نواز کی جھک دکھائی دیتی ہے۔ کیا
میں اپنے دوست شاہ نواز کی جھک دکھائی دیتی ہے۔ کیا
میں اپنے دوست شاہ نواز کی جھک دکھائی دیتی ہے۔ کیا
میں اپنے دوست شاہ نواز کی جھک دکھائی دیتی ہے۔ کیا
میں اپنے دوست شاہ نواز کی جھک دکھائی دیتی ہے۔ کیا
میس اپنے دوست شاہ نواز کی جھک دکھائی دیتی ہے۔ کیا
میس اپنے دوست شاہ نواز کی جھک دکھائی دیتی ہے۔ زوار

ہے کہ ش ان سے ان کی زندگی میں کیوں نہیں ال سکا۔" اکثر فرصت اور موڈ کی مناسبت سے یاور آفندی اس سے شاہ نواز اور اپنے بینے دنوں کی باتیس کرتے تھے۔ اتفاق تھا کہ زوار کی بھی ان سے ملاقات نہ ہو تکی پر بناء ملے اور دیکھے بھی وہ ان کی شخصیت سے خاصام تاثر تھا۔ دیکھے بھی وہ ان کی شخصیت سے خاصام تاثر تھا۔

"ميرى دلى خوابش بستاره مارب كمركى بهوبن كر آئے۔ تم اگراس دن ڈیز کی باتوں کوشفی نہ سوچوتو وہ اچھی معقول الركى ہے كم سے كم اب تك تبارى ال نے جستى مجھی لڑکیاں دیکھیں ان میں سب سے بہتر مجھے تو وہی كلى" آكے جفك كرزوار كے ہاتھ يداينا ہاتھ ركھتے موت انہوں نے بالآخراس خواہش کا اظہار کیا جووہ مجھلے المحام صے ول من دوائے بیٹے تے اور اب سارہ ے ل كريتمنااور بھى كرى ہوئى تھى۔وہ جائے تھے جمينہ كامراج مختلف باورده سيرت يصورت كوترتج دين یقین رکھتی ہے۔خاندانی لوگوں کے رکھ رکھاؤ کے برعکس وہ نودولتیوں کی چکا چھ سے زیادہ جلدی متاثر ہونے والوں میں سے تھی اور اس دن کی ستارہ کی باتوں کو لے کرایشوتو بن بی چکا تھا۔ پر یاور آفندی کے لیے اس معالمے میں فهميند سے زياده زوار كى رائے معنى ركھتى كى \_ اگروه بحى اين مال کی سوچ سے منفق ہوکرستارہ کے لیے کوئی منفی رائے قائم كرچكا بي فيران باتون كاشابدكوني فائده ندمو كيونك اس بدزورز بردی کرے اپنی بات منوانا تو ان کے فرد یک بركز قالي بول نديقار

بر میں اس کی کئی بھی بات کو شفی نہیں لے رہا بلکہ اس سے حرید بات چیت کے بعد اس کی پر تنکیٹی کے بڑے اہم اور روشن پہلوسائے آئے ہیں۔" زوار نے ان کا ہاتھ دبا کریفین دہانی کرائی۔ آئیس جیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کیونکہ بیٹی معلومات تھی بھی چوٹکادیے والی۔

رانسان تھامیرایار''شاہ نواز فیروز کی ہاتیں کرتے وہ ''وہ بظاہر کڑوی کیکن خود مختار اور منفر دسوج کی مالک ماضی کی خوشگوار یادوں کو دہرا رہے تھے۔ زوار ہے۔'' زوار نے مزید کہا۔ وہ بھی تو مجھانہی اوصاف کا اتے ہوئے توجہ سے ان کی بات من رہاتھا۔ ''آب ان کی تعریفیں کرتے ہیں تو مجھے انسوں موجا ہدوا سے متعلق موجے یہ مجمورہ واتھا۔

حجاب 204 سند 204 سند وسمبر ۱۰۱۸ م

"كيامطلب تم ستاره سے پھر لے ہو؟ كب ہو كى تم دونوں كى بات چيت؟" ياورآ فندى نے ايك ساتھ كئ سوال پوچھ ڈالے۔

\* " تادوں گاڈیڈ ..... کمی کہانی ہے۔" مسکراتے ہوئے تالنے کی کوشش کی۔

"تو بھی خلاصہ سادد۔"ان کاموڈ ایک دم خوشکوار ہوگیا تھا۔ خدشات دم تو ڑنے گئے تھے اور اس کی جگہ ایک نی امید نے جنم لیا تھا۔ پچھ سوچتے ہوئے زوار نے شروع سے آخر تک سارا قصہ سادیا کس طرح عبادا سے زبردی اپنے ساتھ تھی کر لے گیا اور ستارہ سے اس کی اتفاقیہ معاملہ بھی ان کے گوش گزار کردیا گیا تھا۔ معاملہ بھی ان کے گوش گزار کردیا گیا تھا۔

''ویلڈن ....اس کا مطلب پاکستان سے ایک نہیں دو دہنیں کینیڈا جا کیں گیں۔'' تالی بجا کر یاور آفندی نے اپنی ایک انٹمنٹ ظاہر کی ....نزواران کی بات س کر بے ساختہ ہنس دیا۔

"المجاسنو .... ان میں ہے کی مجی بات کا ذکرائی می سے مت کرنا ہم تو جانتے ہی ہوا ہے معمولی باتوں کا ایشو بنانا کتنا لیند ہے۔ اب بھی محترمہ تی بیشی ہیں۔ اوھراُدھر د یکھتے راز دارانہ لہجے میں کہا تھا۔ زوار کے چبرے پہ پریٹانی کے سائے لہرائے تھے۔

"بیاتو مسئلہ ہوگیا ڈیڈ ..... می کو کیسے دامنی کریں گے؟"
واقعی پریشان کن صورت حال تھی۔ وہ اگر اپنے ڈیڈ کی
خواہش کا احترام کرتا ..... تو اپنی ممی کو بھی ناخش کرنے کا
تصور نہیں کرسکتا تھا اور پھراس کی شادی والا معاملہ تو سرے
سے تھا بی ان کے ہاتھ میں تو یہ کیے ممکن ہوتا کہ جولڑکی ان
کی تھا ہوں کؤیس بھائی زواراس سے شادی کی آرزو کر ہے
کی تھا ہوں کؤیس بھائی زواراس سے شادی کی آرزو کر ہے
"ڈونٹ وری میں ہینڈل کرلوں گا۔" یا ورآفندی نے
یقین ولایا۔

" بلکہ ایسا کرتا ہوں، رومانہ بھائی کے سامنے ذکر چھیڑتا ہوں۔ پہاتو چلے ان کے دل میں کیا ہے۔" ان کا لہبہ جیدہ اور پُریفین تھا۔ ڈوار کے لیے یہ بات باعث طبیبان تھی۔

کی آمرا ہوا تھا۔ ستارہ بھی بے حد محبت اور ادب آ داب سے ملی تھی۔ یاور آفندی کا پُرخلوص انداز اسے ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔

''خواتین کی طرح کئی لیٹی نہیں کہوں گا بھائی۔'' یاور آفندی نے تمہید بائدھی۔ رومانہ فیروز پُر تجسس انداز بیس ہمدتن گوش تھیں جبکہ میزید چائے رکھتی ستارہ کا دھیاں بھی انہی کی طرف تھا۔

"دو باتی کرنے آیا ہوں آپ سے اس امید کے ساتھ کے دونوں صورتوں ہیں آپ میرامان رکھیں گیں۔"
ساتھ کے دونوں صورتوں ہیں آپ میرامان رکھیں گیں۔"
ستارہ کی طرف محبت سے کھتے یاور آفندی نے مزید کہا۔
او آپ کو دہرانے کی ضرورت ہیں پڑے گی۔"رومانہ نے ستارہ کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے یقین دہانی کرائی۔ان کے دل میں امید کا چراخ پوری آب و تاب سے روش ہوا تھا جبکہ ستارہ کے چرے یہ اجھن داشتے تھی۔

''میں آپ سے زوار کے لیے ستارہ بیٹی کا ہاتھ ما تگنے آیا ہوں۔''ایک پُرسکون سانس رد مانہ فیروز کے سینے سے خارج ہوئی تھی۔

"با قاعدہ دشتہ لے کرتو میں فہمینہ کے ساتھ آوں گااگر آپ کو اعتراض نہ ہوا تو۔ "اعتراض اور رومانہ فیروز کو؟ یہ تو کوئی ان کے دل ہے پوچھتا کہ وہ اس وقت کون ہے آسان کی سیر کردہ ی تھیں۔ بے تحاشہ م اور بے تحاشہ خوشی انسان کو بے قابو کردیتے ہیں۔ رومانہ کی ہمی کچھ بہی انسان کو بے قابو کردیتے ہیں۔ رومانہ کی ہمی کچھ بہی کیفیت تھی۔ خوشی کے مارے یاؤں زمین پہر کھنا دو بھر مور ہاتھا اور زبان تو جسے تالوے جاگی تھی۔

حجاب ......205 ..... دسمبر۲۰۱۲،

زجى بلكين فيسكم بغيراعتماد سے جواب دیا تھا۔

" لیکن مجھے اعتراض ہے۔" ستارہ کی آواز پر دونوں نے چوتک کردیکھا۔

"ستاره....!" روماندنے جیے سانب و کھولیا ہو۔ البیں ستارہ ہے اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ مارے دہشت کان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رو گئی تھیں۔

"بولنے دیں بھانی .....مت روکیس اے" یاور آفندي فيداخلت كي-

"بچول سان کی شادی کے متعلق رائے لیمانہایت اہم ہے۔" آواز وصیمی اور کی حد تک ناامیدی میں ڈولی مونی تھی پرانہوں نے روماند کی طرح اپنے جذبات کی تشہیر كرنے كى بجائے ان يہ قابور كھنا بہتر سمجھا تھا۔

«سوری افکال .....نتین میں میشادی نہیں کر عتی <u>۔</u>"سر جھكائے بہت ادب كے ساتھ مضبوط ليج ميں اپن بات

"اور ميراخيال ب مجهانا كهنه كاحق حاصل ب" اگلاجملہ رومانہ کی طرف و مجھتے پولاتھا جواس وقت اے کھا جانے والی نگاہوں ہے دیکھر ہی تھی۔ ماورآ فندی نے مزید ایک لفظ مبیس بولا تھا۔ ستارہ تیزی سے قدم اٹھائی اے رے میں چکی گئی می صورت حال عجیب وغریب مو يكي هي \_رومانه كي مجه ش يخفيس آرباتها كدوه بوليس تو كيابوليس اوريبي حال ياورآ فندى كالجمي تقا\_

خاموتی ہے وہ اپنی نشست سے اٹھے اور دھیمے کہے میں اجازت طلب کرتے وروازے کی طرف قدم برها ویے، روماندنے روکتا جام پراس کے یاس کہنے کوتھا ہی کیا۔ ان کی آمد یہ جو ولولہ و جوش تھا والسی پہادای اور یاسیت حاوی تھی۔روماندانی بے بسی بالب کائتی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔

**ል**ልል.....ልልል "میں باتوں کو محما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں ستاره-"اس كى تنكھول مين د يكھتے ہوئے كہا۔ " كلم الجراكر كافيات منافحة كالمنافق الله المام تنبيك راوافقار كالماعية المام تنبيك مراوافقار كالماعية

"میں تم سے شادی کرنا جاہتا ہوں۔" عباد کے مشورے بیڈوارنے ستارہ کو کال کی تھی اوراس سے ملنے کی خوابش كااظباركياتها\_اس نے آنے كى حامى بعرائ تھى\_ "موری ایسانهیں ہوسکتا۔" اس وقت وہ دونوں مقامی موثل مين آمن سامن بين تحدر داركواس بات كالورا یقین تھا کہ ستارہ کواس رہتے ہے برگز کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔اییا ہوتا تو وہ اتن آسانی ہے وہ تجرے نہ کان لیتی۔ ای لیے یاورآفندی کی بات بیاس نے خود ہے کول اوسش كرنے كى بجائے سارا معاملہ انبى يہ چھوڑ ديا تھا۔ پر جب رشتے کی بات سنتے ہی اس نے دوٹوک انداز میں انکار کیا لونصرف يادرآ فندى بلكة خودز واربهي سششدرره كياتها " مركبول؟" اے واقعی یفین نبیس آرہاتھا كەستارە ال رہتے ہے اٹکار بھی کر علق ہے۔ تھوڑا بہت تو وہ انسانی روبول کو بھتا ہی تھا اور ستارہ کی نظروں میں اینے لیے پندیدگی کی جھک پہلی باراس نے ای دن دیکھی تھی جب انہوں نے یارک میں آیک ساتھ چھوفت گزرا تھا۔ پھر

"وجہ جاننا ضروری ہے کیا؟" سوپ کے پیالے میں جمح جلات ال فيسوال كيا-

آخراييا كيابواجوساره في يول دهر في الكاركرديا

ميرے ليے .... ضروري ہے۔ " اندر بي اندر بي بات اسے شدید ذلت کا احساس دلار بی تھی اور اس کا برملہ اظهاراس نے عبادے بھی کیا کداسے ایک الی اڑی نے ر جيكك كيا بے جوخوداس كےاسے دل ميں پنديدگى كى سندحاصل کرچکی تھی۔عباد نے اے بہت سمجھایا تھا۔اس كے غصے كو تصندا كرنے اور بات كى تهد تك چينجنے كامشورہ بھى عباد نے ہی اے دیا تھا۔ کھاتو روسیلہ کی بدولت عبادکواندر كى بات كاتفور اببت علم موجها تفادوسراوه خودز واركى ستاره کے لیے سنجیدگی محسوس کرد ہا تھا۔ایسے حالات میں اس كے مطابق زواركوستارہ سے لكربات كرنى جا سے اور يہلے ے بد گمانی قائم کرنے ہے بہتر ہوتا ہے کہ بات چیت اور

206 - L

زیادہ ان کی سابق مطابقت و برابری کونو سمس کیا جارہا تھا۔ معاشی طور پہ متحکم مرد سے شادی کرنا تو عام می بات بن کر رہ گئی ہی۔

"ان کی بیہ وج الی کچھ غلط بھی نہیں، ظاہر ہے۔
والدین بیٹیوں کے لیے اپنے سے بڑھ کراور بہتر معاشی
وسائل رکھنے والی سرال ہی ڈھونڈتے ہیں۔" کورومانہ کی
ڈات کے بہت سے ظاہری پہلوجن ہیں نمائش کا عضر
زیادہ تھا زوار کو پسند نہیں تھے پران تمام اختلافات کے
باوجود وہ ایک مال کی حیثیت سے آئیس اپنی بٹی کے
بہترین معتقبل کی تمنا کرنے اور اچھی جگہ بیا ہے کی
بہترین معتقبل کی تمنا کرنے اور اچھی جگہ بیا ہے کی
خواہش رکھنے کا پورااختیار دیتا تھایا شاید آئیس یہ تحقائش اس
خواہش رکھنے کا پورااختیار دیتا تھایا شاید آئیس یہ تحقائش اس
خواہش رکھنے کا پورااختیار دیتا تھایا شاید آئیس یہ تحقائش اس
خواہش رکھنے کا پورااختیار دیتا تھایا شاید آئیس یہ تحقائش اس

" مرائل سے فراد کا یہ راستہ قابل تو فراد کا یہ راستہ قابل قبول نہیں ہے اور پلیز آپ اے اپی ذات پر مت لیس انفیک میں ان حالات میں کی ہے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ " ستارہ نے دوٹوک انداز میں بحث کا اختیام کیا۔ اس وقت اے ایک ساتھ دومشکلات کا سامنا تھا۔ ایک طرف زوارے ایک ساتھ دومشکلات کا سامنا تھا۔ ایک طرف زوارے ایک ساتھ دومشکلات کا سامنا تھا۔ اور اے قائل کرنا یا بھر قائل نا سہی مطمئن کرنا۔ دومری طرف اس تمام گفتگواور ملاقات کے دوران زوار کواپنے کی طرف اس تمام گفتگواور ملاقات کے دوران زوار کواپنے کی اس کے مقام کی سمت شعین ہوچی ہے پر دہ اپنے جذیات بھی ردھ اپنے جذیات بیر بند بائدھ کرخود کو حقیقت کی دنیا میں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے مقام کی سمت شعین ہوچی ہے پر دہ اپنے جذیات بیر بند بائدھ کرخود کو حقیقت کی دنیا میں رکھنا چاہتی تھی۔ اسےخود پر موقع پر ست کالیبل آلکوا کرتمام عمرا پے تی تھی کی سامنا کرنے ہے کر بز کرنا منظور نا تھا۔

''تو پھرکیا کرنا جا ہتی ہیں آپ؟''زوار کے لیجے میں ہلکاساطنزتھا۔خوداری ایک طرف پرکون اتنا آ گے تک جا کر سوچنا ہے۔

یں وہ کس دنیا میں رہی تھیں۔ مغرب میں تو '' مجھے شاہ اندسٹریز کودوبارہ اس کامقام دینا ہے۔'اس ات می اوراب تو مشرق میں بھی بھی طریقہ عام نے مضبوط لیجے میں کہا۔''میں نہیں جانتی میں ایسا کر پاؤں قا۔ شادی میں دولوگوں کی وائن مطابقت سے گی یانہیں پر میں ایک بارکوشش ضرور کرنا چاہتی ہوں۔'' حجاب سیسی 207۔۔۔۔۔۔۔ دیست کے مصبور ۲۰۱۷ء

"زوارصاحب آپ واقی ایک بہت قابل، ذہین اور شاعرار انسان ہیں اور آسی بھی لڑی کے خوابوں کی تعبیر ہو کے تعیار ہوں کی تعبیر ہو کے تابی ہوں خودکوا تناخق نصیب اور آپ کے قابل نہیں بھی ہیں کہنا شروع کیا۔ اتنا تو وہ بھی جانی تھی کہ زوار کے بلاوے کے واس کا سامنا بلاوے کے واس کا سامنا کرنے کا حوصلہ بیس تھا ستارہ میں پھر بھی انکار کر کے جو کرکت وہ کر بھی اس پہار ہوں کا کہا ہی کا دوار کے جو کرکت وہ کر بھی تھا ستارہ میں پھر بھی انکار کر کے جو کرکت وہ کر بھی تھا ستارہ میں پھر بھی انکار کر کے جو کرکت وہ کر بھی تھا ستارہ میں پھر بھی انکار کر کے جو کرکت وہ کر بھی تھا انکار کی صورت اس کا بچگانہ پن فروار سے مانا ضروری تھا۔ انکار کی صورت اس کا بچگانہ پن سامنے آ جا تا۔

"خودگواتنا كمتر جانے كى وجد؟" اس كى آئىسوں ميں د كيمنے زوار نے سنجيدگى سے يو چھا۔ ايك الى پُراعقاداور مجھدار لڑكى جس سے چند طلاقاتوں ميں متاثر ہوكر وہ شادى جيسا بردا فيصلہ كر چكا تھا اس كے منہ سے الى بات شادى جيسا بردا فيصلہ كر چكا تھا اس كے منہ سے الى بات عجيب كى تھى۔

''میرے حالات ……'' لب مستجے ہوئے مختصرا کہا۔ زوار کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے تاثرات تھے۔ وہ اختلاف جوزبان سے نہیں نکلا تھا نظروں نے پہنچادیا تھا۔ سوپ کا بیالہ بدلی سے پر سے تعلیل کرستارہ نے تقصیلی بات کا آغاز کیا۔

"صاف ی بات ہے جب آپ شاہ انڈسٹریز کے ہم ایشو کے متعلق جانے ہیں تو یقینا آپ اس بات ہے ہی باخیر ہوں کے کہ میری جبلی ان دنون کن کرائس سے کزر ربی ہے۔ " زوار یک تک اس کی طرف دیجیا خاموش اور سخیدہ نظر آرہا تھا۔ ایک لیے کورک کرستارہ مزید ہوئی۔ "خیدہ نظر آرہا تھا۔ ایک لیے کورک کرستارہ مزید ہوئی۔ "میری می کوان حالات میں بس ایک بھی راہ دکھائی دے رہی ہے کہ میری شاوی کی بھی امیر زادے ہے کہ میری شاوی کی بھی امیر زادے ہے میں سکے پر مجھے رہ منظور نہیں۔ " زوارکواس کی لا جک پہلی میں تو اس سکے پر مجھے رہ منظور نہیں۔ " زوارکواس کی لا جک پہلی آئی۔ پہلیس وہ کس دنیا میں رہی تھیں۔ مغرب میں تو خیر رہا تھا۔ شادی میں دولوگوں کی وائی مطابقت ہے۔ خیر رہا تھا۔ شادی میں دولوگوں کی وائی مطابقت ہے۔ جوتا جارہا تھا۔ شادی میں دولوگوں کی وائی مطابقت ہے۔ جوتا جارہا تھا۔ شادی میں دولوگوں کی وائی مطابقت ہے۔ جوتا جارہا تھا۔ شادی میں دولوگوں کی وائی مطابقت ہے۔ جوتا جارہا تھا۔ شادی میں دولوگوں کی وائی مطابقت ہے۔

ول میں لگن تحی موتو منزل یہ تنجیے ہے کون روک سکتا ہے اورزواركواس كاراد اس كى المحمول ميس جعلكت اعتاد ہے صاف دکھائی دیئے تھے۔ بہرحال یہ جذبہ قابلِ ستأش قفابه

ا یہ کام تو آپ جھ سے شادی کے بعد باسانی

« بنيس ..... مين اس مليله مين كى كا حسان ليمانبين حامتي "جواب حسب توقع ملاتعاب

الکیا بس ایک میں وجہ ہے میرا پر پوزل ریجیک كرنے كى؟" ستارہ كے جواب نے اس كا بحرم قائم ركھا تقاريك فوببرعال موتي هي-

"جي-"ال كاسوب سامن كما تعندُ ابوكيا تفا\_ " چليس ميل آپ كو كور دراپ كردول يااس سلسل مي بھی کسی کا احسان کیٹا مناسب نہیں جھتی؟" زوار نے اشار مسعويثركو بلايا اورجيب سعوالث تكالا

"ميں افي گاڑى لائى مول-"ستارە نے اس باراس كى طرف د میصنے ہے کریز کیا تھا پرخود پہر کوزاس کی نظری وہ محسوس كردى كلى-

,, چلیں پر تو کوئی ایشونہیں۔ اجازت دیجئے میں چلا ہوں۔" بل کی رقم میزید رکھتے اس نے سات کیج میں کہا۔

"الله حافظ " وجيهه انداز من چلنا وه ريستورنث سے تكل حميا تفارستاره چي جاپ خالى الذبنى سے وہاں چند منث بیمی ربی اور پھر مھے تھے انداز میں ریسٹورنٹ سے تکل کر یارکنگ کی طرف بڑھی۔وہ جانتی تھی آ کے راستہ بصطويل اورد شواركز ارسكا

**ተተ** 

وماغ سے اب تک ہر جنگ جیتنے والے کوول کے بأتحول هكسي فاش مونى تحى اوراس كاسارا غصه كمرآكر عبادیدنکلاتھا جس نے اسے ستارہ سے ملنے کا مشورہ دیا تفارآج تك ايمانيس مواقفا كرزوارآ فندى كى ومكش كا حصه مواور نتجال كي فيورش شهويرة ي ميلي بادايك الركي

کی ضداوراتائے اے مات دی تھی۔ستارہ کے لیے ول میں اللہ تے جذبات ایک طرف وہ پہلی لڑکی تھی جے اس نے شادی کے لیے منتخب کیا تھااور شادی کا پیغام دوباراس تك پهنچايا گيااوردونون بارمستر دكرديا گياتواس كاجهنجلانا اورغصه كرنا توبرحق تعا البذاعباداس سلسله بيس ووتر توالدتها جس يهاته صاف كياجار باتعار

"بار عجیب آتم موتم، اس نے ایک بودی ی دلیل وے کر مہیں انکار کیا اور تم چپ چاپ مندافحائے کھ والیس آ مجئے۔"عباد کون ساپروں یہ پانی پڑنے دیتا الناای کے لتے لین لگا۔

"توكياس كي كوك بابرموم في جلاكر شام بانداكاكر بین جاتا کرسنوستارہ بیکم اگراس موم بی کے بلیسنے تک تم نے اپنافیصلہ نہ بدلاتو میں سرتے دم تک دھرنا قائم رکھوں كا-" انتهائي ولچسب اور فلمي انداز مين نقشه تحيينيا تعارعباد نے نہایت غور سے دوار کی مل بات می صیے کوئی بہت اہم معلومات فئيركى جاراى بواور فمرآ تكصيل وكمات بوئ تاك يكزى

"یارویے دھرنے والا آئیڈیا براجیس، اس کے بعد شادی کے بوے برائٹ جانسز ہوتے ہیں۔" بوے ريليكس اندازيس انتهائي وانشمد اندمشوره وياتعا

"میں زوار آفندی ہوں عمران خال مہیں۔" زوار جو غصے اور فرسٹریشن میں کمرے میں کہل رہا تھا ایک دم جل

"اتنے بڑے بڑے سور ماؤں کو کنوینس کر لیتا ہے سرمایکاری کے لیے، کیابوے برے ای محمرے ہوئے ہیں کاروبار میں اوراکی یا یج فٹ چھانچ کی لڑکی سے بال نبين كهلايايا-"عباد مصطفى بالآخر طعنوب پياترآيا تھا۔ "اب تيرے جيسے کئس مجھ ميں تو تبيس ميں نا، ميں كہال تيرے جيسى دودھ كى نهرين نكال سكتا ہوں \_"جواب مجمى شايان شان تقابه

"خير ميل أو پيدائتي عاشق مول ـ" كيااحساس تفاخر قعا كوني اور وقع مونا توز دار فري ملام كرنا

۲۰۱۲ - حجاب 208

موج ربی مول-"رابطه پحر بحال مواقعا "اچھامشغلہ ہے، ایک بارمیرے پر پوزل کے متعلق بمى سويے گا۔ ايك بار پر كوشش كى كئ تى ك میں نے سوچ سمجھ کرجواب دیا تھا۔" وہی ہٹ دھرم اورضدى انداز\_ " پھرتو سوال اس سوچ پیاٹھتا ہے۔" وہ معاف کرنے كے موڈیس تبیں تھا۔

" مجھے نیندآ رہی ہے۔" پات کوٹالا۔ ''اور میری نیندغارت ہو چکی ہے۔''شکایت کی۔ "قصورا بكاب أيك اورالزام لكايا "اى كييقوسزايار بابول-"اعتراف كيا '' کتنابولتے ہیںآ ہے۔''جنجلاتے ہوئے کہا۔ "ليج حيد ساده لي-"نارافسكي دكماني\_ "هل في ايسالونبيس كهاتها يه وه يجيماني \_ " يراعدازلو مبي قعا- "وه اتر ايارات اختيا مي راحل مين

تھی اور نیند دونوں کی آتھوں سے کوسوں دور تھی۔ایک طرف رجحش محى تو دوسرى طرف پچيتادا- باختيار باتھ یاس بڑے سیل فون کی طرف برها اور بے اختیار فکوہ وومرى طرف منظل كرديا كيامين برصة عى جواب آيااور وہ مجھ چکاتھا کہاں بل چین اگراس سےروشا ہے تو قرار دوسرى طرف بعى نبيس مخضر بيغام كايه سلسله طويل موناكيا اوربائی کی رات شکوے وشکایات کی نظر ہوئی گئی کی۔ **ተተተ** 

محبت کی آبشار میں بھیگ کر چنانوں سے سر نکالتی جنگلی بیلول کی طرح راو الفت کے مسافر بھی تروتازہ و شاداب نظرآتے ہیں۔ یروہ دونوں ضرورت سے زیادہ خاموش اور چروں پیادای کیے ہوئے تھے۔ول کی کلی کھل كر چول بن چكي هي منزل عشق بناء كسي كشنائي ك حاصل موجائ توزندكي يدخواب كالكمان موتاب اوران كا بيخواب يج ہو چکا تھا بھر بھی اسے عزیز از جان دوستوں کی ادای نے ان کی نئی میں خوشی کے رکوں کو گہنادیا تھا۔ از کی بابورا بھاہے بیٹے یں ایس ایک بانسری

"لبس تنيزاب اور جوتيول سے جان تھتی ہے۔" فورا حساب چکنا کرتے ہوئے آئیند کھایا۔ "اچھا اب پرانے قصے دہرانے کی ضرورت نہیں اتنا بھی آسان نہیں ہوتا محبت کرنا۔خونِ جگر دینا پڑتا ہے۔'' شرمند کی یہ قابویاتے و کم گاتے کیج میں کہا گیا تو زوارنے

"ایی شخیال بگھارنا بند کرکے میرے مسئلے کا کچھل متائے گایا میں جاوں۔ "ہاتھ اٹھا کردی گئی وارنگ بھی عیاد ع فير جيده مود كو بجيده بيس كرياني مي-"ا پنا كره چيوزك كهال جائے كايار" وه جلدى س بولاتوزوار فيلب سيخ لير

وميس واليس كينيدا جانے كى بات كرد با موں ـ" زوار

" خوصله میرے بھائی اتنی جلدی ہمت نبیس ہارتے۔ ویے میرے خیال میں تو حمهیں ایک کوشش اور کرنی عائے۔ 'ات کوم پر کرایک بارو ہیں ہے گا آئی می جہاں ے شروع ہوئی تھی۔ زوار کاول کیاا پنامیس تو عباد کا سرضرور پیٹ ڈالےجس کے ماس روسید کرفقط ایک عی مشورہ تھا اورنتيوتو مبليجي صفرتعار

**ተተተ** "مجھے آپ سے اتن جلد بازی کی توقع نہیں تھی۔" سوال کیا تھا۔ "در کرنے سے امید بندھ جاتی ہے۔" جواب فورا آیا۔ "اميدندگ ب-"برجشكها-

"جونی امید موت سے بدتر ہے۔" کلو تو ر جواب آيا۔ "موت سے بدر زندگی سے موت بہتر۔"جمایا گیا۔ "كون كى كے ليےمرتا ہے." آوتكى۔ "ساتھ جیاتو جاسکتا ہے۔" دعدہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے خاموثی اختیار کی گئی۔

حجاب

" كياموا .... بيخاموى؟"

ک سرے۔" کافی شی سوئیٹر ملاتے عباد نے سنایا۔اب کیدوسیلہ کے چرے پہلی چک آئی تھی۔واقعی سنجيد كى سے كھا۔ بات بن علی می۔

"وورضيه سلطانه محى آج كل بيرى طرح بكل ب، **ተ** بس فرق اتنا بي قول كرت موي موت آتى باس

كرماكرم بعاب ازاتى كافى كاسب ليت بى اس كى زبان جل تی میں۔اس حساس مقام سے انھی جلن کا اثر اس کے

ليح من درآياتها-

"بردی او چی تاک ہے بھی آپ کی دوست صاحب " كن سوچول بيل كم بو؟" كلا تعتكمارت بوئ کا۔"عباد نے صاف کوئی سے کہا۔ رومیلہ نے اثبات

یں سر ہلایا۔ پچھلے دو تین دن سے مستقل دہ ستارہ کو عجیب

ڈیریسوموڈ میں و بھے رہی تھی اور اس کے لاکھ سمجھانے پہلی خيال درست تقااس كادهيان كتاب يتوبر كزن تقا

وه بيماننے كوتيارند كلى كماسے بھى زوارا جھا لگتا ہے وراس كا

ير يوزل ريجيك كركوه بجيتاري

"ضدتو جياس مي كوث كوث كرجرى بدوراى بات كوانا كاستله بناكر بين كى بحالاتكه بين جانتي بول وه ول سے راضی ہے۔ "روسیلہ کی بات س کرعباد کی آنھوں

من امید کی کرن جا کی۔ بیروہ سرا تھا جس کو تھام کرزوار آفندى محبت كايل صراط يادكرسكتاتها\_

"اسكامطلب فرالو بحما بحركابي يزے كاس انا كے خول كوتو زنے كے ليے۔"عباد كواسے بيكو و كرا عبور

كروانان تقاب

"لکین کیا، یمی تو سمجین آرہا۔"روسیلہنے مند بنایا۔ وہ اس عجیب وغریب صورت حال سے شدید بور ہوچی تصى - بات سائے كي يرخوائخواه رائى كا پهاڑين كيا تعااور

ال کی وجہ ستارہ کی ضد تھی۔

" كيون ناان دونول كي أيك ملاقات كرادي جائے." روميلىن اس بوقى تجويزيه عبادكو كهورا

الملے وہ کون سا پردہ کرتے ہیں ایک دوسرے ہے،

طيرة في من الكره موا" با قاعده جل كرماته تحمايا عباد اس كے تورد كھ كرايك لحدكو چياى موكيا۔

" بال كيكن اس بارطريقه واردات تحورُ الحنكف كردية

ہیں۔" راز داری ہے کہتے اس نے ابنا پورامنسو بروسلے کو

کافی شاپ سے رومیلہ سیدھی ستارہ منزل پیچی تھی۔ حب تو فع محتر مدادا س بلبل بن باتھ میں' <u>نکلے تیری تلاش</u> میں" تھامے، تگاہیں کتاب کے ورق یہ جمائے، کھوئے تحویے تاثرات لیےایے کرے میں پیٹھی تھیں۔

رومیلے یاس جا کرمخاطب کیا۔وہ بیک دم چونگی۔

"میں ……میں بیہ کتاب پڑھار ہی تھی۔'' کینی رومیلہ کا

"تم سناؤ.....كي آنا موا\_ آج توحمهي عبادي ملنے جانا تھانا'' سنجیدگی ہے اس کے سامنے بیٹھتی وہ مستقل اس

کی آتھوں میں دیکھر ہی تھی۔ستارہ نے پلیس جھکالیں۔ كتاب بندكر كي ميزيد كفتے ہوئے اس في سوال كيا۔

ورنہیں وہ بلان مینسل ہوگیا۔" روسیلہ نے جھوٹ

بولا وهسيدهي عبادي فل كربي آربي مي

''اوہ.....خیریت؟''بات برائے بات پو چھا گیاورنہ

اس وقت كب شب كاول بين تحار

" بالعبادكوآج زوار كے ساتھ جانا تھا،اس كے رشتے کی بات چل رہی ہے ناقبمینہ آئٹی کے مطنے والول میں تو ای سلسلے میں آج ڈنرتھا۔"ستارہ نے بے مینی ہے دیکھا۔ وحمهمیں کیا ہوا؟" رومیلہ اب بھی ای کو بغور

و کھريني عي ۔

"بال آل ..... كه نيس ر مجه كيا بونا ب-" ستارہ کو اس کی تظروں ہے الجھن ہوئی۔ وہ اپنی کیفیت سے خود بھی پریشان تھی۔ جاہ کر بھی اپنا موڈ نارا جيس كرياري مي

"بالتمهين كياموسكتاب بعلا-"جتاتي موس كها-"میں نے بہت سوچا اور میرے خیال میں تم نے

تھیک ہی کیاجوزوار کا پر پوزل ریجیکٹ کردیا۔" روسیلہنے حزيدكها ستاره في اختيار تحلالب كانا

"اور میں جاؤل کی کل تہارے ساتھ ، مجھے بھی کچھ شاپک کرنی ہے۔ " یک دم اعلانیہ کہتے ہوئے این بروقت مصلے بہ با قاعدہ کردن اکر اکرواد طلب نظروں نے رومیله کی طرف دیکھا تواہینے پہلے منصوبے کی کامیابی یہ اس نے خود کی پیٹھ تھیتھیائی تھی۔ حال کامیاب رہی ورنہ جتناوه محترمه ستاره فيروز س واقف تقى بالركى انا اورضدكي منی سے گندھی اپنے بیروں پہآپ کلہاڑی مار کر ہر گر تشکیم كرنے والول ميں سے ناتھى۔اب وہ جلد از جلد يہاں ے لکانا جا ہی تھی۔عباد کو کال کرے مشن میں اپنی کامیابی كے متعلق بتانے كى بے سئى كے ساتھ ساتھاتے بيہ مى كنفرم كساتفا كبذواركل يكاآر بإسبيالبيل **ተ** 

"ناراض بیں مجھ ہے؟" ستارہ نے بمشکل نظریں ملائيں۔جوش میں آ كروه روسيله كاكسانے يہ جلي او آئي مى يراب زوار كاسامناكراا نتبائي مشكل لك رباتها\_ "نارائم می تعلق کی بناء پر ہوتی ہے۔" کی چین کو الكيول من محمات اس كالبجه نارل تفاء اميد ك عين مطابق وہ عباد کے ساتھ ہی تھا۔ کھددر وہ جاروں وغرو شا پک کرتے رہے اور پھر بان کے مطابق عباد کورومیلہ كے لياس كى پندے كوئى خاص تخفر بينا تقا، جوظاہرى بات بستاره اورزوار كساته بركر جيس خريدا جاسكتا تحا (ابساان دونوں کامانناتھا) لہذاوہ جلدی ہے کھسک لیے۔ " بھی بغیر تعلق کے بھی تو ہوعتی ہے" ساتھ چلتے زواريدايك نگاه ۋالے اس نے لب كا تار وه دونول ساتھ

"بر گرنبیں۔"انداز بے پرواتھا۔ستارہ نے نوٹ کیاوہ آج بحد مجيده تفايا شايداب سيث ـ نيلي جيز اورسياه بنن شرث مين وه بهت ميندسم لك ربا تفار اردكرد بهت سے لوگوں کی وقتا فو قتاان دونوں پر اٹھتی نگاہوں کامفہوم ستارة يخون مجدوى كل الماليات

ساتھ جلتے ریسٹورٹش کی طرف جارے ہتے۔ شاپک کا

ارادہ تو تھا ہی جیس سرے سے پھر بلاوجہ تھوم کرخود کو کیا

''خوائنواہ کامسٹرایٹی ٹیوڈ ہےدہ۔ ہے بی کیااس پیر گرنس كے سوار" وہ اس بل روسيله كى طرف ديكھنے كے سوا كرے ي موجود برشے و بغورد كيدى كى۔ "بال ذين اوراسارت بحى كهداوتهور ابهت "اسكى بات كوظر اعماز كرنے كى كوشش ميں وال كلاك يد لكھے مندسول كودوبار يزهكراب وه كمرے ميں كلى آئل پينتگ かんちんしんりんりのかり

رُمِم عاس كاكونى مقابله بي بيس كونكرتم توتم بو" شاخوں کے بینے گننا د شوارتھا پھر بھی وہ ایک بار کوشش

"بهم كوكي اور بات كريحة بين يا آج بس بيذوارنام بي جلے گا۔" بالآخر جب اين اس بيود فاند كوشش سے بيزار موقی تو چک کریولی۔

"وائے ناف ..... بال کل میں اور عباد مال آف لا ہور جارے ہیں۔تم چلوگی؟"

"میں کیا کروں کی دہاں؟"اس کا موڈ کہاں تھا الیمی ی خواری کا۔ آج کل تو بس اے بیطوت پیند می۔ روماند کی نارانسکی ہنوز قائم تھی اور یہ جیسے ایس سے کیے عافيت محل وه خود كسي كاسمامين كرياجا بتي مي

" بإن يه بھی تھيك ہے، تم كيا كروكي وہاں۔"روميليآج الصمتقل جران كري كى-

"بلكتم رہے ہى دو،عبادكوتو زواركے بغيرسانس بھى مشكل سيآتا بي وضروروه محى ساته بى موكاء وجهان كرتوجي ستاره كوآ ك لك كي كي "بال او؟" وهنك كريولي\_

"تو پھر یہ کے اس کا بیار بھرا پر پوزل دو بار رجیکاف كرنے كے بعدال كاسامناكرنا عجيب سالكے كا\_"ايك ایک لفظ پیزوردیتے ، جماتے ہوئے کن انھیوں ہے ایں كے تاثرات كوجانيا تھا۔ وہ اس بل جس تذبذب كاشكار تھى ال كاچېروال بل وه چغلى كعارباتعا\_

ومناحق استعال كرنا كوفي كناه ميس " روميله ي زياده شايد خودكوجواز يش كياتها

حجاب سار 21 ساده میر ۲۰۱۱

عِمَا نَا صَا۔ ''آپ کومیرا موقف غلط لگتا ہے؟'' اپنی صفائی میں کچھنا کچھٹے کہنا ہی تھا۔

"فلط ہے قطط کے گائی۔خوائخواہ کی خودری، کھو کھل انا کے مکوشے میں چھپا کرخود کوافیت دینا اور حقائق کوتسلیم کرنے کے بجائے ضد کی دیوار کھڑی کرلی جائے تو کون فری شعور اسے درست تسلیم کرے گائے سامنے زوار آفندی تھاجو جوالی تملہ کے ہرسایان سے لیس تھا۔

المادی سیسے ہر ماہی کے استان کا ایک معور اور ایک سیاف کر گئی تو دی شعور اور عالم کی کہلائی ۔۔۔۔۔ رائٹ ؟ ' میں مرکی حدیثی، مزاحت کے لیے آواز بلندی تھی۔ کیے آواز بلندی تھی۔

" 'وہ کرتیں جو ول کہتا۔'' کولڈ کافی انجوائے کرتے مزّاخ سے کہا۔ اگلے پانٹی سیکنڈ ستارہ سے کوئی جواب ہی نا بن پڑا تھا۔

'' میں دل یہ دماغ کو ترجیج دیتی ہوں۔'' واہ کیا لا جک پیش کی تھی۔ کندھے اچکا کربے نیازی ہے کہتے کافی کا گلاس لیوں سے لگایا خمیا پر زوار کے سوال نے ماتھ دوک لیا تھا۔

" مینی وآل، دماغ کے برنکس سوچ رہا ہے؟" کافی کا گلال میزیدواپس فی کے جیسے اراضی طاہری۔ "دوجی

"مجھے جومناسب لگامیں نے وہی کیا۔" زوار خاموثی سےاس کے ہرتار کواسٹڈی کردہاتھا۔

"جانتی ہو سیتمہارا مسئلہ کیا ہے؟" وہ بنجیدگی سے بولا۔ دونوں ہاتھ میز پدر کھ کر کری کی پشت سے فیک لگائے اس کی نگامیں ستارہ کو پریشان کردہی تھیں۔

"بیجوسر پانا کابوجھاٹھائے پھردی ہونا، بیہ تہارا سب سے بڑا پراہم۔ای لیے نہ تو جمہیں دوسرے کے جذبات دکھائی دیے ہیں اور نہائے جذبات کی پرواہے خودکو تکلیف دیے کے ساتھ ساتھ بچھے بھی تکلیف دے رئی ہواور پھر پوچھتی ہو ہیں تہہیں عقل مند کیوں نہیں مانتا۔" وہ شایداس سے اتنی صاف کوئی کی امیرنہیں رکھتی مخیدات طری کوئی سامنے والے کے سادے ہتھیار

''امیدیں وہیں جنم کیتی ہیں جہاں رشتہ ہواور مار اُسکی کی گرہ امید کے ٹوٹے سے ہی تو بنتی ہے۔'' ایک بل کورک کراس نے ستارہ کی آٹھموں میں جما انکا۔

''شایدآپ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ہمارے درمیان نہ تو کوئی رشتہ ہے اور نالعلق۔'' پُرکشش نگاہوں کی تاب نہ لاکر بے اختیار نظریں جھکائی تھیں۔

"میری وجہ سے آپ وجو تکلیف پنجی اس کے لیے معدرت کرنا جاہتی تھی لیکن آپ میری مجوری ..... وہ بھشکل کہدیائی۔

"کوئی اور بات کریں پلیز؟" رکے ہوئے قدم آگے بڑھنے گئے تھے۔ وہ بے نیاز اور بے پروا تاثر چیرے پہ سجائے اسے اندر ہی اندر شرمندہ کردہا تھا۔ کہنے کوتو بہت کچھتھا پران باتوں کا کوئی مغیوم نے تھا۔ وہ تھیک ہی تو کہدہا تھا، ہریات تعلق یہ بی تو مشروط ہے۔

"سنا ہے آپ کی شادی ہور نبی ہے؟" چلتے چلتے وہ دونوں کافی شاپ میں پنچے۔میز کے رواستا ہے سامنے خاموش بیٹے۔میز کے رواستا ہے سامنے خاموش بیٹھے و کم کے رستارہ نے وہ بات پوچھی جوگل رات سے اس کے اعدر کھدید مجارت کی گھر سے اس کے اعدر کھدید مجارت کی گھر اس کے دور سے پیچر آگی بجراتا اثر دیکھ کر اس نے صفائی دی۔ اس نے صفائی دی۔

"ہوتو جیس ربی پر ہوجائے گی۔" مجھدار انسان تھا ایک بل میں ساری بات مجھ چکا تھا۔ آج بیداداس چہرہ، بے چین نگاہیں اور تذبذب یو بی جیس تھا۔ پچوتو جیدتھاجو محترمہ بول ماحی بے آب نظر آربی تھیں۔ وہ خاموش نظریں جھکائے دونوں ہاتھوں کی الگلیاں، الگلیوں میں پھنسائے شاید مراقبے میں بیٹھی تھی۔

"دُندگی میں سب کھے ہمارے مطابق نہیں ہوتا، بہت کی باتوں پر تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے کھٹنے جھکا دینے پڑتے ہیں۔" کولڈ کافی کے گلاس رکھ کر ویٹر جاچکا تھا۔ کھتال کے بعدوہ دھیمے لیجے میں بولی۔ جاچکا تھا۔ کھتال کے بعدوہ دھیمے لیجے میں بولی۔

"میں بات اگر میں کہوں تو؟" ابرو اٹھا کر زوار نے سوال کیا۔ اس یار نظرین اٹھا کراس کی جناتی ڈالھوں میں

212 - حباب ۱۰۱۰ عبر ۲۰۱۱

چاندادرش سائے کی طرح نیخود سے دیم کر دیوار کواپناہم قدم کر اوروں کے لیے بھی آگارتم کر اوروں کے لیے بھی آگارتم کر شخییل طلب نہیں ہے منزل طے داہ دفاقد مقدم کر ایسے چھیلی رتوں کورو نے دالے آنے دالے دنوں کائم کر اسٹی دالے دنوں کائم کر اسٹی اسٹی اجر فراز

کے پاس بلاکا عماد تھاجو بل بل اے کمزور ترکر تاجار ہاتھا۔ "اس باکل پن کی وجد۔" ریسٹورنٹ میں میٹھے لوگوں کی طرف دیکھتے جملہ اچھالا۔

'' دماغ پہ ول کی مرضی چل رہی ہے آج کل۔'' وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اپنی ہی بات کا ریفرنس پاکر جوابی کارروائی کی۔

''بیعنی ان دنول عقل سے پیدل ہیں۔'' انداز طنزیہ تھا۔زواران حالات میں بھی اس کی حاضر دیا ٹی سے متاثر ہوا تھا پروہ جانبا تھا ضد کی چٹان میں دراڑ پڑنے کاعمل شروع ہوچکا ہے۔

''سناہے ماضی میں جتنے بڑے عاشقِ نامراد گزرے ہیں بھی اس دصف سے عاری تھے۔''اپنی بی بات پر مخطوظ ہوتے ہوئے اس نے سےاختیار کہا۔

"وعشق بری بلا ہے۔" برجستہ نکلے این جملے کی یادداش میں زبان دائتوں تلے دبائی۔

''اول ہول.....کلاے براعشق ہوگیا ہے۔'' نظروں میں جھا تکتے اعتراف کیا۔

"ذاتی تجربه بے میرا" کافی کا آخری ب طق میں اندیل کردہ اب خالی گلاس کو ہاتھوں میں گھمار ہاتھا۔ اندیل کردہ اب خالی گلاس کو ہاتھوں میں گھمار ہاتھا۔ انجیا کہ ورد شرائحسان، وہ انتر ٹوٹ جائے گا

چین کراہے بل جرش بے بس کرتا ہے بھلا۔ یقینا یہ فض اس کی تو قع ہے بردھ کر خطرناک تھا۔
«مفلطی ہوگئ جھ ہے معاف کردیجئے۔" وہ نروشے
پن سے بولی پر پچ تو یہ تھاوہ اس وقت یہاں سے بھاگ
جانا چاہتی تھی۔

به به بنا کرسکتا معاف اوراب توبالکل بھی نہیں۔"انداز دونوک تھا۔

" مجھے یہاں آناہی نہیں چاہیے تھا۔" زیرِلب بزیردا کر اپنی غلطی کااعتراف کیا۔

" ویکھواگر ضداورانا کی مقدادتہار سے اندرارل لیول سے زیادہ ہے تو کم بھے میں بھی نہیں ۔۔۔۔۔ جس بات پہاڑ جاؤل اے بہت بین بیشتار" جاؤل اے جب تک پورانہ کرلوں چین ہے نہیں بیشتار" وہ اس کے ارادے بھانپ چکا تھا۔ آنا فانا اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کا بازوتھام لیا۔ وہ واقعی برف کی طرح شنڈی بورائی تھی۔ پوراجہم جاڑوں کی سرد رات میں اڑتے ہور ہی تھی در سے کی طرح کی پار ہاتھا۔خوف سے اس نے سو کھے زرد ہے کی طرح کی پار ہاتھا۔خوف سے اس نے اردگر دنگاہ دوڑائی۔ ریسٹورنٹ میں رش او تھا پران میں اسے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا۔ زوار نے یک دم اس کا مازوجھوڑ دیا۔۔

"اجھالو کیا کریں گے آپ زبردی ؟"وہ ڈھے ک گی۔ کری پہ کرنے والے انداز میں بیٹے ہوئے احساس دلایا۔

احساس دلایا۔ ''جنبیں قائل کرلوں گا۔ آج نبیس تو کل، کل نبیس تو پرسوں نما م تمرید کوشش جاری دکھوں گا۔'' سامنے والے

دجاب ..... 213 ..... دسمبر۲۰۱۱،

"ویسے پہلی بارتہ ہیں شر ماتے ہوئے دیکھ کرتسلی ہوئی وہ جومشر تی لڑکیوں کی روایتی اقدار کا سنا تھا اب بھی باتی میں در ندمیں تو یہی مجھ رہا تھا کہ ستارہ صاحب لفظوں کے بم اور کو لے برسانا ہی جانتی ہیں۔" ہنتے ہوئے برملا اظہار خیال کیا تھا اور وہ برانی والی ستارہ لوث آئی تھی۔

" " میں آج کے دور کی اوکی ہوں، ہروصف میں مشاق ہوں جناب ' اتراکے کبی گئی بات پرزوار کے جواب نے اے بوکھلا دیا تھا۔

''آپ کے فن کی تازہ مثالیں تو حال ہی میں و کیے چکا ہوں اور اب بھی اس کے نتائج کھر میں بھٹت رہا ہوں۔''وہ خود تو ایر ل ہی تھا پرستارہ کے ماتھے یہ پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں۔ کہاں تو شاوی کے نام سے تائب تھی اور دوبار اس کا پر پوزل ریجیکٹ کر کے آج بھی اتنا واویلا مچانے کے بعدرائشی ہوئی تھی اور اب اچا تک اتن آگر۔ ''کیا مطلب۔''

''مطلب بیگری بہت الاں ہیں تم سے نام سنتے ہی بحرک اُٹھتی ہیں۔' دیٹر کوبل کا اشارہ کرتے اس نے پُرسکون انعاز میں کہا۔ ستارہ کو بہلی باراحساس ہوا کہاس نے ابت ہمیشدا سے بہت ہی کمپوز ڈ اور پُرسکون دیکھا تھا۔ پھرچا ہے معاملہ دل کا ہویا دنیا کاوہ اس کی طرح کس بات کوسر پہسوار نہیں کرتا تھا بلکہ اس کا شبت حل تلاش کرتا تھا اور شاید اتنی کم عمری میں اتنا بڑا کاروبار بخو بی چلانے کا مازاس کی مخمل مزاجی اور معاملہ بنی ہی تھی۔ یقیناً ستارہ میں رازاس کی مخمل مزاجی اور معاملہ بنی ہی تھی۔ یقیناً ستارہ میں انجھی ان اوصاف کا فقد ان تھا وہ بہت جلد پریشان ہوکر ہاتھ یاؤں پھلالیتی تھی۔

. "تو پر؟"جياباوا عديه بات س كراس كى جان يه بن آئي هى ـ

پیدن بن س۔ ""پھر کیا آئیس راضی کرنے کا جو تھم ڈیڈ ہی اٹھا کس گے۔ بڑا تجربہ ہے آئیس۔" ہنتے ہوئے بل کی ادائیگی کرتے ہوئے وہ فخر بیانداز میں مسکرایا۔ "آئی ہوپ کے وہ مان جا کیں۔" ستارہ کے لیوں

میں اس کی سرد مہری ہے محبت مار آیا ہوں ''آپ سے باتوں میں جیتنامشکل ہے۔'' گرم ہوتی کولڈ کافی میں اسٹرا تھماتے اس نے دھیان بدلنا جاہا۔ زوار کی نظریں اس کی بے جینی کاا حاطہ کررہی تھیں۔

"هیں باتوں سے زیادہ تم سے جیتنے میں دلچیں رکھتا موں۔" دونوں ہاتھ میز پیڈکائے دہ آگے بڑھ کر بولاتو ستارہ کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے سب کچھ ڈھکے چھے لفظوں میں کہا تھا۔ یہ پہلی بارتھا جب زوار نے یوں کھل کراعتراف محبت کیا تھا۔

" " میں کوئی شرافی ہوں جے جیت لیس سے؟" خود پہ قابو پاتے اس نے باضیار کافی کا گلاس لیوں سے نگایا۔ " ''عزز نہ میں انسان میڈ عزمان میڈ میں است

"اعزاز ہو .....انعام ہؤ منزل ہؤ مناجات ہو ....."
ایک ایک لفظ کا تاثر اس کے دل کی دھڑکن بڑھارہا تھا۔
دل تو پہلے ہی ہاتھوں سے نکل چکا تھا، انکار کی دفا کی ڈھال اوڑھے وہ اب تک اس کا مقابلہ کررہی تھی پروہ ڈھال اس یفام مجبت کے سامنے دیت کی بھر بحری دیوار ثابت ہوئی متارہ کی طرف بڑھائی ڈبیت تھنے ہے آرائتہ قیمتی ستارہ کی طرف بڑھائی۔ پڑھ انگوشی سیارہ رات میں جا تھ کی طرح جھمگارہی تھی۔ پڑھ سیارہ رات میں جا تھ کی طرح جھمگارہی تھی۔ پڑھ سیارہ رات میں جا تھ کی طرح جھمگارہی تھی۔ پڑھ سیارہ رات میں جا تھ کی طرح جھمگارہی تھی۔ پڑھ سیارہ رات میں جا تھ کی طرح جھمگارہی تھی۔ پڑھ سیارہ رات میں جا تھ کی طرح جھمگارہی تھی۔ پڑھ سیارہ رات میں جاتھ کی طرح جھمگارہی تھی۔ پڑھ سیارہ رات میں جاتھ ہو کے انگوشی پڑونے کو سیارہ باتھ بڑھایا۔

"آن ہاں ۔... میں پہناؤں گا۔"اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔زوارنے مسکراتے ہوئے انگوشی ڈبیدے الگ کی اور ابرواٹھا کراپناعند بیسنایا۔

"يهال ...... آسب لوگ ديكھيں ہے" تكاميں اپنے اردگرد دوڑاتے وہ با قاعدہ بلش ہورہی تھی۔ گالوں پہلالی، آنكھوں میں حیاء درآئی تھی۔

''جہیں او کول کی بروا کب ہے ہوگئی؟'' بے پروائی ہےاس کا ہاتھ تھینچ کر انگوشی یا کمیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں پہناتے ہوئے اس نے چھیڑا تو ستارہ نے فورا ہی ہاتھ تھینچ لیا۔ نگابیں جھکائے وہ خود پہمرکوز اس کی نگابوں کومسوں کرتے چھادر کڑی تھی۔

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

ادای کے افق پر جب تہاری یاد کے جگنو وميرى روح يردكها بواريجركا بقر چنتی برف کی صورت بچھلتا ہے أكرجه يول للصلف يقرسنك ريزه تو مراك حوصله مادل كوبوتاب كبصي مرسزار يك شب ين بعي اگرایک زوروسها موا تارانکل آئے تو قائل رات كالياسم جادوتوث مسافر تحسفر كاراستاتو كم نيس موتا مرتار کی مین سے کوئی بحولا موامظراحا تک جکمگاتاب سلكتے ياوں ميں اك المدسا يعوث جاتا ہے شاع:امجداملام امجد انتخاب مديجة ورين مبك .... برنالي

"مان جائیں گیں ان شاء اللہ قوض وری " چالی جیب ہے نکال کر وہ دونوں ابنی نشتوں ہے کھڑے ہوگئے تھے۔ مال بین بہاں وہان نظریں دوڑاتے وہ اب رومیلہ اور عباد کو کھوج رہی تھی جونجائے کہاں عائب ہو گئے تھے۔ وہ تو ہے گئی رہی گئی کہ اس خوشی کے حصول اتنی بردی خبرسنانے کے لیے۔ یول بھی اس خوشی کے حصول میں اس کا چھے برابر کا تھا۔

''تم گھر چلو، ایک بڑی خبرتمہاری منتظر ہے۔'' زوار نے مال کی پارکنگ کی طرف جاتے مزے سے کہا۔رومیلہ کی تلاش چھوڑ کراس نے چونک کرزوار کی طرف دیکھا۔

"الیکن آپ نے تو کہا ..... زواد کے انداز سے اے کر آنے کی است کردہا ہے اوالدین کے رشتہ لے کر آنے کی بات کردہا ہے ای لیے الجھ کراس کی سمت دیکھا پراس کے علاوہ بات کردہا ہے ای لیے الجھ کراس کی سمت دیکھا پراس کے علاوہ بات اس کے علاوہ بات اس کے علاوہ بات اس کے علاوہ بات کا اس کے علاوہ بات کی بتادیا تو سر پرائز ختم ہوجائے گا، آؤٹمہیں گر از بات بی بتادیا تو سر پرائز ختم ہوجائے گا، آؤٹمہیں گر قراب کر دول ۔ " چلتے جات وہ دونول پارکنگ لاٹ میں آئے ہے تھے گاڑی کا دروازہ کھو لے دواراس کا ختظر تھا۔ آئی سے دو رومیلہ ..... رومیلہ کی تلاش میں آئی نے بارکنگ کا دوبارہ جائزہ لیا۔ جہاں کچھ در پہلے ان اس نے پارکنگ کا دوبارہ جائزہ لیا۔ جہاں کچھ در پہلے ان دونول نے باک گاڑی پارک کی تھی وہ جگہ اب خال تھی ۔ اس کے دوبارہ جائجی ہے اور بجھے بتا ہے تہارے دونول نے بات کے ساتھ جائجی ہے اور بجھے بتا ہے تہارے بہار کے ساتھ جائجی ہے اور بجھے بتا ہے تہارے کیا گاڑی بھی نہیں ہے۔ " بچھی ملا قات کا حماب بھتا

میں میں ایرائے ہوئے تعظیماً جھکا تھا۔ ستارہ کے لیول پہ بے ساختہ مسکراہث ابھری۔ ابتالباس سینتی وہ نزاکت ہے اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پیاس کے ہمراہ بیٹھ گئی تھی۔

تھریں چہلا فدم رہے ہی اس نے ذہن میں جو خیال انجرادہ، وہی جملہ تھا جو زوار نے اسے کہا تھا اور جو

حجاب .....215 ---- دسمبر۲۰۱۲م

بن کر گرستی ہے جڑنا آناجا ہے جیسے خوددوبانہ فیروز نے
اپنی زندگی گزاری می ستارہ کو بھی اپنی زندگی انبی کے انداز
میں گزار نی تھی۔ شاہ نواز انڈسٹری تو یوں بھی دم تو ڈر ہی تھی
ان حالات میں اس سو کھدریا ہے کون سیراب ہو پا تا اس
لیے انہوں نے بھی اس طرف خور ہی نہیں کیا تھا۔ آج یاور
آفندی مرجر کی صورت اس بخرز مین پہ گلستان کھلانے کی
تجویز تھا ہے ان کے پاس آئے تھے پر افسوس ستارہ کی
زوار سے شادی کا خواب دھرا کا دھرارہ گیا تھا۔

"بہت پسندکرتے ہیں یاور بھائی تہیں، بہت تعریف کررہے تھے۔ کہنے گئے تم بخوبی سنجال لوگ کاردباری معاملات کو کیونکہ تم بن پوری صلاحیت ہے۔" ستارہ نے فائل سے نظامیں نہیں اٹھائی تھیں پر چہرے یہ اجرتی مسکراہٹ اس بات کی خارجی کہدہ ان کی بات من رہی تھی۔ وہ اچا تک اپنی جگہ ہے آئی اور فائل تھا ہے تیز قدموں سے چلتی اپنی جگہ ہے آئی اور فائل تھا ہے تیز قدموں سے چلتی اپنی جگہ ہے کی طرف بڑھی۔

"کہال جارہی ہوستارہ۔" رومانہ فیروزگھیرا کرآھیں۔ آئییں تو اس کڑی ہے ہرممکن برا کردینے کی امید تھی۔ پہلے رشتہ تھکرایا اور اب مشتر کہ کاروبار کی پیشکش، آخر وہ کہاں تک اکملی ان حالات کوسنجال سکتی ہیں۔ ستارہ کا رویہ تو جیسےان کی مجھ سے باہرتھا۔

"دومن پلیز می " کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے التجا کی۔اسے ابھی ای دفت زوار کو کال ہوئے اس نے التجا کی۔اسے ابھی ای دفت زوار کو کال کرتی تھی۔ایک بل بی وجود کو می سے سونا بنانے کا گر جسے آتا تھا اس کا اتنا تو حق بنما تھا کہ وہ وقت ضائع کے بغیر اس کا شکر میا داکرتی ۔اسے بتاتی کہ ابھی پچھ در پہلے جب اور اس نے متارہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ حیا اور بھی چاہی بیل پر پچ تو ہوں کو اس تک پہنچا ہیں پائی پر پچ تو یہ وہ خور بھی اس کی محبت کے رنگ میں ای دن تو یہ ہے کہ وہ خور بھی اس کی محبت کے رنگ میں ای دن رنگ چکی تھی جب پہلی بار اس نے اسے پھولوں کے رنگ جی حب پہلی بار اس نے اسے پھولوں کے گرے دیے تھے اور ان مجرب کی طرح آتے بھی سنجال کردکھا ہوا ہے۔

"مزیدکوئی گزیردمت کردینا،"وہ بے بی سے بولتیں

پڑے گاخودکو۔ 'ستارہ جوآ کے بڑھ کرمال کواپنی اورزوار کی ملاقات کا حال بتانا چاہتی تھی، اتی بڑی خبر ان سے قبیر کرکے انہیں کہنا چاہتی تھی کہ لیجئے آج کے بعد آپ کو میری شادی کی فکر ہے نجات ل کی اور آپ کی خوشی آپ کے انداز میں پوری ہوگئی پران کے تبورد کی کراس کے قدم رک کئے تھے۔

رب ہے ہے۔
''دیکھویہ کیا ہے؟'' میزیہ فائل پینکتے ہوئے رومانہ
فیروز نے اپناسر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ ستارہ بمشکل
چلتی میز تک آئی۔ یوں لگا قدم من من بھاری ہو چکے
ہیں۔ تو کیا بھی وہ سر برائز تھا جس کا زوار ذکر کررہا تھا۔
لیکن وہ تو خوشی کی خبر ہوگی نا پھراس کی ماں کے چہرے یہ
بیشکی اور تدامت کیوں۔ کا نیخ ہاتھوں سے اس نے فائل
محول کر بڑھے ناشر ورع کردیا تھا۔

"یاور بھائی آئے تھے۔" رومانہ فیروز نے رحیمی آواز ش تمہید بائد می۔ فائل پڑھتے ہوئے ستارہ کے ماتھے یہ حیرت کی کیسریں بوطق جارہی تھیں۔

"اس دن جودوسری بات وہ کے بتاء چلے گئے تھےوہ سباس فائل میں اکسا ہے۔" ستارہ نے سرافھا کرایک بل کونا قابل یقین جرت ہے مال کی طرف دیکھا۔
"ان حالات میں اتبابر ارسک کون لیتا ہے کسی غیر کے لیے۔ بتارہ ہے تھے زوار نے تمام تفصیلات پہ بہت کمی چوڑی ورکٹ کی ہے اور اگر ہمیں کسی پوائٹ پہ اعتراض ہے تو این وکہ کراس میں ردو بدل کروا سکتے ہیں۔" ستارہ ایک بار پھر فائل کی ورق گردانی میں مصروف ہو چکی ہی۔

'دان کی خواہش ہے کمپنی کانام شاہ نواز کے نام پہنی رہے دیا جائے اور تہمیں یاور زوار کے ایکٹیو بورڈ آف ڈائر کیٹر بنانا ڈائر کیٹر بنانا چاہتے ہیں وہ۔' رومانہ نے حسرت سے ستارہ کی طرف دیکھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک انہوں نے ستارہ کو کمپنی کے معاملات سے دورر کھ کرفتظائی کی شادی پہنی کسر معاملات سے دورر کھ کرفتظائی کی شادی پہنی کسر کھنا جا ہا تھا۔ان کے مطابق آئے لڑکی ہونے کے نا طواسے خودکو

الالكارات حجاب 216 دسمبر۲۰۱۱،

**ተተተ** آج كى دات تارىخى تحى ستاره منزل مين أيك بهت بری وجوت کا اہتمام تھا۔شہر کی اشرافید، اپنی تمام حشر سامانعول كساتهاك جهت تطموجودكى رومان فيروز مهمانوں سے ملتیں اورا چھے میزیان کی طرح اینے فرائض سرانجام ديتي بلكان موري تعين برآج وه تحفي واليهيس تھیں بلکہ حوال کی نی اہر پھوٹی کی تھی ان میں مشکلوں کے بادل سالوں بعد جھٹ كرسردي كى زم كرم دھوپ ى تمازت بميرت ان كے جذبہ كوسوا كردے تصر خوشيال اتى ميس كدداكن كم يزر باتفا\_آفندى كروب آف كميدور اور شاہ نواز اعد سریز کے تاریخی سرجر کی خوشی میں دی گئی ہے شاعدار بارنی کاردباری دنیا کواجا مک حرکت میں لے آئی

مى زبان زوعام سى يى مر ده تعار آج بی کے دن دونوں خاندانوں نے ستارہ اورزوار ك نكاح كافتكش بحى ارفي كيا كيا تعا- لكاح كي تقريب کے بعد جیسے رومانہ فیروز نے خودکو بلکا بھلکامحسوس کیا تھا۔ فہمینہ بھی لاڑلے بیٹے کی خوشی ش نہال ہوتیں ہرطرف ے مبارک بادیں میٹی محرر بی تعیں۔ باور آفندی نے جو ذمددارى الفائي مى اسے بخولى نبعاتے ہوئے چنكيوں ميں فبميدكوستاره كرشة كي ليراض كرليا تفار شروع مين تو أبيس كاروباري اشتراك كالالح ويا حميا جس يه ظاهري بات ان كالمحولا موامنه نارل بوزيش من آچكا فيماليكن جب زوارنے الہیں ستارہ کے لیے ابنی پندیدگی سے آگاہ کیا تو مینے کی پسنداور خوش کا مان رکھتے ہوئے اپنی ساری شکایتی بھلا کرانہوں نے ستارہ کو تھے ول سے بہو

سلوركر فيحتى كالمدارا محمر كحاور ثراؤزريس ووآسان كاستاره بى تو لگ رى تى جونوث كرزوار آفندى كے پہلو میں آ کھڑا ہوا تھا اور آج کی رات پوری آب و تاب سے

چک رہاتھا۔اس کے ساتھ کڑے ساہ او جس س ملوں حداب ...... 217

ایک بار پھر دولوں ہاتھوں سے ماتھا تھا مے صوفے پیڈ جیر نوار آفندی کی دیجے بھی آئ زالی تھی۔ بہت ی نگاہوں نے حسرت اور کئی نظروں نے رشک سے ان دونوں کو ایک سأته كغرب ويكهاء عباداورروميلدان كي ساته ساته ا تھے۔عباد کے والدین کا رومیلہ کے کھر والوں سے ٹیلی فويك رابطه وج كالقااور ساته بي ساته بإدرادر فبمينه بعي ان کی جانب سے رشتے کی بات کرآئے تھے۔اندرونی طور بيمعاملات طے ہو يك تھ برشادى ان كى آمدتك مشروط مى لبدايى طے باياتھا كر عباداورزواراكي عى دن ولہا بنیں مے اور ستارہ اور روسیلہ کی خصتی ستارہ منزل ہے ایک بی دن کی جائے گی۔ دونوں خاندانوں کے جرول پہ متحد کن خوشی میلی تلی ستارہ نے سراٹھا کراہے ساتھ كغرسال خوبرو فحض كود يكهاجوائ ككي بندم اعاز اور چرے پہلی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عبادے گفتگو میں مصروف تھا۔ زوار نے اس کی نظروں کوخود یے محسوس كرتي محراكرات ويكهااورم كوسواليدا ندازي حركت

دى-ستاره\_نے میں گردن بلائی۔ "جانتا مول بهت احيما لك رما مول ..... ات غور سے تو مت ویکھونظر لگ جائے گی آخرایی بیوی کا اکلوتا شوہر ہوں۔" شرات سے ملی دیاتے تعور اسا جھک کراس کے کان کے بالکل ماس سر کوشی کی۔ستارہ نے ضبط سے كام ليت موس فقام سكران باكتفا كياتها

"وي ين ن بحى آج سے سلے اناحسين روب . مهين ديکھا تھا۔ سے پوچھوتو بري يراؤدي ي فلنگ موري ہے۔"اس کی شوخی پینظریں جھکا کراس کے لفظوں کی تا فيركوروح مين الرقي محسول كرتى ستاره في اس كاباته باختیار تفام لیا تھا۔ پیخص جوآج سے اس کا تھا اور جس کی محبت نے اسے اپنی بی نظروں میں معتبر بنادیا تھا۔



اتواركا دن تفار يور ع كريس دها چوكرى كى مولى تحى-ایک کرے سے دومرے کرے ش بھامتے دوڑتے بجوں کا شور راشد کوسونے میں دے رہاتھا وہ اسے کمرے میں بستریر ليثاسكسل كروثين بدل رباقعا كراجا عك فيخ اشحار

"كيا مواتى .... الله محية آب عصر كا وقت موكيا ب

بيكمها شدورى دورى آئيس

مرش درد کردیا ہے تبارے یا فج عدد بچل کے شور وغل

"مرف مر فیس آب کے بی بے ہی سے ہے جمز شر جیس لائی اور براہ مبریاتی ساما الرام میرے بچل پر دھرتے ك صرورت المال آب كے بعالى كے بھى استے بى عدد بے كم العلی کاتے چررے ہیں۔ دی بچے منہ پرشپ نگا کرو میں بیٹ کتے نہ" بیلم راشد نے ناکواری سے سی کی تو راشد صاحب بعناي محقر

" جائ ل جائ كى ..... سردرد س پيشا جار با ب وه كنيني بهلارب تض

"فی الحال تو مجھ ملنے والاجیس۔شام ہونے والی ہے آپ كى بهن كيسرال والتاريخ لينة رب بي ين شي ع بھائی کے ساتھ کن میں مصروف ہوں آ پ کوتو سونے سے ہی فرصت بيس\_امال بھي محركى صفائى ستحرائي ماى سے كروارى ہیں۔"راشدصاحب بیلم کی بات من کر بخت جمعنجملانے کی کھے کھے بوكنے كے ليے منه كھولاتھا كہ بيكم داشدائے سر يردهب رسيد كت موي ورايوس

"آئے بائے میں تو بھول بی گئی آپ سے کہنے کیا آئی محى۔ ذرا بھاگ كركريانے كى دكان سے بيس لے آئے گا۔ مجيلي بارسميراك ساس مكورون كافرماش كركن تحيي بيس حتم ہوگیا ہے۔" وہ نہال میراکی ساس کے تعریفی جلے یاد کرتے

"اس عمر من بها كمّا دورتا اجها لكون كا\_اين بانج عدد بچوں میں ہے کسی کو چیج کر متکوالیتیں جنہیں بھا گنے دوڑنے کا بهت شوق ح مار بتا ب "وه ح كريو لے

" ماشاء الله كي اور الله كاشكر اواكري كمآب كويا يح نعتیں عطا کی ہیں۔لوگ تو ترہے ہیں ان تعتوں کو..... "بیلم راشدنے فخرے کردن اکرائی۔

"كياكها تعالانے كو" راشدصاحب مريد بحث سے تيے كے ليے يولے اور سوچا باہرے سامان لے آنے میں ہى عافيت ب محديد ماغ كواس شوروغل عسكون أوط كارتازه مواخورى دماغ يراح مائى اثرة الكى

"أ وهاكلوبيس لياسية كالس" وه كهركن كي طرف

\$\$.....\$\$.....\$\$

"عستان ..... عدمان " راشد سحن مي جارياني والي مردیوں کی واوپ سینک رے تھے کہ جیت بر کرکٹ ملے بجول من سعائي بيغ عديان كويكارا

" تى ابو" عدمان بعالم موس يح آيا اور بحولى

سانسوں سے بولا۔ " بھی آ رام ہے خل مزابی سے بھی چل لیا کرو ہر وقت " بھی آ رام ہے خل مزابی سے بھی چل لیا کرو ہر وقت اولميك كاميدان كمركو بنايا مواموتا بكركمال سات تيز بحالة موع آرى مو" وه اے بحالے موع د كوكر نا کواری سے بولے

"ابوجیت پرنیل کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔" وہ سر محجات ہوئے بولا۔

"مجى يزه بحى لياكرو بروتت كالحيل تماشانگار بها ب يهال-حرام كے ميے بيل اس كھريس آتے جو تھى جر بحرك تمهاراباب برمييني اسكول والول كى جيبول من محرديتا إ" وه

"وه .....ابوجيآب نے بلايا تھا۔"عدان نے باپ كوياد دلايااورساته بى كان تعجايا\_

"او ..... بال مير عسر عل ورد مور با ب ورا ويا وو"

انبول نے اپناسر پکڑار "ابوجى روزى آب كيسريس دردر بتاب آپاياعلاج

كول بيل كرواتي

حجاب السادة 218 الساديسجير ٢٠١٧م

## e de la compaction de l Palsodem

" مجى سنناره گيا تھا اپنى ناخلف اولا دے ..... فکے ہاتھوں مين زور جيس .... تعيك عدباء واشد بين كامنيناني آوازير غصے بن يو لے عدمان كادھيان ادھورى چھوڑى كم مين نگاہوا تفااو برجيت يريح اشاره بازى كررب تف

" كيوب مير \_ معصوم ع كود انث رب مو" بيلم داشد مستحن میں داخل ہو کرزورے ہو کیں۔عدنان نے امال کود میلے بی جاریانی سے چھلانگ ماری اور حجیت کی طرف جانے والی سرحیان عبور کرنے لگا۔

'' و مکھے لیانداین ناجی اراواد دکو ..... باپ کا سرد باتے ہوئے جان چارہی تھی۔ بڑھائی کے شاکھائی کے بس ادھرے ادھر دور یں لکوالو۔ اسمرصاحب بے زاری سے بولے بار بارایا مریکڑے کنیٹیاں دبارے تھے۔

" كيول الى عى اولاوكو بدوعا تنس وے رہے ہيں .... لا تعرية ب كاسر بيس ديادي مول -"اور بيكم داشد يح مح ال كاسر

"كياچولى كآ كے سآرى مو" راشدصاحب محما كريو لي

"ہاں تو کیا گھریں رہ کرچ لیے کے آگے سے بیں تو اوركهال سے وال كى .... آپ بھى نديسى باتيس كرتے ہيں۔" وه سر جھنگ كرجل كريوليس\_

" بیلم سن کی بوآری ہے۔ "بنہوں نے اپنی ناک سکیٹری۔ 'اب ہسن چھلوں کی تو ہوتو آئے کی نیٹ' وہ جھنجھلا تیں۔ "كيا يكايا بآج كهانے من " أنهول نے موضوع بدلا۔ سر کے درد میں کھراحت محسول ہور ہی می بیلم راشد بھی

میں مرغیاں فوت ہولئیں ہیں۔'' سبزی کا نام س کر ماشد صاحب بلبلااتهر

"مرغیال فوت میں ہو میں کھر کا بجث خراب ہو گیا ہے ابھی تو یہ جوسبری وال ال رہی ہے عاقبت جانبے۔سریرا ک جنن کی شادی کھڑی ہے اس کی تیاری ..... بچوں کے کیڑے جوتے کہاں ہے ہوگا بیسب شن توسوج سوج کر بریشان موجانی موں۔ایک بی جہن ہابات سہیں کردینا نہ سن شادی کے اخراجات بھی آپ دونوں بعائيوں كے ذہ ہيں۔ اللہ اللہ كر كے ميسراكى بات مطے مويائي ب دوسال میلے سسرای فم میں اللہ کو بیارے ہو گئے کہ کب بنی ك رفضتي ديلفيس محد خرجواللدكومنظور "وهسركوياوكركة ه بحرنے لکیس اور راشد صاحب تصور ہی تصور میں آ لوجینکن کومنہ

....................

عاصم رضا سرکاری ملازم تھے۔سب سے برابیا وہم جار بچوں کے قوص موجانے کے بعد پیدا مواقعا۔ پھرراشداور میرا نے دنیا میں آ کران کی زعری ممل کردی تھی۔ کم سخواہ میں ب مشكل كزراوقات موجايا كرتي تفي بيلم عاصم سلائي كرهائي ے لے کر امور خانہ داری کے برقن میں تاک اور سلقہ مند خاتون تھیں۔مبنگائی سے اڑتے اڑتے سرکاری اسکولوں میں انبول نے تینوں بچول کو پر حایا۔

وسيم نے في ايس ى كرك ايناميذيكل استور كھول ليا۔اس کی جلد بی شاوی کرے ایک جھوٹا سامکان بنوالیا۔ ماشد پڑھنے للصفيش بحماجهانه تعاجي تي لي ال كرك الى ريثار منك کے بعدای جگہ پر بیٹے کو ملازمت کروادی۔ سمیراایے وونوں جمائیوں کی طرح قبول صورت تھی۔ بڑھنے لکھنے سے خاص

حجاب ۱۰۱۳ عبر ۲۰۱۲ میسید سمیر ۲۰۱۲ م

واشد جو دفتر ہے آ کر کھانا کھانے کے بعد کمرے میں ستانے کے لیے بی تھے چونک مجے۔ ''جون کی کرنے جونک مجے۔

''جی فرمائے کوئی خاص بات ہے۔'' وہ اپنے وجود پرآ دھی حادرتان کر ہوئے۔

" ہاں جی خاص ہی ہے۔ پنڈی سے شہرادی خالد کا فون آیا تعادہ شادی پرآ رہی ہیں کل آئیس ٹرین سے بہاں کھنے جانا ہے آپ ذرا وقت نکال کر آئیش سے لے آیے گا۔ کہاں ماری ماری پھریں گی۔'' وہ مہمی نظروں سے شوہر کے چرے پرآ کے رنگ دیکھر ہی تھیں۔

"شیا ....شنرادی خالہ دو ماہ پہلے ہی کیوں آرہی ہیں۔ شادی تو دو ماہ بعد ہے۔" وہ چیج ہی پڑے شغرادی خالہ کے آنے کی خبر کسی زلز لے سے کم خصی ان کی نیندر فو چکر ہوگئی تھی۔ جسم کا تو چوڈ جوڑ تھکن کے مارے دکھ ہی رہا تھا اب دماغ میں بھی بگولے بناچ رہے تھے۔ چند سال پہلے کی آمد دن میں تارے دکھاری تھی جیٹ نمرادی خالدا پے فہر کے ساتھ پورے تارے دکھاری تھی جیٹ نمرادی خالدا پے فہر کے ساتھ پورے کھر میں غل جائے کئی تھیں۔

"ابنین آنے ہے وردک نہیں کی ند" بیکم داشدان
کی نالال عادتوں ہے واقت تھیں۔ گھر میں کوئی فردانہیں پہند
نہ کرتا تھا۔ پانچ سال پہلے وہ جب پہلی باران کے بال آخری اس سال سمیت سب نے کاٹوں کو ہاتھ دگالیے تھے وہ مارے شرمندگی کے ادھر کنوال ادھ کھائی .....کرتی تو کیا کرتی ....نہ فالہ کورو کئے یا مجھانے کی ہمت .....اور شوہر سال سب کی صلواتیں الگ سننے کو ملیں۔ اکلی صبح وہی افراتفری ....شور مسال سب کی ہنگامہ ....آفس جانے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ہڑ ہونگ ہنگامہ ....آفس جانے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ہڑ ہونگ ہنگامہ ....آفس جانے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ہڑ ہونگ ہنگامہ اسکان جانے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ہڑ ہونگ ہنگامہ اسکان جانے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ہڑ ہونگ ہنگامہ اسکان جانے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ہڑ ہونگ ہنگامہ اسکان جانا ہے۔ ریاشد صاحب بچوں پر آئ خلاف تو قع ہجھے نہوں کو اسکول تو تع ہونے کو اسکول تو تع ہونے کو اسکون جو ان کے دماغ کا میٹرآ ف کردیا تھا اس باردہ اسکی آئی رہی تھیں۔

" منظر کیسار ہا خالہ تی ..... کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ " بیگم راشد نے گیٹ پر خالہ کا استقبال کیا تھا۔ وہ اپنے بھاری بحرکم وجود کے ساتھ گھر میں واضل ہو نمیں کندھے پر پرس ڈالا ہوا تھا۔ " ہائے موئی بیسانس بحال ہوتو کچھ کہوں۔ " بیگم راشد نے آئیس حن میں رکھے تحت پر بٹھایا بھاگ کر پانی کا گلاس لئے کئیں

" كَيا كُورِين كُولِيْرِيك تبين خالى يانى كا كلاس اتنى دور \_

خزانے سے دہ محرد م تقی وقت جوں جوں آئے سرکتا جارہا تھا ممیراکی عمر کی اڑکیاں بچوں والیاں موکنس میں۔

وسیم کے بعدراشدگی شادی بھی خاندان ہی گاڑی ہے کردی
علی میراکا کوئی جوڑئی خاندان میں نہ تھا اے احساس کمتری کا
اگ ڈستار ہتا ہا می رضا اکلوتی بٹی کے دکھے حافف تھے ہر
واقف کاردوست احباب ہے اپنی پریشائی کا ذکر کرتے لیکن کوئی
علی نہ لکلا عمر تھی کہ ڈھلتی جارئی تھی۔ وہ دل کے مریض بن
گئے۔ بھائیوں کے گھر آیک کے بعد ایک چراغ روثن ہوتا رہاوہ
المبی چراغوں میں خودکو بہلا لیا کرتی بھی آئیے میں خودکو حسرت
میں بھی تھا تھی رہتی ہے اسم رضا ایک دن چیکے
سے عشاء کی انداز پڑھ کرجو لیٹے تو صح آئی کا موری کی روشی دیکھنے
سے عروم تھی۔ ان کے جانے کے بعد نہ جائے کون کون سے دشتہ
سے عروم تھی۔ ان کے جانے کے بعد نہ جائے کون کون سے دشتہ
سے عروم تھی۔ ان کے جانے کے بعد نہ جائے کون کون سے دشتہ
سے عروم تھی۔ ان کے جانے کے بعد نہ جائے کون کون سے دشتہ

صفیہ خالہ عاصم مضاصاحب کی خالہ زادگزن تھیں۔ان کی
دفات کا من کرملتان سے دوڑی چلی آئیں۔اپنے چھوٹے مینے
صفدر کے لیے میسرا کارشتہ آئیس محقول نگا۔ جوجنزل اسٹور چلاتا
تعاربات دنوں میں ہی لیے ہوئی۔ یوں اب دوسال بعد بلاآخر
شادی کی تاریخ طے یا گئی تھی ہمیرا کے ارمانوں کے پھول کھل
سے خوشی الی پھوٹی پڑر وہ تھی کہ دو 55 برس کی عمر میں خود کو

" سنے بی .....گذو کے ابو۔" بہت مسرور انداز میں شریبی نیکا تالہد بیکم داشد کا تھا اپنادو بٹد سر پر جمائے وہ مسکراتے ہوئے محمرے میں وافل ہوکر پولیس تھیں۔ آئی خالہ کو پکڑاویا۔"

کیلااٹھ کر حصیلے کی برائی کے متاب کے متاب کا ٹرکر سے میں میں کا ٹرک

تواب مرون ہویں۔ ماسد صاحب سے منہ بقار مر ل بیں موجار

د دنہیں خالہ سب کچیہ کھر میں آپ بیٹھیں اوسہی سب آجائے گا۔'' وہ کھیانی ہوئیں۔

"کولڈرنگ کے بعد سیب انار کیلے اور کینو ہوں تو سب ایتی آنا۔" شنراوی خالہ لیج میں ایتائیت سموکر بولیس۔ راشد صاحب ای وائت کیکھارے تھے۔ سہی بیٹم ماشد خالہ کی خوش خورا کی کو بے جارگی کی نظر ہے و کھے دہی تھیں۔ ساس نے کلسے ہوئے سلام دعا کی اور کمرے میں واپس چلی گئیں۔

"کیا ہوا تہاری ساس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نہے" کولڈرنگ کا شنڈا گلاس حلق میں غثاغث انڈیلیج ہوئے خالہ بے بروائی سے بولیس۔

میں میں المسبقی ہے "وہ بمشکل پوز کردہی تھی۔ " بچے کہاں میں نظر ہیں آ رہے "وہ اپنا مونا چشمہ ناک پر درست کرتے ہوئے پولیں۔

"اسكول محيح بين بس آف والى موكى الن كى دين بيس آپ من من الله من الله

" کھل التی ہوں گی کیا آئی سارا کین کاسامان الی فالہ کے بیٹ میں انڈیل دوگی۔ ہمیں او دال ہزی پر شرفادی کی جواب اپنی کی کی اسلمان الی فالہ کے بیٹ میں انڈیل دوگی۔ ہمیں انڈیک کیوں لگ گیا ہے۔ حصم سے ایک و صف مورت میں نے اپنی زعدگی میں ہمیں دکھی۔ " دو غصے میں کی میں جواتی بیٹم کا ہاتھ پر کر کر لالے۔ " آپ فکر نہ کریں ہی چندون برداشت کر لیں چروہ کہہ رہی تھیں کہ ای کی طرف جانا رہی تھیں کی طرف جانا ہوتھیں کی طرف جانا ہوتھیں کی طرف جانا

ہے" بیٹم ماشد نے کسلی دی۔ "میرے لیے بیدا یک محفظ گزارنا مشکل ہور ہاہے تم ایک مفتہ کی بات کررہی ہو"

ہمدی ہوں ہو۔ شہرادی خالدی محن ہے وازی آنے الکی میں ہے وازی آنے لئیں تو گھراکر دہ راشد صاحب کوئری ہے ایک طرف کرکے سیب اور کیلے پلیٹ بیس رکھ کرفن کی طرف پڑھ کئیں۔ "بیگم راشد کے "خال الانے کی تھی۔ "بیگم راشد کے چہرے پر بیسکی آئی جسیلی ہوئی تھی جس طرف خور کرنے کی خالد چہرے پر بیسکی آئی جسیلی ہوئی تھی جس طرف خور کرنے کی خالد نے ضرور سے نہ بیجی وہ لال سیلے سیوں کود کھروی تھیں جرا کے

میں اسل سر پہنے ہیں۔ ''میں سیب کاشنے کے لیے چھری لا ناتو بھول ہی گئی ابھی لاتی ہوں۔'' بیکم ماشد کہد کر تخت سے اٹھ ہی رہی تھیں کہ بیرونی دروازہ زورزورے بیٹنے کی آواز آئی۔

"کیا بھونچال آ تھیا؟" خالہ ہکابکا دروازہ و کورنی تھیں جس پرمکا لاتیں زور زورے کی لوگوں کے پیٹنے کی آ وازیں برحتی جاری تھیں۔ گھر کی بیل پرتو جیسے کوئی ہاتھ رکھ کر بھول ہی گیا تھا۔ وہ تو روز ہی اس کہرام کی عادی تھی۔ روز ہی اس کہرام کی عادی تھی۔ روز ہی اس وقت ایسے ہی بیل جاتا تھا۔ کھر میں دس بچوں کے اسکول سے والیسی کی آ مدکا بیٹا جاتا تھا۔ کھر میں دس بچوں کے اسکول سے والیسی کی آ مدکا انداز کچھ یوں ہی ہوا کرتا تھا۔

" نیجا می اسکول ہے۔" وہ سکرا کر پولیں۔ "آئے ایج کیے بدتمیز نیچ ہیں بیکوئی طریقہ ہے آنے کا۔"وہ بل کھا کر پولیس۔

"خالیا کئیں .....خالیا کئیں .....خالہ کی سلام ۔ " بچوں کاغل شور بچا تا خالہ کود کھتے ہی کورس میں بولا۔ سب ہی بچوں کو معلوم تھا کہ شنراوی خالہ کی آج گھر میں آ مد ہے۔ عدمان نے تخت پر چھلا تک لگائی اور خالہ کو دیوجا۔

''سلام خالب'' نبیل نے خالہ کی سے رکھی پلیٹ میں سے دوسیب اٹھالیے۔

"نوراسلام کرتے ہیں بیکیاطریقہ ہمردود پہلے ہاتھ منہ دور کیا ہے۔ ایک کرلے کیا۔" خالد نے اپنے آگے دو کاد کھڑاردیا پھرایک کے بعد ایک سب بی بچوں نے سلام کے ساتھ بھلوں کی پلیٹ پراپنا ہاتھ صاف کرلیا اور خالدارے ارے کرتی رہ گئیں۔ صاف کرلیا اور خالدارے ارے کرتی رہ گئیں۔

''خالہ جی میرے لیے کیالائی ہیں۔'' تین سال کے توقیر نے دیدہ دلیری سے خالہ کا پرس جھیٹا اور زپ کھولنے لگا تو خالہ چے بڑیں۔

یں پائیں۔ اندر بیٹے راشد صاحب مسکرا کر صحن کی طرف تخت پر بچوں پر چیختے چلاتے شنرادی خالہ کود کھے رہے تھے۔ جواپنے کا نوں کو ہاتھ لگا کر کہدری تھیں۔

م المسائل من افراتفری ہے بیٹیس آفت ہیں ..... آفت میں قوطی حید مآباد۔'' میں قوطی حید مآباد۔''

\*

'' مابدولت کو یا د کیا اور ہم حاضر ہو گئے۔'' منحن میں قدم رکھتے ہوئے تیمور نے شوخ آ واز میں کہا۔ زونیرہ نے بھائی کی آواز پر سراٹھا کر شکایتی نظروں ہے دیکھا آ تکھیں ابھی بھی یانوں ہے بمری ہوئی تھیں۔

" یہ نیر کس خوشی میں بہائے جارے ہیں۔ تیورنے اے چیزتے ہوئے یو چھا۔ المجھے آ ب سے کوئی بات تیس کرنی۔ " وہ خفلی

- UN-''ویسے سال گرہ نا منانے پر تو حمہیں خوش ہونا چاہے کہ اس بہانے تم ہے کوئی تمہاری اصل عرفہیں يوسي كا- "وه جر عريدا-

'' خبردار جوميري بثيا كو تنك كيا جم تو سال كره منائیں گے۔''وہ تیمورکوڈ پٹ کر پولیں۔

' جہیں اب مجھے کوئی سال گرہ نہیں منانی <sub>ہ</sub>'' وہ سی ضدی بیجے کی طرح ہولی، اس کے انداز پروہ دونوں ہس پڑے۔

"اوکے نا منانا تحر میرے کمرے میں چلو مجھے مجھ کام ہے۔" نعمہ کوآ تھوں سے اشارہ کرتا،اس كاناكرنے كے باوجودات كرے تك لے كيا،

چھے پیچھے نعیمہ بیٹم اور عاول صاحب بھی آ گئے۔ دروازہ کھولتے ہی جرت ہے اس کی آ جھیں مچیل گئیں۔ پورا کمرہ پھولوں اورغباروں سے ہجا ہوا تھا سنٹرل میبل پر چھولوں کا بنا ایک خوب صورت ہارٹ تھا جس کے وسط میں اس کا فیورٹ یائن ایپل كيك جس ير "بيى برتھ ڈے سوئٹ سسٹر" كے الفاظ جمالاہے تھے۔ کی کمے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی اتی

''کیا ہوگیا زیٰ ۔''اے ملسل ایک تھنے ہے صحن میں بے چینی ہے ٹہلتا دیکھ کر نعیہ نے یو چھا۔ وہ تو جسے بس ای انظار میں می کہ کوئی یو چھے، فورا ہے ان کے یاس تخت پرآ جیمی اور شروع ہوئی۔

''بس آج مجھے پتا چل گیا میری کوئی اہمیت میں۔ 'وہ ناراضی سے بولی۔ "آئے بائے .... کیا ہو گیا بیٹا۔" وہ

پریٹان ہو میں

اپ کو پتا ہے آج میری سال کرہ ہے کالج میں سب فرینڈ ز نے سیلیمر یٹ کی اور کھر والوں نے منانا تو در کنار وش تک جیس کیا۔ ' وہ اتنی دھی ہو کر بولی جیسے پہانہیں کتنا بڑا نقصان کردیا گھر والوں نے نعیمداس کی بات بر بری مشکل سے اپنی مسکراہت ضط کرتے ہوئے بولس۔

''بس اتی می بات پہ چرے پر بارہ بجالیے میں الجمی تمہارے بھائی سے بول کے کیک متلواتی ہوں ہم بھی بٹیاں کی سال گرہ منالیں گے۔''

"كيا فائده اليي سال كره كاجوخود ياد ولاني یڑے کی کو بھی تہیں یاد بایا جان آفس سے آ کر آرام کردے ہیں اور بھیا بالبیں یو نیورٹی ہے آ کر كدهر نكل من وش بحى نبيس كيا-" وه ول كرفتي ب يولى وه اليي بي تقى كمر بجرك لاولى چيونى چيونى باتوں کو ول سے لگا لیتی تھی اب بھی بات کرتے خرتے آ تھیں مجرآئیں تو نعمہ بیم نے جے ہے محے لگالیا۔

" نظل اس من اتنا اداس مونے والی کیا بات ہے۔ اس ابھی تمورے بات کرتی ہوں۔" عبت براس کی آ تھیں برآئی۔

حجاب 222 سند 229

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

## Downloadsoffon Rational

'' تھیک ہے، مگراس کی کوئی خاص ضرورت نہیں کیونکہ مجھے اپنی زونیرہ پر پورایقین ہے۔آپ بس ان کو بال پول ویں ماشاء اللہ ہر لحاظ سے اجھا خاندان ہے۔ ' امو جان کا جواب س کر رہی سبی ہمت بھی جواب دے گئی پتائیس کس طرح کمرے تک پیچی اورآ تے ہی بیڈیر کرکئی ذہن میں اموجان کے فقر ہے ہا زگشت بن کے کوئے رہے تھے۔

'' زہی بیٹا اٹھ جاؤ کیا آج چھٹی کا ارادہ ہے۔' ناشتے کی میل پر اے نا یا کر نعید بیلم اسے یکارٹی كرے ميں چلى آئيں كوئى رسيالس نايا كرميل اس کے چیرے سے ہٹایا، چیرہ قندھاری انار کی طرح

"زین آ محصی کھولو۔" انہوں نے پریشانی ہے اے ہلا یا مکروہ اینے ہوش وحواس میں ہی کہال تھی بیرد کیمیرکران کے ہاتھ یاؤں پھول گئے جلدی ہے تيموركوآ وازين دير

" تيمور ديمحوزيني آلتمين نبيس ڪول ربي " وه اس وفت یو نیورٹی کے لیے تیار ہور ہا تھا مگر ماں کی یچے پہنچا۔ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی کو یا دیکتے کو سلے کو

پریشانی ہے بولا۔ 'آپ شندے پانی کی پٹیاں

معصیالو پوسونچے''لبول ہے بس اتنا ہی فکلا اور وہ بھائی کے ملے لگ تی۔ ''لو يوٽو کڙيا۔'' عا دل صاحب اور نعيمه کا سه چھوڻا سأتمر محبتول ہے بھرا کھرانہ تھا تیمور عاول اور زونیرہ عادل ان کے منتن کے دوخوب صورت پھول تھے زونیره بهت حساس اور تیمور تھوڑا شوخ مزاج مکر اسے رشتوں سے کیے بے حد محبت کرنے والا اور

رات کے پہلے پیراس کی آ تھے پیاس سے علی مستی ہے اتھتے ہوئے سکیپر پہنے اور پین کی طرف چل دی با با اور اموجان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کمرے کی لائٹ جل ربی تھی اور باتوں کی بھی آواز آربی تھی وہ اینے وصیان میں کم تھی کہ بابا جان کے منہ سے اپنا تام س

' بیگم مجھے تو سکندر ہنے کا پر پوزل بہت اچھا لگا آپ بٹیا ہے بھی رائے لے لیجے گا ویسے امید ہے وہ اٹکار تہیں کرے گی ، مجھے اپنی بٹی پر پورا مجروسا ہے۔ ' بابا کی مان مجری آواز اس کی بات س کر پریشانی میں فوراً دو دو میرهیاں مجلا تکتے

اس کے اعصاب پر جیسے کوئی دھا کہ ہوا پیروں مجھولیا۔ نے کھڑا ہونے سے انکار کردیا ہے ساختہ اس نے کریں جب تک میں ڈاکٹر کو لے کرآتا ہوں۔'' وہ اپنی بائیک کی کی چین اٹھا تا فوراْ ڈاکٹر کو لینے روانہ ہوگیا۔

وہ بیٹر برلیٹی تھی طبیعت کانی بہتر تھی گر بخار نے جسے چرے کی شادانی کو نچوڑ دیا تھا دو ہی دن میں آتھوں کے گرد ملکے اور بھی گلابی رکھت میں زردیاں چھا کئی تھیں باری کے ساتھ ساتھ چرے پر ویرانیوں کا رنگ بھی تھا اور شکتہ یائی کی دھول بھی جیب کی تھن محسوس ہور ہی تھی وہ آتھی اور کمرے کی گھڑی میں آت کھڑی ہوئی جمی موبائل کی بیل بچی۔ کھڑی میں آت کھڑی ہوئی جمی موبائل کی بیل بچی۔ اسکرین کو دیکھا جس پر ''عمر کا لنگ'' کے الفاط جم گار ہے شے دل درد سے ہر گیا۔

''زین یارکہاں مم ہو پھلے دودن سے تبہارا فون بند تھا میں کتنا پریشان تھا تہہیں کچھ اندازہ بھی ہے۔'' فون اثنینڈ کرتے ہی عمر کی ہے چین آ واز ساعتوں سے ظرائی۔

''عمر' ہاہا کے دوست کے بیٹے کا پر پوزل آیا ہے۔'' وہ ڈائر مکٹ اصل ہات پرآئی۔ ''کیا۔۔۔۔۔ایسا کچھیں ہوسکتا ہتم انکار کردو۔'' وہ

پریشائی ہے بولا۔ '' کیسے اٹکار کردوں، تم بھی تو اپنے والدین کو نہیں بھیج رہے۔'' وہ بھیگی آ واز میں بولی۔

''زینی ایسے تو تمہارے پیرنش نہیں مانیں کے مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں پچے وفت گئے گا بس فی الحال اس رشتے سے الکار کردوتم جانتی ہو میں تمہارے بغیر مرجاؤں گا۔'' وہ اپنی آ واز میں بے قراری سموتے ہوئے بولا۔

ُ زینی نے بغیر کچھ کے فون بند کردیا دل کا درو مزید بڑھ کیا تھا دو محن میں چلی آئی جہاں تیمورا پی یا ٹیک اندرلا کر گیٹ بند کررہا تھا۔

" فراس کے پاس اسے ہاں۔ اس کے پاس آئیں۔ وواس کے پاس آتے ہوئے ہوئے اولا۔ " تم نے تو ہمیں ڈرا دیا تھا۔ خبر دار جواب ایک کیاں دی تھی دار جواب ایسے بیمار ہوئی میری تو جان تکال دی تھی تم نے ۔ " ساتھ ہی بیار بھری ڈانٹ پلائی۔ بھائی کی اتی محبت دیکھ کراس کی آتی تھیں بھرآتیں۔

ای جیت و چیران کا سیل برایی -"دروئی تواب میں ماروں گا۔" اس کی آسمحموں میں نمی و کیر کرتیمور نے اسے وار نگ دی تو وہ جلدی سے مسکرا وی حالا نکہ ول تو شدتوں سے رونے کا کررہاتھا۔

' ویش لانک گذیرل۔ چلوگڑیا کوآج آئس کریم کھلاتا ہوں۔'' تیمور ملکے سے اس کے گال چھوتے ہوئے بولاتو وہ مسکرادی۔

ф....ф....ф

وہ رات اس کے لیے بہت تکلیف وہ اور اؤیت ناک تھی اضطراب اور وحشت کی کوئی حد نہ تھی اسے دل یاد ماغ کسی ایک کی بات ماننی تھی ایک طرف امو نے اس سے عدر کے ربوزل کے بارے میں رائے ما تل تھی اور دوسری طرف عمر تھا جس سے اس ئے دھواں وھارمحبت کے دعوے تو مہیں کیے تھے مگر اس کی محبوں کے آ کے بار کئی تھی اس جیسی مضبوط لڑکی اس کے ظاہر سے متاثر ہوئی پیرجانے بغیر کہ وہ تو ڈال ڈال بیضنے والا بھنورہ ہے اس کے کردار کی مضبوطی جب نا قابل تسخیر دیکھی تو یارسائی کے بروے میں کھات لگا بیٹھا۔ عمر کی محبت بھری یا تیں یا د آ تيس تو سياته بي باب كا مان بحرا لبجه يادآ تا وه تو بھائی کا فخرتھی کیے اٹکار کر کے ان سب کے خوش کن خوابوں کوڈ ھاکرائی محبت کا تابع محل تغییر کرستی تھی اس کے خمیر میں خود غرضی نہیں تھی کی تو محبوں کے اصل مان تنے وہ کیے انہیں اینے ہاتھوں سے توڑ دین؟اس نے بے چینی سے تکے پرس کا اسموں ہے آنسوروال تھے کوئی اذبت ی اذبت تھی۔ و الله ياك مجهد بدايت وي سيدها راسته

الاسمبر٢٠١١ء حجاب معبر٢٠١١ء

کرتیں۔'' اشعر بمیشہ ہے ان ہے الگ ساتھا اور زونیرہ کوجانتا تھا بھی بولا۔

''میں نے بھی ناکام ہونا یا فکست کھانائیں سے اور تم سیما، زندگی ہمیشہ میرے لیے فتح لاتی ہے اور تم و کھنامیں اسے بھی کسے اپنے خوابوں کے حسین جال میں لا تاہوں۔'' عمر کی آ تکھیں فتح کے نشے سے چور تعمیں جب ہی فون کی بیل ہونے گی۔ ''میں جب ہی نون کی بیل ہونے گی۔ ''میں جب ہی نون کی بیل ہونے گئی۔ ''مرز و نیرہ تم ایسا کیے کر کئی ہوں تم جاتی ہو اسمارے بغیر مرجاؤں گا۔'' عمر نے اس کا اٹکار میں تر اپنج میں پر بیٹانی پیدا کی شرز بی نے دوثوک بیات کر کے فون بند کر دیا۔

بوس رہے دی ہیں کہو گے کہ سباڑ کیاں ایک ی ہوتی ہیں۔''اس کے فون بند کرتے ہی اشعر نے طوریہ انداز میں عمر سے پوچھا جس کے چہرے پر خالت کے دیگ تھے اور شاید کوئی جواب ناتھا۔ دوسری طرف زونیرہ پُرسکون تھی وہ جانی تھی کہ ماں ماپ کی خوشیوں کوروند کرخوش نہیں رہ سکے گی ، وہ انہیں بھی شرمندہ نہیں و کیے سکتی تھی محبت خواہ گئی ہی طاقت ورکیوں نا ہو ماں باپ کے بحرو سے سے طاقت ورکیوں نا ہو ماں باپ کے بحرو سے سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی ، وہ ایک محبت کو بہت سی محبتوں برتر جے نہیں وے سکتی تھی وہ خسارے کا سودا نہیں برتر جے نہیں وے سکتی تھی وہ خسارے کا سودا نہیں دیکھا کہ میں سیح فیصلہ کرسکوں۔ "اس نے تڑپ کر اللہ کو پکارا اور پھر فیصلہ ہوگیا تھا ایک مطمئن ک سکرا ہٹ نے اس کے لیوں کوچھوا اور وہ سکون سے آ تکھیں موعدے لیٹ گئی۔ ہاں بیری ہے تم سے محبت ہے

ہاں میں گئے ہے تم ہے محبت ہے

یہ تکی تی ہے تہاری چاہت ہے

رمیری زندگی میں چاہتوں کی ٹی تو نہیں

رشتے اور بھی ہیں صرف ایک تم بی تو نہیں

اٹی ڈات کے اس پہلو ہے آج ملوا وُں تہہیں
میں کیا ہوں کہنے ہوں ڈرابتا وُں تہہیں
میں کیا ہوں کہنے ہوں ڈرابتا وُں تہہیں
اپنے بھائی کی فیرت ہوں جائتی ہوں میں
اپنے بھائی کی فیرت ہوں جائتی ہوں میں
اپنے بھائی کی فیرت ہوں جائتی ہوں میں
او بہک جاوی میں یہ بھی ممکن ہی نہیں

کہدل وہ سب ہی رکھتے ہیں بس ہم تم ہی نہیں

کہدل وہ سب ہی رکھتے ہیں بس ہم تم ہی نہیں

عمر اس وقت اپنے دوستوں کے جمرمٹ بیں بیٹھاا بی محبوں کے قصے سار ہاتھااوران سے تعریف وصول کرر ہاتھا۔

" ارتمهیں کیے ایسی لڑکیاں مل جاتی ہیں۔" کاشف حمد و رشک کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بولا۔

''او میرے بھائی ہے بہت می لڑکیاں خود ہر پارسائی کا شمپہ لگائے شرافت کے خول میں بند ہوتی میں بس بلک می چاہت کی آئج سے ہی وہ خول کھل جاتا ہے ابتم زونیرہ کوہی دیکھ لو۔'' وہ تسخرانہ لیج میں بولا۔

" مرازی ایک جیسی نہیں ہوتی، اچھی اولی کوتم ایخ جادو بھرے جیٹھے بولوں سے بے بس نہیں کر کتے، وہ بہت مختلف اولی ہے وہ جانتی ہے کہ مم

شدہ راستوں پر ملنے سے مزیس کی تیں مال 1

6

### وسيالي سيده ضوباريماح

کووالیس لانے کا کہتا ہے تب ماں اس کا کیند دکھاتی انگاری
ہوجاتی ہے عارف علی زنانہ امام بارگاہ کے متولی ہائی
صاحب کی بٹی پردین ہائی سے ماہین کو واپس لانے کی
بات کتا ہے ہوں ماہین ان کی بات کا پاس کھتی عارف علی
کے ساتھ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ دوسری طرف شہاز
کی ملاقات سلوی ہے ہوتی ہے دہ پوراہفتہ معروف رہے کے
کے بعد چند ہاتیں اس سے کرنے کے بعد خودکو ہاکا بھلکا
گے بعد چند ہاتیں اس سے کرنے کے بعد خودکو ہاکا بھلکا
گے بعد چند ہاتیں اس سے کرنے کے بعد خودکو ہاکا بھلکا
عارف علی کا رویہ بدل جاتا ہے اب وہ نشے میں مخلقات
عارف علی کا رویہ بدل جاتا ہے اب وہ نشے میں مخلقات
عارف علی کا رویہ بدل جاتا ہے اب وہ نشے میں مخلقات
مان علی کا رویہ بدل جاتا ہے اب وہ نشے میں مخلقات
مان علی کا رویہ بدل جاتا ہے اب وہ نشے میں مخلقات
مان مورش اپر کرنے کے بجائے خاموش رہتا ہے ماہین کواس
کے ساتھ رہتا اپند ترین کر میں ادرمان دونوں کی نکاح کی بات
کرتیں ہیں جس پرشہباز سلوی ہے بات کرتا ہے۔
کرتیں ہیں جس پرشہباز سلوی ہے بات کرتا ہے۔

اب آگے پڑھیے

شہبازی آمد خاصی ہنگامہ خیز ٹابت ہوئی تھی۔لالہ آئی کی شادی طے پاگئی اور مصور ماموں کا رشتہ بھی پکا ہوگیا۔ ماہان کا ایک پاؤں اپنے گھر تو دوسرا شیکے ہیں۔سارے سامان کی خریداری ماہین کے ذریح تھی اور ماہین نے بے صدخوش اسلو بی اور کھایت شعاری سے کام نے کر تھن ایک ماہ کے قبل وقت میں لالہ کا پوراجیز تیار کرلیا تھا۔ای جی وہ تو ہاتھ پاؤں بھول رہے تھے گھر میں دو دوشادیاں تھی وہ تو اسنے کم وقت میں ایسا سورج بھی تہیں کئی تھیں۔ان گزرے دنوں میں سلوی اس گھر کے سب افراد سے بہت گررے دنوں میں سلوی اس گھر کے سب افراد سے بہت (گزشته قسط کاخلاصه)

بادیداورائیقد تایاالو کے ساتھ ماہین کے یاس ا جاتی ہیں ی کویفین میں آرہا ہوتا ہے کہ عارف علی نے اپی ضد كي وري كالري المان ون مقرركرت أبين وايس لےجانے کی بات کرتے ہیں بری ای بھی ج کی سعادت حاسل كرك والهنآ جاتى بين اوراي طف والول كواي سفر کے حوالے سے بتائی ہیں۔ دوسری طرف جار ماہ المستر ڈیم کیفے، ریسٹورنٹ ٹی زوانے میں ویٹر کا کام کرتے ہوئے شہباز خاصا مشاق ہوچکا ہوتا ہے کمر معقول رقم مجیجے کے باوجوداس کے یاس خاصی رقم کی انداز ہو چکی مولی ہوہ اب اس ادھ ران میں موتا ہے کدویزہ ختم مونے ے پہلے ایسالا تحمل بنائے جس کی بدولت اس کا بہال سروائوكمناآ سان موجاتاءاس حوالے سے دہ علی حسن سے بات كراب جس رعلى حن اساكريزارى سادى كا مشوره ديت بي شهبازال حوالے انكارى موجاتاب تبشهبازعلى حسن ساين ويزي كدوران بالينذب باہرجانے کی بات کرتا ہے علی حسن شہباز کوائے دوست کے پاس سوئرزلیند بھیج دیتے ہیں اس کے جانے پراینا آئی اداس موجاتی ہیں۔عارف اینے بچوں کو لے جانے کے لیے آتا ہے باویداور ایقہ جانے سے انکاری ہوجاتی جیں تب بری ای ان دونوں کو باب کے سامنے کھڑے مونے پراکسانی ہیں مادیدعارف علی کوجا کرا تکار کردیتی ہے توقع کے برخلاف بنا کوئی شورشراب کیلعن طعن کیے عارف على واليس جلاجاتا بعارف على كواحساس بوجاتا بكراس نے ابنی ہوی بچیوں کے ساتھ فیک سلوک نہیں کیا اگروہ بھی ایے بھائیوں کی طرح بیوی اور بچوں کا خیال رکھتا تو اكيلان موتا إلى تنهائي كاحساس معدد الي مال سعمايين

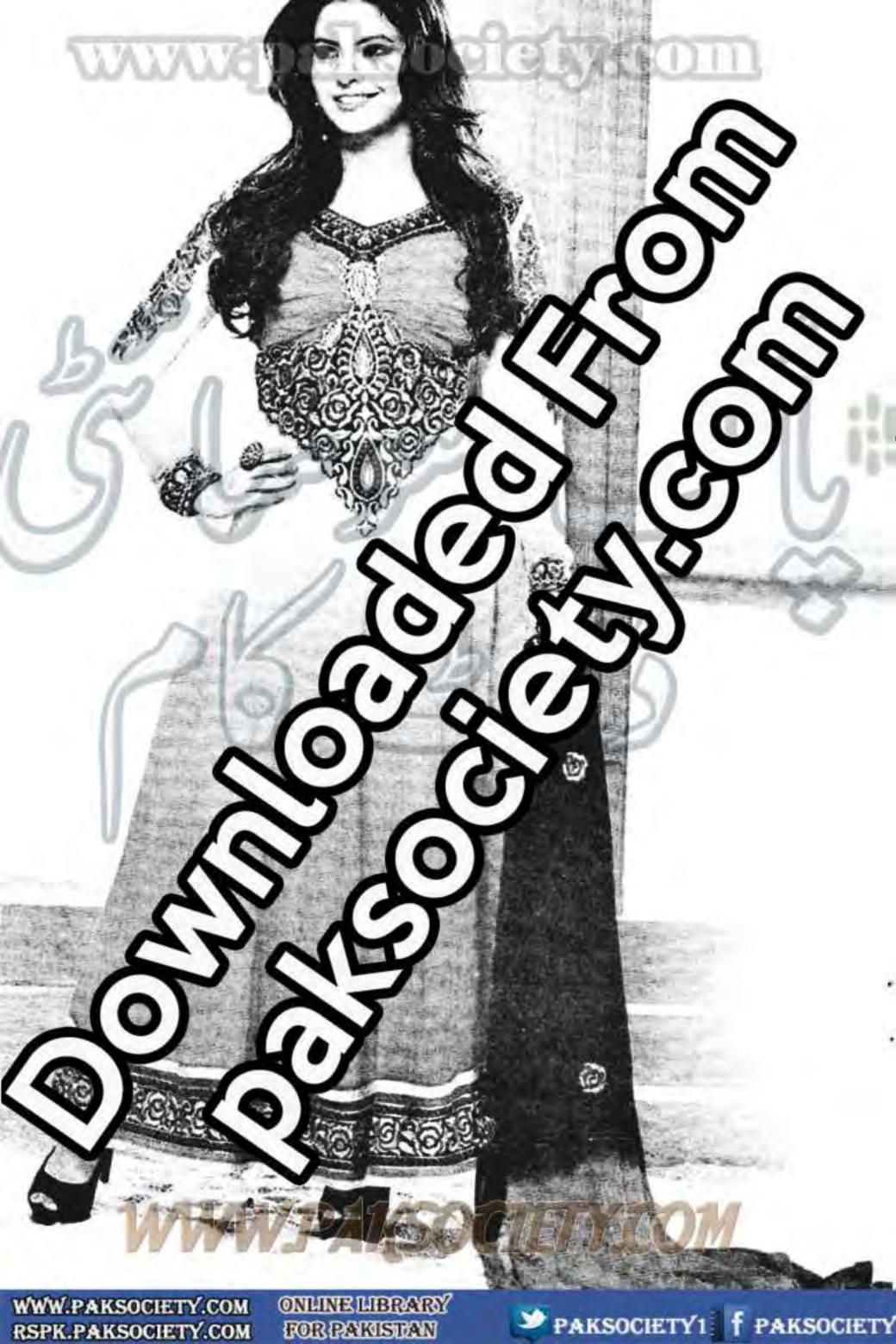

جتنا وقت تمہارے ساتھ گزاراے تم نے ہر قدم پرخودکو قابلِ اعتاد ثابت کیا ہے لیکن پھر بھی بجھے سوچنے دو ..... مجھے تمہارا ساتھ پانا اچھا لگتا ہے تم سے شاید محبت بھی کرنے لگی ہوں میں کیکن بیدد تہذیبوں کا ڈیفرنس ہے بہت کھے بدل جائے گا۔ گول بہت کچھ ....''

''میں جانتا ہول تمہارے اندرکون سے خوف ہیں۔ چاہے گئی بڑی تبدیلیاں بھی آئیں سلوی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیاتم مجھ بر بھروسہ کر کیا بی زعرگی کا یہ فیصلہ میرے حق میں دے شکتی ہو؟'' شہباز نے اس کے سرد ہاتھوں کوتھام لیا۔ چند لمجے اس کی گہری تگاہوں میں و کیھتے کے بعد سلوی کا چرہ جھک گیا۔

"بال-" وہ مان گی۔ اپنوں ہے بہت دوروہ ال مخص پریفین ادر جروسہ کر کے آئی تھی اور اب تک اس نے کئی قدم پہاس کا بھین نہیں تو ڈا تھا۔ ہر ہر جگہ اس کا بے حد دھیان رکھتا آیا تھا۔ پچھ دن پہلے ہونے والی اس کی برتھ ڈے کواس نے سر بہائز پلان کیا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ اس کی سال گرہ منائی۔ بہت پیارا سا عوامی سوٹ اے گفٹ کیا اور پھر اسکلے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اسکلے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اسکلے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اسکلے دن پوری قیملی کے ساتھ مری گفٹ کیا اور پھر اسکلے دن پوری قیملی کے ساتھ مری اس کی ساتھ ایک کو ساتھ کے ساتھ مری اپنوں سے بہت دور ہے یا کی کواس کی خوشی یا تم سے کوئی لیناوینانہیں ہے۔

وہ جب اپنی سال گرہ کے دن اپنے کمرے میں بیٹی آنسو بہارہ کی تو شہبازی ای جی جو خاصی بخت مزاج گئی تصین انہوں نے آکرا سے استے بیار سے گلے لگا کراجنی زبان میں کچھ جملے ہوئے تھے۔ وہ لفظ تو اس کی سجھ میں نہیں آئے تھے ہاں ان کے لیچ کی ممتانے اس کے دل کی مہتانے اس کے دل کی کرای گئی آئے اس کے دل کی کرای گئی آئے اور اب شہباز کے سامنے اقرار کر لینے کے بعد جیسے اس کا دل مزیر پُر سکون ہوگیا تھا۔ یہ کر لینے کے بعد جیسے اس کا دل مزیر پُر سکون ہوگیا تھا۔ یہ گھراس کے فارم ہاؤس کے مقابلے میں چھوٹا بھی تھا اور جدید سبولیات ہے بے نیاز بھی۔ یہاں اس کی زندگی مشکل بھی ہوگئی گئی بہاں رہنے والوں کے دل بہت مشکل بھی ہوگئی گئی بہاں رہنے والوں کے دل بہت

مال اورد مگر کھر والول کو ہے حد تسلی وی اور مطمئن کیا کہوہ یہال بہت خوش ہے۔ اپنے خط کے ساتھ اس نے شہباز کے گھر کا جو نقشہ تیار کرکے بھیجا تھا۔ وہ شہباز نے پہلے سب کھر والوں کو دکھایا۔ چار کمرے بڑا سامحن صحن میں ایک طرف بندھی دو جینسیس ان کے چارے والی کھر لی اور ایک طرف بندھی دو جینسیس ان کے چارے والی کھر لی اور پانی کا ڈرم محن میں ادھرادھر مٹر گشت کرتی تین مرغیاں اور آئھ چوز ہے۔ گو ہر کے اپلے جینسوں کا چھپر جیکی ساجی ماموں کا پالتو کتا کون کے باہر لگا تنور اور اس میں سے اٹھتا کہ ماموں کا پالتو کتا گون کے باہر لگا تنور اور اس میں سے اٹھتا کہ ماموں کا پالتو کتا گون کے باہر لگا تنور اور اس میں سے اٹھتا کہ ماموں کا پالتو کتا گون کے باہر لگا تنور اور اس میں سے اٹھتا کہ ماموں کا پالتو کتا گئی ہے۔ شہباز سمیت سب بی اس کے گہرے مشاہدے کے قائل موں کئے تھے۔

سلوی نے کھا تھا کہ گول کا گھر ہمارے فارم ہاؤس جیسا ہے ہرضر ورت اور ہمولت ہے بہاں گر بے حد سادہ اور پرانی طرز کی۔ اس کے گھر دالے کافی حد تک مطمئن ہو گئے ہتے ادھرائی جی کا اصرار تھا کہ شہباز اور سلوی کا باضابطہ نکاح کردیا جائے۔شہباز نے سلوی ہے اس حوالے ہے ہوچھاتو وہ کچھ لیے کوتو جران رہ گئی۔

"کول میر کنے ممکن ہے؟ میرے کھروالے جھے ہے ناراض ہوجائیں کے میں بن ہوں.... نئز شادیاں نہیں کرتش۔ ہمارے پرائشٹ تو پھر بچھے چرچ میں کھنے بھی نہیں دیں گے۔"

''دیکھوسلوی … بیایک مسلم کنٹری ہے یہاں پرتمہارا میرے ساتھ اس طرح رہنا مناسب نہیں ہے میں جوان بہنوں کا بھائی ہوں ان کے ادپر اس سب کا بہت منفی اثر پڑے گا ادر کیا میں تنہیں ہوں؟'' ''میں نے بیونہیں کہا۔''

" الله كياليند مول "شهباز نے اس كى سرئى مائل نيلى آئكھوں میں جھانكا جو بے حد پُر خلوص اور کچی تھیں اور جہال تحض چند خدشات تصاور پر کھی نہتھا۔

"کہیں تم مجھے دوسرے ایشینز کی طرح دھوکے باز تو نہیں بچھدی ہوسلوی۔"

ومنبيل كول تم ميرے بيث فريند موسساب تك

وجاب 228 سرام،

"ارے میرا بھیااتے عرصے کے بعد آیا ہے میرے گھر۔ بیرتو کچھ مجی جیس ہے۔"شہبازی زبان سے محبت بجرے تذکرے سننے کی وجہ سے سلوی کو بھی ماہین سے بے پناہ عقیدت اور محبت می اور بادیداور ادیقہ سے بھی وہ بعديارے بيل آل كى-

"بال كل محيك بى تو كهدري بي تبهارى بي بي ..... كون ساروزآت مو" عارف على بھي آج بہتر موذين تھا۔ جائے کے ساتھ انصاف کرنے کے بعدوہ سے بستر مين ص كرين كي

"سغدى لكتى ..... "سلوى نے كہاتو سب مسكراد يےوہ این زبان کی حساب ہے" ر" کو" غ" بوتی اردواور پنجانی بولتے ہوئے استے کوٹ منہ بناتی کہ بس ول میں تھک

وسلوى أنى معدى ميس مردى .... اليقد في الى كى

تھنچ کی۔ ''بی تو میچر ہے پوری۔'' سلوی نے مسکرا کر

"ارےاس كے بخطے جائے تواس كامام بےنظير رکھا ہوا ہے کیا تقریری کرتی ہے بیمہیں کیا ہا۔" شهباز بس دیا۔

" فيجركوكيا كبت بوتم لوك اي زبان يس-"سلوى نے پوچھا۔

"استانی جی "شهبازشرارت ہے مسکرایا۔ "او کے .... شی از ناؤ استانی جی۔" سلوی نے اے

ائی گود میں تھسیٹ کر بیٹھایا جٹ ہے اس کا گال جومااور اس كانيانام ركوديا\_

'' محل مامول .....سلوي آنتی مجھے استانی جی کہہ ربی ہیں تو چران کوسبق بھی پڑھتا پڑے گا۔''انقہ بھی المفلا كريولي-

"ہاں تو تم اپنی بک ہے بڑھاؤاے۔" شہباز کو بھی "لی بی ....اتناتر دو کیوں کیاآ ب نے "شہباز دستر اس کے انداز پر بیارآیا۔الید جلدی سے اپنی ایک بہت

بوے تھے۔ یہاں احساس محبت اور اپنائیت کا بےحساب اطمينان تقياران رشتول ميں خالص وفا محبت اينا ين اور بربانی می داے اتنا پر تھا کہ یہ فیصلہ کرے اس نے م کھ غلط ہیں کیا۔ چند ماہ یہاں گزار کراس نے شہباز کے ساتھ واپس اینے دلیں چلے جانا ہے جب تک وہ یہاں ہے جس قدر ہوسکے عبت سمیٹ لے .... جثنا جاہے خلوص کے مزینوش کرے ... محبتوں کے اس آب میں نہا کراہے وجودوروح کی کثافت کودھولے۔

طے بیہ موا کہ لالہ کی مہندی والے دن شہباز کا نکاح كرديا جائے۔برى اى نے سادہ سرخ رنگ كاسوث بنوايا تفاسلوی کے لیے اور او پر بھاری کامدار دویشہ تھا اکاح کے وقت کے لیے۔سلوی کو سمجھایا حمیا کہ مولوی صاحب جب ر میں آو قبول ہے کہنا ہے تین بار رہ تھیں کے اور تین ہی بارجواب دیتا ہے۔ دہن کے لباس میں وہ خود بھی سرخی ال چرو کے بیتی عام دنوں سے بردھ کرحسین لگ رہی محی۔ جب مولوی صاحب کے استفسار پراس نے ایک بى سائس مى تىن بارتبول ب تبول ب قبول ب كما تو وبال موجودسب افرادي فلكصلا التفيق

اس کی سادگی اس کی معصومیت اور بریکاندانداز وادا پر سب بی جیے فریفتہ تھے۔ بڑی امی کے ول میں سکون واطمینان درآیا۔روح کےاندر کی بے چینی حتم ہوگئ۔ب فكري سي بنت مسكرات نظرالك جائي كي صد تك يمارك وکھائی دیے شہبازی انہوں نے آ محمول ہی آ محمول میں بلائیں لے ڈالیں۔لالاک رفعتی بہت اجھے طریقے ے کردی گئے۔ایک بہن کے فرض سے خوش اسلولی سے سبدوش ہوجانے کے اظمینان کے ساتھ ساتھ انی محبت بالين كاحساس شهباز كول كوب حدسكون وعدباتها ماہن بھی یہاں کے سب کام نمٹا کرائے گھر سدھار كتيس-اورا كلے دن شام كوچائے برشهباز اورسب كمر والول كوبلاليا

خوان پرر تھی بہت ی ڈشز کود مکھ کر بولانو وہ سکرادیں۔

٢٠١٦ء (229 ......... 229 ....

"ارے بوق تمباری کتاب تمیں ہے بوقو چھوٹے مہیں ہونے دیا۔" "شكريه كهدكر بحصے غيرمت بناؤكل ماين تمهاري عي تہیں میری بھی بین ہے اور بے فکررہ وجب تک تمہارا ب بھائی زندہ ہے بھی کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہونے دےگا ان شاءاللد "بوے بھیانے اے سی دی۔

"عارف اب سدهرنے والانہیں ہے۔ متنی باراس کا علاج كرواياليكن فكردوباره عشروع موجاتا بيسين بینا بیٹا کوبس سے محملاے کہ تمہاری زندگی تو جھے تیے گزر رای ہے گزر ہی جائے گی لیکن بچیوں کوای کھر میں برورش ملنی جائے۔ بیکھران کا دوھیال ہے پہاں ان کاحل ہے اكرتم يهال نبيس رسى تويد بلى البينات سيحروم موجا ميل کی تکلیف و کاف بی ربی موایک عرصے سے اور جانے مزيد كتناع رصه كانتي ب أكرخود قرباني د يكراولاد كاستنقبل سنوارنا ہے میراخیال ہے اسی قربانی دے دی جائے۔ "شايلاً ب فيك كهدب بي برب بعياليكن في في یوری زندگی اذبیت بن کررہ جائے گی۔ عارف بھائی کیوں نبیں سرهرتے انبیں کول احساس نبیں ہوتا کان کے ان تمام افعال کا اثران کی بیٹیوں کے متعقبل پر بھی ہوسکتا ہے۔ يدوين اورائن بياري بحيال بره الع كرضرور كهينه كي بن جائیں گی لیکن سنگی کی بیٹیاں ہونے کا لیبل س طرح اتار یا تیں کی بیائے اوپرے ....اوگ رشتہ کرتے وقت ہاپ مال كمريار برچزكود يمعة بيليكن عارف بعانى كوكى باتكا احساس تكفيس موتار "شبهاز كالجديث موكيا\_

"اعتواحساس ندتهانه باورندى أئده مونے كا کوئی امکان نظرآتا ہے۔الی صورت میں اگر ماہین بھی صرف این ذات کے بارے میں سویے کی تو اولا د کا تو پھر الله بي حافظ ہے۔ "بڑے بھیانے کہا تو شہباز کوایک بل كے ليےوہ خود غرض كے جو ہرطرح كى قربانى كى تحض مايين ے توقع لگائے بیٹھے تھے اور اینے بھائی کو کسی طور پر مجاتيس تح

"يقييناتم سوي رب ہوكے كه يس عارف كو سجمانے کی بجائے این پر بی کول زوروے رہا ہوں تو کل

بحول کی کتاب ہتاں۔" "بال جي .... تو پہلے اے بي ي تو يره ليس محربي آ کے پڑھاؤں کی نال۔ 'الیقد کے معصومیت سے کہنے پر بى بى بىلى يەك

"ارے بھئ جلدی سے پڑھاؤ اسے ورنہ بالائق رہ جائے کی تمہاری ای ۔ "شہباز عیے سے فیک لگا کر نیم دراز موتے ہوئے شرارت سے بولا۔

بحردائى ايقدن اعارايل ع كرزيدزيرا تك ير حاديا سبدليس سان كي تفتكون رب تھ "اب جلدی سے مجھے سنائیں ..... میں دیکھتی ہوں آپ کوکتنایادره کیا ہے۔"سلوی نے مسکرا کریتانا شروع کیا بہت کے فقول برائی اید ساتھ کے ساتھ مج کرتی گئے۔ كيكن ايل فارلائن كوسلوى في كباايل فاركول سب بي مسكرا ے تھے کیونکہ وہ ایساشرارت میں کہدری تھی۔ پھراو فار اول کی جگہ بھی اس نے اوفار کول کہا تو شہیاز نے تکمیا تھا کر

اس کی طرف پھینکا۔ ویکھکھنین ..... ماتھوی مندستا واز بھی تکالی۔ "اجعاشر بمي كل اوراله في كل ..... واه بمن كيا كيف"

ورمجنى ومحيك بب بي مارى شوبر كمر سي بايرشيراور محرك اعد بيوى كے سامنے الو" بوے بھيام عراتے ہوتے ہو لیوسیاس دیے۔

"اجها بحيَّة سب باتنس كرويس كي دريي واليس آتا ہول ۔" عارف علی اٹھ کر چلا گیا۔ مابین بھی ایک رم حيكى موسيل\_

"عارف بعائى ....اس وقت كهال جارب ين؟" "چھوڑوگل..... بيروز كامعمول ہے آئى انچى بات چیت موربی ہال موضوع برندی بات کی جائے تو بہتر ے "ماین برتن منفظ من الگ تنیں۔ "برے بھایس آپ کا بے صد شکر گزار ہوں کہ آپ فے برقدم پرنی کی کاساتھ دیا آئیں کھی میری کی کااحساس

230 ...... 230 .....

بچ ..... باپ مرجائے تو ماں اولادکور لئے ہیں دیتی کیں مال مرجائے تو باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد دھکے کھاتی ہے۔ عارف علی جیسا بھی ہے اب اس میں کسی سدھاری تو قع کم ہے کم میں تو نہیں کرتا اس صورت میں صرف ماہن رہ جاتی ہے جو اس تمام شیرازے کو بھرنے سے روک عتی ہے۔ اور ماہین میں وہ صبر اور استقلال ہے جس کی بدولت وہ بہت بہتری لا کھتی ہے۔ "بوے بھیا نے جس کی بدولت وہ بہت بہتری لا کھتی ہے۔ "بوے بھیا نے جسے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔

" در اس محر میں واپس بیس آئی میرے بھائی۔ میں بھی ہوکراس محر میں واپس بیس آئی میرے بھائی۔ میں بھی جانتی ہوں کہ میں بیٹیوں کی مال ہول نازگ آ بیٹیوں کی مال ہول نازگ آ بیٹیوں کی مار جن کی تفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اندر دکھوتو چوہوں کا فرم ہمرا کا کو فی سے مارف علی میں بھلے سے میری بیٹیوں کی حفاظت کر تکیس۔ میں عزت کا بحرم دکھوں میری بیٹیوں کی حفاظت کر تکیس۔ میں عزت کا بحرم دکھوں میری بیٹیوں کی حفاظت کر تکیس۔ میں عزت کا بحرم دکھوں میں بیٹیوں کی حفاظت کر تکیس۔ میں عزت کا بحرم دکھوں میں بیٹیوں کی حفاظت کر تکیس۔ میں عزت کا بحرم دکھوں کی تم بے گروہو میں ہے کہ بھر کر بھی جی ہے کہ بھر کر بھی جی ہے کہ بھر کو بھی ہے کہ بھر کی بھی جی جی جی جی جی جی جی ہے دو دل بھی دل میں شہباز سے مخاطب تھیں۔

تقاضا کیا کہ وہ اسلام قبول کر۔
جانے سے دو ماہ بل شہباز نے مصور اور عینی کی شادی کا آ دھا تیتر آ دھا بیٹر ہیں دیکو اچاہتا
فرض بھی اوا کردیا۔ سترہ سالہ عینی نہ صرف محور کن حسن کی کی اولا دہوکر عیسائی نہ جب اختیار
مالک تھی بلکہ ہے انتہا استھے اوصاف اور عادات کی حال بھی جاہتا۔ سلوی نے اسلام قبول کر
مقتی۔ چندوں سلوی اس کے ساتھ گزار پائی اور اے بھی عینی کے افکارے ایکے دون سے شہبانہ
مقی۔ چندوں سلوی اس کے ساتھ گزار پائی اور اے بھی عینی کے افکارے ایکے دون سے شہبانہ

سے بے حداگاؤ ہوگیا۔ سلوی کل سے ایک ماہ پہلے موئیزر اینڈ چلی کی اورکل بہال کے پچھ معاملات نمٹانے کے بعد ایک ماہ بعد روانہ ہوگیا۔ ایک بار پھر پورے کھر میں جیسے ادای کی اہری چھا گئے۔ چھ ماہ بہت خوب صورت گزرے سے گئے۔ گل کا نکاح الالہ کی شادی پھر مصور کی شادی۔ خوب و دعوم دھام سے ہو میں۔ بیسب تقاریب اوراب یک دم ہی اماق چھا گئی صرف عینی کی صورت میں ایک خوشکوار خامق چھا گئی صرف عینی کی صورت میں ایک خوشکوار اضافہ ہوگیا تھا گھر میں۔ عینی کی ضورت میں ایک خوشکوار اختی دو تی ہوگئی۔ اور ساجد ہے بھی بہت کی اس کے دو الے کو بھی دو تی ہوگئی۔ اور ساجد ہے بھی بہت کی اس کی کے دو الے کو بھی بید چھا تھا دیکھی جاتے ہاں کا اس کی بھی جاتا تھا دیکھی جاتی ہوں کی بیدی ہیں یا نند بھاون ہے۔ بہر کے اس کہ سے بہتری ہیں یا نند بھاون ہے۔ بہر کے اس کہ سے بہتری ہیں یا نند بھاون ہے۔ بردی ای بھی پہلے کی شہت اب کائی سکون محسوں کرنے گئی تھیں۔

اس پُرسکون ماحول میں المحل اس دن پُی جب
پوسٹ مین نے ایک خط لا گرائیس دیا۔ پیخط ہرون ملک
سے آیا تھا۔ ایک صفح کے اس خط کی تحریمی اجبی تھی۔ وہ
اگریزی نہیں تھی اور زیان میں لکھا گیا تھا۔ بڑی امی کا
ذہمن پریٹان ہو گیا پیخط سوئے رلینڈ سے آیا تھا۔ ان کادل
نہ جی بی ہو گیا۔ چند ماہ پہلے ہی تو گل واپس گیا ہے۔ اللہ
خیر کرے وہ خط انہوں نے سنجال کر رکھ لیا۔ ہر آنے
جانے والے کووہ خط دکھا تھی پھر شہباز کے ایک دوست
عباس نے آئیس کہا کہ وہ اسلام آباد فارن الجمیسی میں
جانے میں وہاں اس زبان کا ترجمہ کر کے آئیس بتایا جاسکتا ہے
جانمیں وہاں اس زبان کا ترجمہ کر کے آئیس بتایا جاسکتا ہے
خط کا ترجمہ کر کے آئیس ہوا کیا ہے۔ اور ایک دن وہ ہمت
کر اس میں آخر کلما ہوا کیا ہے۔ اور ایک دن وہ ہمت
خط کا ترجمہ کر کے آئیس بتایا گیا۔
خط کا ترجمہ کر کے آئیس بتایا گیا۔

وہ خطسلوی کا تھا۔ جس میں اس نے بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان سے والی آنے کے بعدگل نے اس سے تقاضا کیا کہ وہ اسلام قبول کرلے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو آ دھانیتر آ دھانیتر آ دھانیتر آ دھانیتر آ دھانیتر آ دھانیتر کی اولا دھوکر عیسائی غرب اختیار کرتے ہوئے ہیں دیکھنا چاہتا۔ سلوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا اس کے انکار کردیا اس کے انکار کردیا اس کے انکار کردیا اس

استفساركياتفا كهاكرشهباز ماكنتان ش بيتواسي فوري اطلاع دی جائے۔ بوی ای نے ایم میسی والوں کو بتایا کہ شہباز یا کتان نہیں آیا سلوی کے ایڈریس پر جوانی خط الميسى والول نے بى ارسال كرديا تھا۔ برى اى كمروايس آ كني ليكن بحد ريثان مي كه شباز في بنيخ ك اطلاع ديے كے بعد اب تك دوباره رابط بحى نبيس كيا تفار انبيس اين اورسلوى كي عليحده بوجان كي خرتك نه وي تقى - الله جانے كهال تقاكس حال ميس تقا؟ يقيناً وه يريشان تفااور مالي لحاظ سے بھي بحران كاشكار تھا ورندايك فون كالوكرسكاتها\_

میری بساط ہے کیا میں ہوں برگ آوارہ اڑا کے لے علے بھے کو جدع ہوا جاہے زندگی بھی کیے کیے مگ دکھارین تھی۔ بھی تو دیالو بن كرسب كجولنان برتيار موجاتي تو بمي كسي بخيل كي طرح دے کروایس کنے با مادہ .... وطن سےدوری کےدوراہے میں کیے کیے رنگ ندد کھ چکا تھاوہ ..... بری خوش فہی تھی محبت کے مہریان ہوجائے کی۔اسٹوڈنٹ لاکف میں ایک چرہ بہت بھایا تھااے ....ایل ڈائری پردہ اس کے نفوش بنا كراس كي آئكسيس اس كيے مونوں اور بالوں پر تظمیس اورغ لیس لکھا کرتا۔اے قیمی جدیوں کے دان دیے جاتا مرای کم مالیکی اپی غربت کے احساس کے بوجه تلے گھٹ گھٹ کرجیتے ہوئے اس نے بھی بیگوارانہ كيا كدوه اس خوب صورت الركى كواسية فاقد كش ماحول كا حصر بنالے۔اس کی آ کھوں نے ہمیشہ کے لیے اس حسن کی مورت کوخودے دور جاتے دیکھا اور بہت صبطے سبہ بھی گیا۔ پھراس نے محبت کے دروازے کوخود پر بے دردی سے بند کردیا۔ایک طویل عرصے بعد ہولی میری کی ایک معتقد ایک معصوم صفت لڑکی نے اس کی توجه اپنی طرف مبذول كرالى \_خودكورد كي منع كرنے كے باوجودوه جیے محرز دہ سااس کی معصومیت کے جادد کا شکار ہوگیا۔ سلوى ده دومرى الركافى حسى في ميت كالحسين دخ النابر شهباز سائي شادى كافيه لم تعلي خير الكرم القاري سي حجاب ..... 232 .....دسمبر۲۰۱۱ء

آ شکار کیا تھا۔ این اور اس کے درمیان بہت سے اختلافات اور تضادات کے باوجود وہ خودکواس کے محریس جکڑے جانے ہے نہ باز رکھ پایا تھا۔ وہ تھنی دوی کے رشتے تک کا بی قائل تھا کہ مجت تواس کا ذاتی مسئلہ ہے ليكن جب سلوى نے بھى كھلے دل سے اعتراف كرليا تھا کہ وہ بھی اس سے آئی ہی محبت کرتی ہے تو اس کے دل نے مھنے فیک دیے۔اے اپی زندگی میں شال کرنے کے بعد بہت سے خیالات نے اسے آن کھیرا تھا۔ مسئلہ اب صرف ان دولول کی بی زندگی کانبیس تفا\_آ نے والی نسل کی بقا کا بھی تھا۔اس نے ساڑھے تین سال جواہے وطن معدد وركز ارب تضاس مي بهت سے يا كتا نول كو یورپ کی اندهی تقلید کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ میکال حسن جواسينے بے پناہ محبت كرنے والے والدين كوچھوڑكر ا پناستعبل بنانے کی رهن میں لگا مواقعا بہت ی ایشیائی لڑکیاں جوام روں کے ساتھ دوستیاں کرے ہرصد یارکر جانے پر بھی کی شرم و جھجک کا شکار نہیں تعیس کیونکہ بے منك وه مسلمان كمرانول ميل پيدا موسي ليكن مغربي ثقافت اورمغربي معاشرت يس يروان يرحى تعين سوكسي کی اخلاقی بابندی سے بے نیاز والدین اور دیگررشتوں کو تظرانداز كركے اى طرز زندگى كى عادى موچكى تحس\_اور شہباز ..... وہ بھی ایسانہیں جا ہتا تھا کہاس کے بچسیدی اولا وموكرا تحريزى تبذيب من بروان يرميس اوروبيل اقدارا پائیں اور وہ اپنی پوری حیات مشقت کرنے کے بعديبال عفالى باتحدكنده جميكائ بنل ومرام ایی سرزمین برقدم رکھے بھش ای لیے اس نے سلوی كے سامنے بيد يما عثر ركھی كى كدوہ اسلام تبول كر لے وہ اے قدم قدم برگائیڈ کرے گا اے ایک اچھی مسلمان بنائے گا تا کہ وہ اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے اور ایک اچھا محرانا تفکیل پاسکے لیکن پاکستان سے واپس آنے کے بعد سلوی پھرے بدل تی تھی۔ ائی میملی این خاندان اور کھر کود مکھنے کے بعداے

مجعی اس سےبات کرنا تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب مم بری بلا ہے ہمیں یہ بعی تعافیمت جوکوئی شار ہوتا ہمیں کیا براتھا مرنا اگرایک بار ہوتا

ہادیہ نے میٹرک امتیازی تمبروں سے یاس کرلیا اور الممي ونول باقر چيا كارشته پشاور بين ايك انتهي مملي مين ہوگیا۔ غدرت بیاہ کر پشاور کئی تھیں سو مجفلے چیا اور چھوٹے بیا کی شادیاں انہوں نے اسے سسرال میں دور پرے کے رشتہ واروں میں کروا دیں۔ ماہین کے وہی روز وشب تے خاموش۔ خدا کی یاد میں مصروف اور کھر والول کی خدمت میں گےرہنااورعارف علی بھی ہرگزرتے دن کے ساتھ ملے ہے زیادہ بگاڑ کی طرف ماکل تھا۔ مگر بروین باتى كى كى كى ابى بات يرال طرح قائم تفاكد بحطے احساس آج بحی جیس کرتا تھانہ ہوی کانہ بچوں کا۔ایے معمولات من بهي كوني تبديلي بيس لايا تعاركيكن شوروغل كنا مخلظات بكنااس في بالكل بندكرديا تعالم باقركى شادی کے ساتھ بی ماہین کے سینے پردھراایک باریدہ بوجھ بھی جیے کم ہوگیا کم سے کم اب سی اعتراض اور جھڑ ہے ک كونى صورت باقى ندرى تى كىكى دىدى اكرسكون كابى نام موتى تو پھركيا كله يا شكايت موتى \_ مايين حقيقي معنوں ميں سیاہ نصیب ہی تھیں۔خدانے اچھی صورت بہترین سیرت وكردارك سأتحآ زمائشول اور فوكرون سي مقدر لكهاتها ان كا\_اب جب كه بجيال بهي جوان تعيس ـ تو برمال كي طرح ان کے ول میں بھی آرزو تھی کمان کی بہت اچھی جگہوںِ پرشادیاں ہوں بھی بھی جب کوئی دیورانی ہنتے "بس مامین بعانی .....اب مادی کی متلنی کردیں \_"تو

سر شہباز کی ڈیمانڈ نے بوری کردی۔ وہ ایک قدامت پندائريز كرانے سے تعلق رفحتى كى اس كے والدين اس كے بہن بعائى تو بميشہ كے ليے اس سے قطع تعلق كريس مے۔وہ تعض شہباز کے لیے اتنابرا نقصان برواشت نہیں كرعتى تحي-اس في اسلام قبول كرف سا الكاركرديا اور شبباز ني محميليا كمان كاساته بسيس سيس تك تعاراس نے بے صد خاموثی سے خود کوسلوی سے الگ کرلیا۔اے مجي كي كيسابتائي بناليك دن اس فيسوئيز رليندى زمين كو بميشرك لي خرباد كهدد يا اور يهال سوخصت ہوتے وقت اس نے بہال کی یادوں کو بھی بمیشہ کے لیے ای سرزمین میں ون كرديا۔ أيك نيا شهباز جو ہر چوث كعالين كي يعد جيني كي منرس بخولي أشاقعا روعبت كدواركوسين يركى شرك طرح بيدكر بحى اى طرح بابوش د کھائی دینا تھا دل کی دنیا جاہے جسٹی بھی تہدوبالا ہوجائے اس چروں واسے مقام پر کھناآ تاتھا۔ ہر تابی اور فکست ور بخت کے بعدوہ اے وجود کے لیے میں دنی روح کو پھر سے ہوش منداور تندرست کر لینے کے فن سے واقف تھا۔ ال بار بھی دردکواس نے دل کے قبرستان ش بی وٹن رہنے دیااورایک نی جہت کے ساتھ ایک نی سرزمن پر گرے قدم جانے کے لیے جل پڑاتھا۔

میرے دل میرے سافر موا پھرے عمصادر کہن وطن بدر ہوں ہمتم دیں گی صدائیں کریں دخ گر گرکا کریراغ کوئی پائیں کریراغ کوئی پائیں کریں داخ کوئی پائیں ہرایک جنی ہے پوچیس جو پید تھا اپنے گھر کا مرکوئے ناآشنایاں ہمیں دان سے دات کرنا

حجاب 233 سيد 1417

بحىاس ساتك

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

تك ودوش ما بين اندر اى اندر كحو كلى موتى جار اى تقيس\_ ائی بیٹیوں پر بھی اینے دکھ کوواضح نہ کرنے والی ماہین ایک ون سينے ميں المحنے والے درد سے بے حال ہو کررد يرسي تو مانو ہادیداور ایقد کی تو جیسے جان پر بن آئی۔ انہوں نے جهث سے بری ای کوون کردیا۔وہ مجی بے چین ی دوڑی حلية سيسايي بيكواذيت من وكمناب صد تكليف ده موتا ہے وہ بھی اس صورت میں جب بنی جان سے برھ کر بیاری مواوراس صورت میں بھی کہ بے ضرر مونے کے باوجود برلحه جس فيخوداذيت يمي مو

"باديد ..... كب ب ورد ي تبهاري ما ماكو" "پیت<sup>ق</sup>بیں بڑی ای ..... ما ایسی بھی بتاتی کب ہیں اب مجى نه يا چلاا كرماماكي تفيول عية نسونه نكلتے" ہادیدادرائیقہ ڈری ہوئی ماں سے جبلی بیٹھی تھیں۔اس وجود کے سوا کوئی ڈھارس کوئی سلی تہیں تھی ان کی ..... یہ وجود زندكى كى الرسياه رات مين واحدروتني كى كرن تقا يحبت كى واحد صورت \_وفااور قربانی کی واحد چھتر چھایا \_ان کی مال صرف مال نہیں تھی .....ان کا سب پھی تھی۔ بھی بھی تو باديكونكا كرتا تفاكدوه زندكي ش اين مال كےعلاوه بھی كسى محبت بی تبین کریا کمیں گی ان کی زندگی میں ہرخلاء ہر کی ان کی مال کے وجودے پر ہوجاتی تھی۔

"نی نی ..... بناؤ نال بیٹا کب سے ہے تکلیف" بریای نے بیارے ای اس بے صد بہادر بنی کی طرف دیکھاجس کی شفاف آجھوں میں آنسووں کے ساتھ خوف کی برجھائیاں واضح دکھائی دے دی تھیں۔

"ای بی کھوون سے ہمرآج بہت زیادہ ہے بالكل برداشت بيس موريا .... اى جى مجمع موت سے در نبیں گلتالیکن میں ابھی مریانہیں جا ہتی میری پچیاں امی جى ....ان كاميرے بعدكوئي وارث كبيں سے گا۔ ماہن کی تھوں سے جھلکاخوف زبان با گیا۔

"ارے یا گل کیسی باتیس کرتی ہو۔ چھیس موگامیری بیٹی کو۔ اپنی آ محصول سےتم ان کی سب خوشیاں و پھوگی اہے ہاتھوں سےال کورخصت کروگی ان کےسارے لاؤ

" پیتے میراخواب ہے میرے دامادنو جی ہوں مجھے آری بے حد پند ہے۔ 'ان کی بات کے جواب میں دیورانی عجیب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کررہ جاتی كه برحوالے سے حقیقت بیند مابین ابن بیٹیوں كے معاطے میں س قدر حیال پیندھیں۔ بھلاعارف علی جیسے باب كوا يحصوا ما وكهال ساوركس طرح ال سكت تضاور غصب بيمي مواكه جانے كس عقل مندنے عارف على كو کہا کہ خراسانی اجوائن مشیات کے عادی لوگوں کے لیے قدرت كاب حدظيم تخدب اوراب في لكا تارايك مفته وه ابال ابال كريي لي ..... وماغ كي سين خلك موكتي اور اے ملی آ تھوں سے الوژن نظر آنے لگے۔ بھی وہ کسی ناديده چوركے يتھے بورے كريس بھاكما بھرتا۔اوراس قدراو کی او گی آ واز میں بولتا کہ پورے کھرے تمام افراد

بھی ماہین اور بچیوں کو کمرے کے اندر بند کرے خود وروازے پر بیٹ جاتا کہ لوگ میرے مرکے اندرآتے جاتے ہیں مجھائی بیٹیوں کی بہت فکرہے۔ بھی کہتا میری یوی فلط عورت ہاس نے میری بیٹیوں کو فلط رائے براگا دیا۔ بھلے چیا اور بڑے چیااس کی اس حالت بر کھو کتے رہے۔ بڑے بھیا کا تو بس نہ چاتا کہاسے زہر تی دے دیں۔ اور ایک مات تو غصب ہی ہوگیا۔ اس نے ای دورے کی کیفیت میں دونوں بیٹیوں کو پکڑ کرجاریائی سے باندھ دیا اور ماہین کو بھی کمرے کے ایک کونے میں کھڑا كرديا\_ مجفلے چيا كى برداشت بالكل جواب وے كئي تو انبول في آ م يوه كرباديداوراديقه كوكلولا اوراي ساتھ اے پورٹن میں لے گئے۔جیسے تیےدات گزری اورا گلے ون من بى چااساكىدىيىشن سىنرجاكرچودا كـــــــــــ ون قیامت کےون تھےجوعارف علی کی بدولت ماہین اور بجیوں نے دیکھے۔اس کے علاج پر اٹھنے والا سارا پیسہ ماین نے اسے سونے کے تلن کے کرادا کیا کہ جو بھی تھاسر كاسائيس وقفا\_الك نام قااس كالساس كام ك بحرم کی وجہ سے وہ اس کھر میں بیٹھی تھی۔ لیکن اس ساری ناب دیکھوآ پریشن ہواہے ماما کا آپ ان کے پاس سوکئیں تو انہیں چوٹ لکنے کا خطرہ بھی تو ہوسکتا ہے تاں۔ 'بردی امی نے اسے بیارے پرکارا۔

" ٹھیک ہے پھر میں ماما کے پاؤں کی طرف سوجاتی ہوں۔" بناکوئی ضد کیےوہ مان گئی۔

د جہیں بیٹا ..... ماما کی جاریائی پران کے سواکوئی نہیں سوئے گالس صرف کچھون۔جبوہ تھیک ہوجا کیں تب آب ان کے ساتھ ہی سونا۔" بڑی ای نے بیار سےا سے سرزش کی جواب جماعت نہم کی اسٹوڈ نٹ تھی لیکن خصے بچوں کی طرح لاؤ کرتی تھی۔

مات کے کی پہر ماہین کی آ کھ کھلی تو وہ جیران کی اٹھ بیٹے سان کے پیروں کی طرف بچھی چار پائی پرسوئی ہوئی ہادیے اور ایقیہ نے ان کے ایک ایک پاؤں کو جکڑ رکھا تھا۔ یوں جیسے ان کے کہیں دور چلے جانے کا ڈر ہو۔ ماہین کی آ تکھیں بجراآ کیں۔

''کہیں جیس جاتی میرا پی۔۔۔۔ ہم دونوں کو چھوڈ کر کہیں جا سمتی ہے تہاری مال بھلا۔اس کے جینے کا واحد سہارا تو تم ہو تہارے سکراتے چروں کو دیکے کرزندگی گزار رہی ہوں میں درنہ تو اس زندگی میں پچھ بھی نہیں میرے لیے۔' ہادید کی نیم خوابیدہ آ تھوں اوراد قد کے مصومیت بھرے پھولے پھولے گلائی گالوں کی شفق میں ہر درد جسے تحلیل ہوگیا۔

"میری متاکی ڈھاری ہوتم اور میری بخیل کی وجہ بھی۔ میری دات کے وہ حصے ہوتم دونوں جن ہے میں بھی صرف نظر ہیں کہ کی میں میں کہ کا دونوں جن ہے میں بھی صرف نظر ہیں کر سکتی۔ میرے وجود کے ایسے تیمتی کھڑے ہوجود کے ایسے تیمتی کھڑے ہوں کیکن اس موجود کے باوجودا کر دکھائی ندونو لگتا ہے میں ناکھل ہوں ادھوری نیم جان۔ "وہ خود کلامی کے سے انداز میں دل ہی دل میں اٹنی بیٹیوں سے خاطب تھیں۔

الم التاريخ الم التاريخ الم

اس بارجس مرزین پراس کے مسافتوں کی دھول سے اٹے قدم آ کر سکے تھے دہاں اس کا کوئی مہریان تھا نہ

سارے جاؤپورے کردگی۔ ہم کل ہی راولینڈی ی ایم انگی جائیں کے سارے ٹمیٹ کروائیں کے۔ بہت جلدی میری بچی بالکل ٹھیک ہوجائے گی۔"

'ان شاء الله ' اور اورائیله نے یک زبان ہوکر کہا تھا۔ شام میں بڑی ای کا بھی شہبازے کافی عرصے بعد رابطہ ہوا تھا انہوں نے ماہین کی بیاری کے متعلق اے تفصیل سے آگاہ کیا تھا۔ اپنی بی بی کی تکلیف اور بیاری کا سن کردہ بھی بے چین ہوا تھا۔

"امی تی ..... بی بی کوفورا کسی بہترین ڈاکٹر کے پاس کے کر جا کیں اس کے علاج میں کی قسم کی کوتا ہی میں ہوترین ڈاکٹر کے میں کے قسم کی کوتا ہی میں ہوئی چاہئے ہے۔" اس کا بس نہ چلنا تھا کہ خود اڈ کر پاکستان بھی جائے اورا پی بہن کے سارے در دخود لے کراہے بھلا چنگا کردے۔

گراہے بھلا چنگا کردے۔

ہے جدگری کا موسم تھا اور بجلی کے بل کی عدم ادائیگی

ہے یا عث میشر کٹ چکا تھا۔ بیخطے اور بڑے چیا کی آپی

ناچاتی اور بھکڑے کے بینچ میں تین ماہ بجلی کا بل پے ہی

نہ ہوا تو ادارے والے میٹر سے تار کاٹ کے تھے ماہین

اس قدر شدید تکلیف میں گری کو برواشت نہیں کر پار ہی

اس قدر شدید تکلیف میں گری کو برواشت نہیں کر پار ہی

اس قدر شدید تکلیف میں گری کو برواشت نہیں کر پار ہی

اس قدر شدید تکلیف میں گری کے بروائی کے ایک بہترین

اس اور تجرب کار مرجن اسدعالم سے چیک کروایا۔ ابتدائی نمیٹ نے وائیں

ہونے اور رپورٹ بیآئی کہ ماہین کے سینے کے وائیں

ہونے اور رپورٹ بیآئی کہ ماہین کے سینے کے وائیں

ہونے کی ہے اور اب ورداور تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔

ہونچی ہے اور اب ورداور تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔

ہرجن نے فوری طور پہا پریشن کا مشورہ دیا تھا۔ ماہین جیسی

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے ہی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے نام سے نی گھرا کئیں۔

سادہ مزاج خاتون آپریشن کے توصلہ دینے پرانہوں نے بیآپریشن کروا

" الما جانی .... میں نے آپ کے پاس سوتا ہے۔" ایند رات ہوتے ہی تکید کے کران کے قریب آن دھمکی۔ "ارینیس میٹا سے تہاری الما ابھی تھیک نہیں ہیں

دجاب ١٠١٠ عبر ٢٠١٢ م

آشنا محبت ال كرخي بأتحول ما ينادا من جيمرا كردور جا كفرى موني محى اوروه خودسي كهائل چيمي كي طرح جال بلب عك بجيريال كما تااكد انجان مرزمين بآبرا تعار آنے کا طریقہ مجی حسب معمول وہی تھا جو جرمنی آتے موت اختياركيا تفاليني غيرقانوني طور برجيكم كاسرحديس وافل ہونے کے بعدای کی پہلی منزل دارالخلاف کا بالکل قري شركيور عيم مخبري تحي-ال شراس جكه كالوال نے نام تكنيس سانقا \_اوريش كوئى مضفاتى علاقد وكمانى دے ربانقاجهال براني طرز كم كمرب موئ تصاب يجيم میں داخل ہوتے ہی اس کے ایک ساتھی مسافرنے اسے

بتایاتھا۔ "کیورٹیم مجیئم کے اندر داخل ہونے کا سب سے "کیورٹیم مجیئم کے اندر داخل ہونے کا سب آ سان راستہ ہے۔ یہاں زیادہ تر مسلمین کمیونی آ بادے لیکن یہاں بہت ہے گروپ آباد ہیں جو سسلین کہلاتے یں برقوم سے وابسة غریب لوگوں کے لیے جائے بناہ ب يشر الرجه فيم كا عومت ال طرف بعد كم توجه وے رہی ہے اور اس کے لیے یہاں کے مقامی لوگ کھے خاص ابمیت کے حال میں چربھی بیعلاقہ مل طور برسرگرم ہے بیمر گرمیال مثبت کم اور منی زیادہ بیں۔ سال بچاس فصدے زیادہ لوگ بے روزگار ہیں ای لیے جیئم جیسا ملک جہال سب سے کم کرائم دیث ہے کیور عیم کے دہے والول میں بری تعداد کرمنلوکی ہے۔

شہاز کے لیے ایے کی علاقے سے شروعات کرنا بالكل بمى مناسب نبيس تفاليكن وه بهى اليمي طرح جانتاتها كال ك وسأل اك كى بهتر جكد مائش كى كى طور بر اجازت میں دیے اور اے سرچمیانے کے لیے کہیں نہ كبيس تو جكه دركار مى نال يو چركيا تفاجوده يهال ره ليتا\_ انسان خودا كر كجه غلط نه كري تويقينا ال كراته غلط بيس موتا اب تك كى زندكى مين وه اى يقين كوايين مراه كر چلا تھا۔ ایک مناسب درج کے ہول میں کمرہ لے کر اسے قدر نے سلی ہوئی۔ اگر چہوہ الیگل ہی تھالیکن چونکہ كيورهم من زياده تراوك اى طرح كيوت بيل أويبال

كمره لين بين اس كي خاص د شواري بين مولي مي مول كے كاؤنٹر يوائے نے كمرے كى جاني اسے تھاتے ہوئے اسيخ سامان كى خود حفاظت كري بمى كهدويا تفاراس كا سامان بی کیا تھا ایک سوث کیس اور ایک شولٹر بیگ۔ وہ كمراعض أياعجيب يسكن زده بونياس كاستقبال كميا ات جرمنی کے کیسینوکی یادا محی بستر اور مبل سے المضے والشراب كى بدبو كے بھكول نے اس كاجي متلاديا۔

"وان بيلي مول " نام برااور درش جيو ف\_ كر \_ ك ورواز ب كولاك كر ك اس نے المارى ش ابتا يك ركھا۔ سوفرانك ميں يہ كمرہ خاصام بنگا تھا۔ اے يہال كى ایک ایک چز استعال کرتے ہوئے عجیب ی کراہیت محسوس مودى كى - كرے يى ئى كورى باہرى طرف تھكتى تھی وہ ادھرآ کھڑا ہوا۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ بیہ علاقة كس طرح كاب- مؤل غريب اورخطرناك مسابول کے بالکل درمیان میں واقع تھا۔جس کی میں تھا وہ کی مجرے اور کندکی سے بحری ہوئی تھی۔شراب کی بوتلیں جا بجا بھری پڑی تھیں۔اور آئیس پنے والوں کی کثیر تعداد بھی ای طرح ادھر اور یاؤں سارے پڑی میں۔ مول کی انٹرنس پر بے مربے در لوگوں کے اجتماع کووہ خودا پی آ محمول سے و مجمد آیا تھا الی صورت میں مینی طور پر رات کے وقت باہر لکانا خطرے سے خالی تہیں تھا۔ بہرحال جو بھی تھا اس نے اپنے آپ کوآنے والے وقت کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کردیا۔ اپی جیب میں موجود چند سوفرانگ ریزگاری سے زیادہ لگ رہے تھے اے۔ بیال کی اولین ضرورت تھی کہاے کوئی مناسب کام فوری طور برل جا تاورن تنن سے جاردن اور ہول سے نكل جانے كى صورت يى اس كے ياس ايك بير تبين بچا تھا۔ اور کی شوالڈ کی طرح بن کترنے کے لیے بھی اے بھیک مانگنی پڑجاتی۔

وه مزدورتبیس تھا نہ جلدی مایوس ہوتا تھا لیکن اس بار جانے کیوں اس کاول بے صد تکلیف میں تھا۔اسے یوں لکتا تھا جیے یہ نصن ایک بہت بڑے مندر میں بدل گئی

الاست 236 ......دور ۲۰۱۲ م

"میراخیال ہے کہ جہیں آئی آنکاش بہرحال آتی ہے لدميرى بات مجه سكو\_اور مجھے جواب دے سكواوراتى ہى انكش كى ضرورت بحى ب-كياش تبارك كذيم جان سكتابول؟"

"شهباز ..... وه البحى بحى مختصر جواب دے رہا تھا۔ اور جلدے جلداس زبردی کے دوست سے الگ ہوکرائی الأش من تكناحاه رباتهاجب كدجيك ام كالمبل اس بہت حق سے آن پٹاتھا۔

"آرپوسلم؟"وهاس كے تيز قدمول كے ساتھ قدم ال كرچل رباتقا۔

"لیس ..... اینڈ ہو؟" شہباز نے ذرا کی ذرااس کی طرف ديكهااورائي رفآر كجهم كرت بوع بولا ممكن تفا كريحش كم محى حوالے ساس كام م جاتا۔

"آئی ایم جو (یبودی) میں یہاں کافی عرصے ے ہوں کیا تھہیں پت ہے کہ پکور تیم اربن وارزون کیاں۔ " كبلاتا ہے۔

البهيس ميرونهيس بينة كربيروارزون ب يأنهيس البسته اس کے ماحول اور بظاہر دکھائی دینے والی چویش سے بید ى بھى طرح ايك مهذب ملك كاتهذيب يافته شروكھائى

"يہال كى زيادہ رآ بادى ملك سے باہر سے تى ہے۔ اس علاقے میں اکثر جوانوں کے درمیان خاصا تشدد کا ر جان مایا جاتا ہے۔تشدد پسندی پر مائل بے بجوم کورعیم کو بہت معی تاثر وے رہے ہیں۔"

"جيك كيا حور منت اس سليط ميس كوئي اقدامات كرر بى بي تو كراتمنر كوخود زياده برهانے والى بات ہے۔ ظاہرے بہال بروزگاروں کا جوم ہوگا تو اہیں کرنے کے لیے چھاتو جائے۔ پوزیٹونہ بھی ٹیکیٹو بی بھی۔"

"بروسلز س ليے باہرےآنے والول كوتاوان ادا کرے وہ بھی قوانین کا دھیان کرتے ہیں اور بھی نہ كرنے كى صورت ميں قيديا ملك سے باہر تكال ويتے عانے جیسے حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ صنعتی بحران کی

ہاوراس کے تلاظم ش اس کاوجووائے آ ب کو بچانے کی مك ودو من ينم جال موتا جاريا بيدوه كس رائ كو اختیاد کرے کی طرف جائے۔ایا کیا کرے کےاس کے مسائل حتم ہوجا نیں اور خوداس کے کھر والے کچے بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوسیس۔اے ڈوینالہیں ہے اے یارلگنا ہے۔ زندگی کاسمندر جننا الاطم خیز ہوجس قدر يرافيت مواس كے بازو حتے سل موجا ميں ابني مت كو قوت دی ہے۔اے فکست جس مانی آ مھول میں آئی كى كوائے اعدا تارتے ہوئے اس نے ول عى ول ش عهد كيااورجيسيرسكون موكيا\_

الكےدن كى ای تائے كام پربدمرہ ي جائے اوردوسلاك حلق سے بنچا تار كروه اينا شول ثربيك كندھ النكائے مولى سے باہر لكل آيا۔ رات والى صورت حال ابھی قدرے بہتر تھی۔ ڈرنگرز ہوٹی میں آنے کے بعد تربتر مو چکے تصالبتہ گندگی وغلاظت کا حال وہی تھی رو<del>ت</del>نی میں اس علاقے کود کھے کراھے کراچی کے مضافاتی علاقوں کی یاد آ تحقی جہاں نہ برابر ہاؤسٹک محلی اور نہ بی کوئی ترتیب و تِزِ مَين \_ يول لكنا فعاس ملك كي حكومت في اس ايرياير بھی اوجدے کی زحت ہی گوارائیس کی می \_ بورپ کے جابلاندورك بإدنازه كررباتفاييعلاقه

" بي برو .... كمال جارب مو .... "كنده يرباته ماركركسي في استعافي طرف متوجه كيا-

" نو دیئر ..... " شہباز نے محقر سا جواب دے کر

" دس ازنوت آرویری ویل کمنگ اشیت منت

"أَ فَي تَعْيِنك الله ازبيرة ارى أو كفرا بم مرّر" " بائ و ئيرا في ايم نوث استك آئي السويم فراجم بولینڈی جیک۔"اس نے قدرے دوستانداز میں ہاتھ برهاياتوشبباز فيجى مجورأاس كابرها مواباته تقام ليا "مورانظش مسٹ لی اے ہیک آف لوٹ بیٹروین ما مين ـ "شهباز ك كميني رجيك بس ديا-

حجاب 237 سندسمبر۲۰۱۱،

وجدس برايك تكليف اشارباب يكن أيك جرم كى طرف مال بيس موجاتا-

> میرا اندازہ ہے کہ تمہارے لیے یہاں بہت ہے مسائل كمزے ہو كتے ہيں۔آيزاے مسلم يد كميونيومهيں برداشت مبیں کریں گے۔" جیک خاصا دوستاندا عماز میں اس سے بولا۔ شہباز کوخود بھی لگ رہاتھا کہ بیعلاقہ زیادہ در تكاساي ساتهد كمفاوتيانيس موكار

"بال ميراخيال عنم درست كهد عمو" "اس كى نسبت تم اگر بروسلز مين شي ميں چلے جاؤ تو شايدزياده بهترسروائيوكرياؤك

"بال مل جمي كل سے يبي سوچ رہا ہوں ـ" شہباز ایک بول کے یاس کفر اہو گیا۔ "كياموافك ع؟"

«منبيش تعكا تونبيل ليكن مسلسل <u>حلن</u>ي كا كوئي فا ئده بهي نہیں۔اس لیے رک گیا۔رک کر کچھ بہتر سوچا جا سکتا ہے۔"شہبازی بات پر جیک مسکرادیا۔ ابھی ڈھنگ ہے ر کا بھی نہ تھا کہ کوئی بھل کی تیزی سے شہباز سے آن عمرایا اوراس سے بہلے کدوہ منجلتا شہباز کے کندھے سے شولڈر بیک تھییٹ کرآنے ولا اتی سرعت ہے نکل بھا گا تھاوہ أيك فيكروتفاجوشا يداسر بث كراتمنري اليميرث تعاراس نے ان دونول کوتھک کررکتے و کھے لیا تھااور یقیناً اعمازہ بھی لكالياتفا كدوه اسكام يحيانيس كريائس ك\_

لیکن اس کی توقع کے برخلاف جیک اور شہباز بھی ہدی رفارے اس کے ساتھ اس کے بیٹھے بھاگ يزيدوه تيكروكي انزكتك اسريث ميس سے كزرر باتھا اورشهبازاورجيك بعي اسكساته ساتهاى طرف مختلف جلبول میں سے بھا کتے ہوئے اس کا پیچھا کرے تھے۔ وہ اے نگاہوں سے اوجمل جیس ہونے دے سکتے تھے كيونكهاس شولذربيك ميس الرصرف يمييهوت توشايد شہباز پھر بھی ان کو جانے ویتالیکن اس کے تمام ضروری كاغذات محمر والول كي تصويرين اوراس كى يرسل والرى مجى كالرقاع كالدوقا كالى بما كن كي بعد لكروكو

اغازه ہوگیا تھا کہاس کا پیچیا کرنے والےاسے اس طرح تہیں جانے دیں مے تو وہ پوری طرح تیار ہوکر ان کی طرف پلٹا۔اس کے ہاتھ میں تیز دھار پنجر دیکھ کرشہباز اور جيك كروح قدم فتك كار

"مجھے جانے دو۔" اس كے طق سے عجيب سرسراني آوازيمآ مدويي

"اوردومري صورت مين .....؟" شهبازاس كى بات س كرجي آ كے بوحاتو جيك جيران ساره كيا۔ '' دیکھوہم نہتے ہیں خالی ہاتھ اور اس کے ہاتھ یں خنج ب يقيناً يخبر جلانے كرے بھى واقف موگا۔" " ال ..... مرجو بھی ہو مجھے اپنا بیک واپس جا ہے ہر صورت میں محف ی الی بیک .....

"نو ....." وہ پوری طرح جملے کے لیے تیار کوڑا تھا۔ شہباز نے ایک لح بھی ضائع کے بغیراس پر چھلانگ لگادی۔وہ تیکرداس کے اشرازے سے زیادہ طاقت وراور پھر تیلا تھا۔ وہ نہ صرف اس کے قابوے نکل کیا تھا بلکہ این ہاتھ میں پکڑے تنج ساس نے ان دیکھاوار بھی کر والاتعا\_

شہباز کے بائیں کان کے پیچےے اس کے سینے تك چه ياسات ايج لمبا كمراكث نگارخون كا نواره ايل يرار شهباز دونول باتعول ساسي زخم كود باتا تكليف دہراہوگیا۔ نیکرونے ایک منٹ ضائع کے بغیر کی کی دوسری طرف جست لكائى اور بكل كى ك مرعت ، بعاك كيا\_ جیک نے جلدی سے آ کے بڑھ کرشہباز کو بہارادیا۔ یہ فتكرتفا كدوه قريبي اسبتال كابية جانتا تعار جلدي سييسي روك كراس في شبهازكواس ميس دالا اور دُرائيوركواسيتال چلنے کو کہا۔ پھر جانے کس طرح اس نے ڈاکٹر کو مطمئن کیا كدوبال يوليس كابنكامه نه بوااور شهباز كے زخم ير نا كے لگا دیے گئے۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زردی ماکل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرنے بتایا کی اگرایک ایج حريد كمراكث لك جاتا توشهباز كي موت فيني محى كيونك مرك ي كوت كالموت . 238 ...... 238 مطابق زیادہ تر فارغ کھومنے پھرنے میں یا پھردوستوں کی محفلوں میں اپناوفت بتانے لگے ان دنوں عارف علی کے ول میں شاید پہلی بارائے کمر کا احساس بھی جاگ گیا تھا ہادیدادرائیقہ کواہے ساتھ بازار لے جا کران کے کمرے کے کیے ان کی پند کا فریچر بیڈسیٹ، پردے، تیلی ویژن بمع ثرالي، خريد كرلايا ماديدكوا يحفي كالج مين ايدميشن ولايا، چند ماه بهت خوشگوارگزرے۔اچھا کھانا، بینا، بہننا اوڑھنا كيانعيب مواكددول من باديداوراديقد بحدثمركس، محرمیں ملنے والی سہولتوں نے کسی حد تک ان کے اندر ے احساس ممتری کو باہر نکال پھینکا تھا ماہین کے خدشات توایی جگه تھے لیکن پر بھی ان خوشگوار تبدیلیوں پر خوش میں، آہندآ ہندای طرح کے خرجوں کی وجہ ہے عارف على كى وكان مين كها تا ہونا شروع ہوگياا نبى دنوں اس كے يرانے دوستوں كا اس كى دكان يرآ نا جانا شروع موا براني محفليس كياجيس كرساته اي براني عادات محى عود كر أ كنيس اب يه بوتا كه وكان أو على بولى مر عارف على عَا مُب چند بى دُول منى دكان خالى موكى دكان بندكرك جانی مالک کے حوالے کردی کی سیفلے چھاتو پہلے ہی کام كرف كى عادى شتے جزل استور برد كھالا كھول كاسامان رشتے کے بیتے کے بیٹ میں گیا تحض ایک ڈیڑھ سال کی فلیل مت میں دونوں کھرانوں کو کھانے کے لالے پڑ محن ماجن كے خدشات بورى بدصورتى كے ساتھ حقيقت بن چکے تصارف علی کابیمال ہوگیا کدہ اسے کمرآنے جانے والوں، این بھانجوں، بھیجوں تک سے ہیں تمیں رویے ما تکنے کی اوبت برآ کیا جھلے بچاجو گھنٹہ گھنٹہان کے پورش میں آ کرعارف علی اور ماہین کے ساتھ ستعبل کے كاردباراورشاندارمنافعول كى باتيس كرت تضانبول نے وبودهی میں سے گزرتے ہوئے من بھی دومری طرف کرایا كركبيل مامين يا بجول مين سے كوئى كھ ما تك ندلے ما ہیں جیسی خود دار عورت کا دل خون ہوجاتا جب بھی ماں تے محرجا کرانیں کی چیز کے لیے دست سوال دراز کریا ينتا اندوي اعدال كي عزت السي التي موت آب مرجاني حجاب ..... 239 ..... د مبر۲۰۱۱،

**会……我……我** عارف علی ٹھیک ہوکر آ گیا اور آتے ہی اس نے سانجي كاروباريس سايتا حصدا لككرف كامطالبه كرويا برسباس في بخط جيا كم ما تعدكاني ديركي تفتكو كراحد كياتفا بخط كياوربوك جياك درميان أيك عرص مرد جنگ جاری می جواب کاروبار کے تصے بخرے کرنے رافتام پذر ہونے جاری کی اوراس میں بھائی والی کے ليے انہوں نے عارف على كوبيز باغ دكھانا شروع كردي عارف على جواب بالكل صحت مند موجكا تفاخود بمى كجوك عابتا قاال ليال في بي بهر مجما كالكساينا كوئى كاردباركياجائ مابين اس حق مين بين تحيس عارف علی کے ساتھ گزارے پندرہ سولہ سال میں اتنا تو سمجھ کی تحيس كم بحى بعر لنے والا انسان جيس تھا، جلد يا بديراس نے پھر سے اپنی روغین میں واپس چلے جانا تھا اور ایک بار كاروبارا لك كريس كے بعداليس پراس كرے كوئى مدد ملنه والينبين تفي ليكن حسب معمول مابين كي كسي بحي بات كو خاطر میں ندلاتے ہوئے عارف علی نے چلتے کاروبارے اینا حصدالگ کرے بیلے چھاکے ساتھ کام شروع کردیا بخط چیانے ایک جزل اسٹور کھول کرائے ہی رہتے کے ايك بينيج كود بال بشاديا بسرى كى ايك دكان كعول كوعارف علی کے حوالے کردی اور خود این ای برانی دوغن کے

ساتھ ہے تو پھراس نے پہونیس کھویا کین اگر شوہر محض بوٹیاں نوچنے والا گدھ بن جائے توا سے میں مورت کتنااور کہاں تک صبر کرے کوئی نہ کوئی صدتو ہوتی ہوگی تاں صبر و برداشت کی ماہین سب کچھ خاموثی سے سے جارہی تھیں، عید سے پانچ چھودن پہلے شہباز کا فون آ سمیا۔

یوے ہی جائی۔۔۔۔۔گیسی میں آپ رمضان کیسا گزردہا ہامی تی نے میں بھوادیے تصال آپ کو۔''

"ہاں گل سب خیر خیریت ہے المحد للد بہت استھون گزررہے ہیں تم اپنی سناؤ تم ٹھیک ہونال۔ جان ہے پیارے اور سے ہمدرد بھائی گیآ واز س کر ماہیں کا سینہ جیسے خیلتی ہورہا تھا بلکوں پر بار باری کے قطرے آ ن تھہرے جنہیں وہ بے دروی ہے آ تکسیں چی کر باہر نگلنے ہے روک دینیں وہ روکراہے ماں جائے کود کھی نہیں کرنا چاہتی تعیں جو پہلے ہی پردیس کی صعوبتوں کو جسل رہا تھا ان سب کی خاطران کے سکھوں اور خوشیوں کی خاطراہے کیا خبر کہ دہ وہاں افریت میں تھا اور یہ سب یہاں تکلیف کی نوعیت الگ تھی کر کیفیت آیک ہی تھی۔

"جی کی بی بی ۔۔۔۔۔ای جی آدرا پ کی دعاؤں ہے بہت اچھا کام ل کیا ہے معقول آ مدنی ہے میں نے عید کے لیے چیے بچھوادیے ہیں ای جی کے پاس ہیں ان سے پانچ ہزار کے لیجے گا۔ اپنے لیے اور بچیوں کے لیے اچھے ہے کیڑے اور جوتے خرید لیجے گا عید کی تیاریوں میں کی تیم کی تی ہیں کرنی ہے ورنہ پھرآ پ کا بھائی آ پ سے تاراض معمار پڑھا "

''گل یہ تھیک نہیں ہے جیری جان، تم دہاں کس قدر مشقت کرکے کما رہے ہو، جس جانتی ہوں ایسے جس ناگز برضرورتوں کو پورا کیا کرواینا مستقبل بناؤ بہاں توجس طرح بھی ہوگز ارہ ہو بی رہاہے کم ہے کم چاراہے بیٹھے جیں ایک دوسرے کا درد بانٹے کو دل کی کہنے سننے کو دہاں پردلیں جس کون ہے تمہارا جو دھیان رکھتا ہوگا تمہارے پاس جتنا ہوتا ہے بانٹ کر دم لیتے ہو۔'' ماہین کے لیچے میں بیاراور مان بھری سرائش تھی کے ذکہ وہ دنیا کا چلن جانتی

کین وہ بھی کیا کرش کہاں جا تیں اور کس سے بہتیں مال کے کیے فیصلے کو بھکت رہی تھیں وہ اوران کی بیٹیاں جوالیک دوسال میں بیاہے جانے کے قابل ہوجانی تھیں اور جن کے لیے انہوں نے اہمی تک کھے بھی جمع نہ کیا تھا جس كاروباراورحق كى خاطروه آج تك اذيبتي سبى آئى تحيي عارف علی اور اس کے چھوٹے بھائی کی ناعاقبت اعمیثی کے باعث اب وہ بھی ختم ہوچکا تھا، انبی دنوں عیدآ حمی رمضان ے ایک دودن پہلے بدی ای نے دو ہزار ماہین ك باتھ يردهروبے كرمضان كاسودامنكوالينا كيونك مابين أور باديدائية، تتنون صوم وصلواة كى يابند تحيس، مايين كمر واليسي يركاني مجه لائيس- ماديد القد في خوشكوار حیرت ہے ساری چیزوں کود یکھا کیونک کافی دنوں کے بعد كريس الرح ك كمانے بينے ك جزيرة في تي -"بادی ..... بيد يا مج سورو بي سنجال بعد ميس سي ضرورت میں کام آ جا میں گے۔" این کی بیات کرے میں وافل ہوتے عارف نے س لی تو تیزی سے کے برھ كروه يانج سوكانوث مادييكي ماته سينان وكاليا "كافى بجويكم الآلى مورسريدكى چيز كي ضرورت مہیں یہ میے مجھے جانے میں نے دینے ہیں کم کو۔" عارف على مرب سے تکل كيا اور ماہين خاموش ي بيتنى رہ کئیں بہت اچھی طرح جانتی تھیں وہ کہاں نے کس کو ديے بيں يہ بيليكن كى تم كاجھر انبيں جا ہي تھيں سو خاموت مور ہیں، ندرت ان دنوں اے شہرے کیڑے خرید کرلائی تھی اور بھابیوں برتھوڑے مناقع کے ساتھ ج دیا کرتی تھی، ماہین کا ارادہ تھا کہ بچیوں کے لیے عید کے کیڑے ای طرح بنالیں کی لیکن اب ان پیموں کے چلے جانے کاد کھ سوا ہوگیا نہیں تھا کہ یانج سوبہت بری رقم ہے ليكن افسوس بيقها كدوه جس راستة برجان تتي وهطعي ورست ندتها شوہرا كرحقيقى معنوں ميں زندكى كاساتھى بے توعورت ای کھال کے جوتے بھی اسے پہنادی ہے اپنا وجود بوٹی بوٹی کرکےاے کھلا دے تو بھی ہرج نہیں جھتی سب کی کھور بھی اے ایسائی لگتا ہے کہ اگر سرکا سائیں

آخرىبارجوآؤ توای رنگ کے کیڑے پہنو اوراى دهنك سيد يلهو بحوكو جس مساميدي تحين جاؤت محبت کے جہاں ہتے تھے آخرى بارجوآ و و وي تحضلا وَ وه جواس پہلی ملاقات پرتم لائی تھی ابي جابت كامهكنا زم بونوں كاد مكتاتحة آخرى بار كحال طرح عطفة كركبيسة تكديش كب يركوني ديراني سهو میں بھی ویسے ہی ماویں گاانہی جذبوں کو لیے جن ساس ول كي بعض بندهن تنع جو بحل الم المستدوث تح مجميل كآخرى كناري وہ جہاں شام ڈوب جاتی ہے آخرى بارجول كر جحصوالي لوثو تو چھاس طرح سے لوثو جاناں لتنى بى صديول كے جذبات ميں آبادرے مرتے دم تک بیلا قات ہمیں یادرہے شاعر:وسی شاه التخاب: ثناءا عجاز قريتى....سام يوال

ہادیفروٹ چاشاوروہی پھلکیاں بنانے میں ایکسرے تھی سووہ بھی ماہین کے ہمراہ کن میں مصروف تھی سب چیاعید كى نماز كے ليے كئے ہوئے تھے اور عارف على حب معمول این دوز لے کرسویا پڑا تھاجب ہادیدادرادید کے مشترکہ کمرے میں بری چی داخل ہوئیں تک سک سے تیار قدرے تی ہوئی گرون کے ساتھ مادید الیقہ ابھی تک كام سے فارغ نه مونى تھيں سوتيار بھى جيس تھيں بدى چكى نے بجیب رحم بحری نظروں سان کی طرف دیکھا۔ "ابن مان جيال الحي تك تاريون سر بوسي

تخصیں یہاں رشنوں کی نہیں دولت کی اہمیت ہے اپنا غريب عقوات بيجان عن كالكاركردياجا تاب "ارے بی بی آپ بھی کمال کرتی ہیں انسان آخر کما تا مس کیے ہے میں یہاں اوٹ بنانے کی مشین اس کیے بنا ہواہوں تا کہ پسبسکون سے زندگی جی عیس اس لیے تهيس كه جوكماؤل قارون كي طرح محفوظ كرتا جاؤل زندگي کے کی جارون میں بی بی جب خواہشات ول میں جیتی ادرساسیں لیتی ہیں برحایے میں سب کھ ہونے کا بھی كيا فائده بعلا-"شبازنے مابين كي نفيحت كو إدهرأدهر كرويا بلى ين ازاديا ماين ني بحى زياده مجمانا مناسب ندخیال کرتے ہوئے ٹا یک چینج کردیا کچھدر حال احوال كرنے كے بعد فون بند كركے ماہين اسے كام ميں لگ محکیں ام کلے دن ساجی ماموں چیکے ہے آگر ماہین کو پیسے دے کر چلے گئے اور ماہین نے بھی بھی بہتر خیال کیا کہ بحال كي ضروري چزي خريد كرالة من دونون بينون كو بازار لے جاکران کی مرضی کے کیڑے اور جوتے خرید کردیے میچنگ جیاری، چوڑیاں، مہندی کچھ کھر کی ضرورت كى چيزين لاكرسنجال كرد كددين وه اليي بي تعين سليقه مند اور كفايت شعار ، فضول خر چى اور عياشي ان كى فطرت ميس محى بى نبيس اور ندبى زياده باتيس كرتى تحيس شام میں جب سب وبورانیاں اور جشانی کے ساتھ عفل جمتی تووہ بس بہترین سامع کی طرح برایک کی بات نے جاتیں بھی دھیے ہے محرادیا کرتیں اور بھی چ میں ایک آ ده بات كرديتي الرضروري خيال كرتس برايك كاراز بر ایک کےول کی بات من کراسے اسے دل میں سمولیما بھی تنى كى بيرى اورمجبورى كااشتهار نبيس بناتى تحيس بريار كاطرح ال عيد يرجى انبول فيسويول كى بجائے كاجركا طوہ اور گلاب چائن بنائے تھے کیونکہ بادیہ اور ایقہ کو سویاں پسندنہیں تھیں اور ماہین اپنی بیٹیوں کی خواہش اور بندكاتو برطرح دهيان كرتي تعيس وه ايك اليي مال تعيس جو اولاد کے لیے کسی بھی امتحان سے گزرنے کو تیار رہتی ہے جو ہردرد سی ہے کہ بدلے عل ماری اولاو کو خوتی لے المحاب 241

''وہ بس کام میں مصروف تھیں ابھی بچے دریش فارغ کھر بھی خوف صدسوا ہوجائے کے بعد ہے باک، دلیراور ہوکر تیار ہوجا کمیں گی۔'' ماہین نے بھی مصروف انداز میں نثر بنادیتا ہے۔ابیبا شخص اندر سے جاہے جتنا بھی ڈرا ہوا رواروی میں جواب دیا۔ ہولیکن بظاہر خودکو بے صدمضبوط اور سخت دل ظاہر کرتا ہے

"ابنوں کا پہلائق ہوتا ہے اس لیے فہدی کے ابو نے کہا کہ
ابنوں کا پہلائق ہوتا ہے اس لیے فہدی کے ابو نے کہا کہ
اس دفعہ کا فطرانہ آپ کو دے دیا جائے آپ ان کے
بارے میں غلط ہی کا شکار نہ ہوں انہوں نے تھن آپ کے
گر کے حالات کود کھے کریہ پھیے بچھوائے ہیں۔ "بڑی پچی
کے بظاہر بڑے ہمدردانہ انداز میں اپنی بات کمل کرتے
ہوئے ہاتھ میں پکڑے چارت وانسوں کے جیب بیٹی ان
بڑھائے ، ماہین مارے جیرت وانسوں کے جیب بیٹی ان
کی طرف دیکھے گئیں ہادیہ کی اگر چدان کی طرف کی طرف
کی طرف دیکھے گئیں ہادیہ کی اگر چدان کی طرف کے
لین اس کے باوجودوہ بہت آپھی طرح ہجھ سی تھی کہاں
وقت اس کی مال کے دل پر کیا گزردی ہوگی۔ اپنی مال کے
دل میں اشخے والے بیانی اور بے کسی کے درد کا احساس دل میں اشخے والے بیلی اور بے کسی کے درد کا احساس دل میں اشخے والے بیلی اور بے کسی کے درد کا احساس دل میں اشخے والے بیلی اور بے کسی کے درد کا احساس دل میں انسوا گئے۔

''اول خویش بعد درویش ہوتا ہے ماہین بھانی چلیں گھر میں پچھامچھامنگوا کر پکا لیجےگا۔'' دوان کی سوچوں ہے بے نیازا پنی ہی دھن میں بولے جاری تھیں۔

وی پیملکیاں، روست، بریانی، کولڈ ڈرٹس بیسب تو اس حال نہیں ہے" ہیتہ نے جہا۔
وقت موجود ہیں مزید کیا انجھا ہوسکتا ہوہ آپ ہتادیں۔"
المقد سے زیادہ دریتک ان کی لن ترانیاں برداشت نہیں ہو ۔ المور بال چیا اگر جا ہے تو اس کیا میں سے دہ نور کیا ہوگئی کی خاندان بحر ہیں ہوگئی کی خاندان بحر ہیں ہوگئی ہوگئی کی اور ایقا بات سے یاد کی جاتی تھی۔ المور سے کے کورہ تکلیف شہوئی جواب ہوئی ہوگئی کی اور ایقد کو دوسروں کو آئید دکھانے والی سے منہ پر ہلکورے لیتے انسوں اور ان کیا گئی ہوگئی کی اور ایقد کو دوسروں کو آئید دکھانے والی سے منہ پر ہلکورے لیتے انسوں اور ان کیا گئی ہوگئی کی اور ایقد کو دوسروں کو آئید دکھانے والی سے منہ پر ہلکورے لیتے انسوں اور ان کیا گئی ہوگئی ہوگئی

پھر پھی خوف حدسوا ہوجانے کے بعد ہے باک، دلیراور تھر بنادیتا ہے۔ابیاض اندر سے چاہے جتنا بھی ڈرا ہوا ہولیکن بظاہر خودکو بے حدمضبوط اور بخت دل ظاہر کرتا ہے اور بھی ہوا تھا ہادید کے خوف نے اسے بردل کم ہمت اور سجیدہ بنادیا تھا اور ایقہ کے خوف نے اسے بردل کم ہمت اور سجیدہ بنادیا تھا اور ایقہ کے خوف نے نگر راور ہے باک وہ کسی پر بھی بھی بھی ہوئے نے کی طرح روتا بلکتا ہے اور ہادید قدر زخی سہمے ہوئے نے کی طرح روتا بلکتا ہے اور ہادید حبث سے رونے لگ جایا کرتی ،ابھی بھی بہی ہوا تھا ہادید حبث سے رونے لگ جایا کرتی ،ابھی بھی بہی ہوا تھا ہادید رونے گی جبکہ اور ہادید کے سامنے تن گئی۔

دے می جبہ ہیں برائیں صفحات اللہ ''ارے بھی میں تو بس مدد کے خیال ہے ''عربی میں''

" چى ،آپ سە چىسانى چھونى بىن كو مجھوا دىيتى ئال اس کے بھی تو ماں پائے نہیں ہیں کون خیال کرے گا اس کا ا گرا پ لوگ مبیں کریں گے تو کیاوہ خویش کے دائرے میں نہیں آتھں۔" دیقہ کی بری بری آئکھیں دلیری ہے بری چی کے چرے کے بد لتے رکوں کوملا حظ کررہی تھیں۔ "ہمارا تو جیسا بھی ہے باپ زندہ سلامت ہے خدا جاری مال کو جاری عربھی لگا دے جب تک وہ زندہ ہیں میں بھی کوئی کی نہیں آنے دیں گی۔ یہ فطرانے کی قم آپ ی ضرورت مندکودیں جووانعی اس کاحق دار ہوہم پر بید حلال مبيس ہے۔ اور نے جمانے والے اعداز ميس مامين كيتم مرده بالقول ميس عده نوث الفاكر في كوتهماديد "اور بال چا اگر جاہتے تو میں احسان عیدی کے بردے میں بھی ہم بر کر سکتے تھے ثایداس طرح ہماری مال كووه تكليف شهوتي جواب بهوئي ببرحال عيدمبارك بهت بہت اور میٹھا کھا کر جائے گا۔" کمال حل اور ولیری ہے كبه كروه بادييكي مدديس لك كن، مايين كي نم آئمهول ميس بلكورے ليتے افسوس اوران كايك دوسرے ميں پوست لیوں کی لرزش اور خاموثی نے ایقہ کو مجھا دیا تھا کہوہ اس وقت صبط کے کس مقام پر ہیں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا بڑی چی ایقہ کےالفاظ ہے برافروختہ ہوکر رکی تبیر محس تیزی دروازے نے فکل کئیں۔

تیرے نام کی تھی جو روشی اے خود ہی تو نے بجمادیا نہ جلا سکی جے دھوپ بھی اسے جاندنی نے جلادیا میں گردشوں میں کھری ہوئی مجھے آپ ای خبر مہیں وہ جو محص تھا میرا رہنما اے راستوں میں گنوادیا جو تیری نظر میں عجیب تھا وہی محض تیرا حبیب تھا تيرب ہاتھ كى وہ ككير تھا اسے ہاتھ سے بى مثاديا مجھے عشق ہے کہ جنون ہے اہمی فیصلہ نہیں ہوسکا میرا نام زینت وشت تھا مجھے آ تدهیوں نے مناویا یہ اداسیوں کا جمال ہے کہ جمارا اوج کمال ہے لیعی ذات سے بھی چھیالیا بھی شہر بحر کو بنادیا ميرے موسول ميري عمر كا الجلي بورا باغ كلا نه تعا وہ جو پھول متے تیری جاہ کے انہیں زردر ت نے گرادیا شاع .....ارشد ملك التخاب عثم فياض ....بستى بروار

بت بنآجار ہاتھا کہ شہباز کے سر پرسبرا تجادیکھیں۔ كيور عيم برسلزة فى داستان خاصى طويل تعى جيك كى رينمائى كى بدولت برسلزة نے يے بعداس نے بار بوائے، ویٹر، سویر برطرح کی جاب کی میاں تک کہ وسكونامي كسينويس شراب يتح كي ليسير بوائ كيطور يرجمي كام كياليكن دل مين ضرف بيسوجا كهوه بس محنت كررما بان سب چيزول ساس كاكوني واسطيس بحر ایک بہت بڑے امیوریم میں سیلز بوائے کی نوکری ملی اور يهال ساس كى زندكى مين تبديلي آنى شروع مونى وواس امپوریم کے مالک کو یا کتانی اور انڈین گانوں کی بسٹس، فلميں اور ڈرامول سے مبياكرنے لگاس سلسلے ميں ہر چھ ماہ بعداس کا یا کستان چکر بھی لگتا وہ یہاں سے ڈھیروں كحساب سے أوبوويديوسسس كرجاتا جوامبوريم من دسیلے کی جاتمی مجراے ای اس بی ایک کارزدے دیا كيا جوموزك كارز كيطوريرة يكوريث كيا كيا تعايهال ے كمايا جانے والا منافع الى كى توقع سے بردھ كر تقاصرف

"برى بات كى تم نے آج كے دن يوى چى كے ساتھ است سلح الفاظ يو لي الديدوي محيضة موس اس كى طرف متوجه وني۔

"تواوركيا مامااورتمهاري طرح روتي بيشكراوران كاجار سورویے کا احسان لے لیتی جس کے بعدیان کے دل کو كميني خوشي حاصل موتى كدوه بمين نيجاد كمعاكرتي بين نوذيئر ہم سے تو بیس موتا ہوں بھی تمام خاعران میں بدنام اور برا تو بنا ہی دیا ہے ہمارے ان نام نہاد اپنوں نے تو چرکون برداشت كرے جوانگارے يدمارے بيروں ميں جياتے ہیں اس پرانہیں بھی چلنا ہوگا وہ زیانے گزر کئے جب ہر برائی اعمال ناے میں درج ہوتی تھی اللہ تعالی کے ہاں استے کرے کی جگریس ہاس کیے اس کجرے کی صفائی كاكام اس في بم جيسول كرة صلكاديا ب ويربادي اوراب جلدی سے کھ کھانے کود سدو، کھانی کر ذرا فریش ہوكريس نے ڈريس اب ہونا ہے ذراسب كوجلانے جانا بيار مجماكرونال-"الكالكالكالقطاكى كان باديه محسوس كردى تحى ، پرجب ده دونول تيار موكر دادو وال پورٹن میں آئیں تو محرے سب افراد وہیں بوے دستر خوان پر موجود سے بوے بھیا عید پر مجموعی دستر خوان لكوات تصاورون كالحماناسب لكركمات تصاديد اور ہادید کی ج دیج ان کے قیمتی کیڑے اور براغد ڈجوتے د کھے کر بڑی چی اوران کی بیٹیوں کے چروں پرایک رسک رہاتا ايك جاربا تغاشا يدوه أمبين قابل رحم حالت ميس ديكيني تمنادل من چمائے بیٹی تھیں جبکہ ہربار کی طرح ان کی پوزیش بابول کی کمائیوں برعیائی کرنے والوں ہے کہیں

جیے بی شہباز کھا چھا کمانے لگا بدی ای اور ماہین کے دل میں اس کی شادی کا ارمان جاگ اٹھا ماہین تو بہت بہتر طور براین بھائی کے ماضی کوجائی تھیں دوباراس کاول نوث چکا تھا شاید یمی وجد سی کہوہ شادی کے لیے سی طور مانتا بی تبیس تھالیکن بردی ای کے دل ش بیار مان جیسے

حجاب ..... 243 .....دسمبر۲۰۱۲ م

دوسال کے لیل عرصے میں دہ اس بھی ہوگیا کہ آیک الگ عکد پراپی الگ دکان کھول سکے اس نے دل میں عہد کیا تھا دہ میں الگ دکان کھول سکے اس نے دل میں عہد کیا تھا دہ میں اپنی کمائی میں جرام کوشال نہیں ہونے دے گا الگ دکان کرائے پر لے کراس نے اللہ کانام لے کرای کاردبار کی شروعات کردیں کچھ دفت مزید سرکا اور مصور مامول نے بھی رخت سفر با عمد لیا ایک دن گھر والوں کو اپنی وفا شعار جینی کو بچھ کی بتائے بغیر ایک ماہ کے بچے کو بچھوڑ کردہ شعار جینی کو بچھوٹ کے بھوٹے بھائی کی آ مدایک ڈھاری تھی اس کے بھوٹے بھوٹے کے بھوٹے کے بھوٹے کے بھوٹے کے بھوٹے کے ایک دن رات کوششوں سے اب ویڈیوکلب دونوں بھائیوں کی دن رات کوششوں سے اب فاصا بھل دینے لگاتھا۔

شہباز کی خواہش پر بری ای نے صحن کے دوسری جانب خالی پلاٹ کے اور جدید طرز ش جار کرے کون اور استامکش باتھ روم بنوائے ایک طرف پورج نما ما مدے میں کار بھی لا کر کھڑی کردی کی گھر میں برطرت كى جديد مهوليات وأسائشات آكسي، توول ميسوي ارمان جاگ المحے، شہباز کی عمر خاصی ہوچکی تھی پینیتیں چھتیں سال کے یہٹے جس تھا وہ چھوٹے بھائی اور بہن كي بي ابريمور على الراد بهن بهائيون كي آرزوهي كدوه شادي كري توبيه و الوطي آردو بھی نہی سب کے پُرزوراصرار پہ خرکارشہبازنے حامی مجری لی اورای کے ہال کرتے بی زورو شورے لڑکی كى حلاش شروع موكي مال كوشهباز جائد وكهائى ويتا تفاتو بہنوں کوئسی ملمی ہیرو کی طرح اسٹار ایسے میں اڑ کی بھی تو چندے آفاب چندے ماہتاب مونی جاہے تھی ایک جانے والی خاتون کے ذریع آخر کاروہ شاہکاریل ہی گیا جس كاان سب كوانظارتها تابنده خوب صورت مجمي موتى ہجیدہ طبع لڑکی ہر لحاظ سے شہباز کے ساتھ سوٹ کرتی ، کچھ دن کےردوقد ح کے بعدرشتہ قیول کرلیا عمیا اور مقلی کی تاريان زورو ورستروع كردى كئي-

"بی بی تابندہ کے کیے کیڑے میں اپی پندے خریدوں گا۔" شہبازنے مارین کے قریب آ کر میٹھے ہی کہا

بوی ای نے متلقی کی تیاری کے سلسلے میں بی باہین کو بلوایا ہوا تھا کیونکہ و بی عموماً اس گھر کی کرتا دھرتا ہوئی تھیں جب کبھی اس طرح کا کوئی موقع آتا تھا شہباز کی بات پر قدر سے جیران می اس کی طرف دیکھنے لکیس کیونکہ کم سے کم وہ یہ قد تھے نہیں کردی تھیں۔ان کی نظروں کی جیرت بھانپ کرشہباز قدر ہے جھینے کر بولا۔

"وه دراصل میں کل اسلام آباد جارہا ہوں توسوجا آپ کی پریشانی کچھ کم کردوں، وہاں سے سلے سلائے کیڑے بہت خوب صورت ڈیز ائٹر میں ل جاتے ہیں۔"

والدین نے۔'' ''ہاں بی بی وہ اسمل ٹیں آپ کو بتا تو ہے کہ بہت بڑا خاندان ہان کا تو وہ ہی چاہ رہے تھے کہ کی کے مقالیے میں کوئی کی شہو ہمارے طرف سے ۔۔۔۔۔ وائٹ کولڈ میں ڈائمنڈرنگ بڑانے کا کہویا ہے بٹیالیہ چیلرزکو۔''

"وہ نہ بھی کہتے تب بھی ہم اپنی بھائی کوسونے میں آول كرلائے كل كيونكر تبارى ذات بتبارے نام ب واسته وكراس كمريس آراي بوائث كولذة المنذكياب ہیراکوہ نور ہیرے جیسا بھائی اس کول کیا ساری زندگی کا ساتھی بن گیا، ان چیزوں کی کیا حیثیت میرے معانی۔" ماہین مسکرا کر بولیں ہمیشہ کی طرح ان کے کیجے میں ان کی آ محصول میں این بھائی کے لیے بے پناہ بیار تھا شہباز نے پوری قیملی کا تی بے صد خیال رکھا تھا مثلی کے لیے ايبط أبادس آك مأسمره جاناتها يائج يتف تحفول كاسفرتها اورشهباز فيسفر كحتمام اخراجات كعلاوه سببنول اور فزو کی رشتے واروں کو بے صدخوب صورت لہاس خرید كرويے تھے وہاں ولئے كرسب بى نے فريش موكر دومرے كيڑے يہنے ميك ابكيام على كى تقريب كا تمام انظام لان مي كيا حميا تها بحد ياري ي الركي جواب شہباز کے نام کی انگوشی میننے جارہی تھی بادیداور البقد کا تو الك إلى ك لياس عالك اون كودل ندجا بتا تعابيه

بيدا كهدا كهرتيس ينذات كي قسمت م این نیند بچاؤتم آینے خواب چنو بلحرتى ذوبتي نبضول يردهيان كيادينا تم اين ول ميس دهر كت موت حروف سنو تمبارے شرکی کلیوں میں سل رنگ بخیر تمباري تقش قدم چول چول کھلتے رہيں وه ره گزرجهال تم لحد بحر تفر کے چلو وبال يرابر جعليس ابرطيقرين تبين ضروركه براجنبي كى بات سنو برايك صدار دهو كنابهي دل كافرض نبيس سکوت حلقہ زنجیر در بھی کیوں ڈیے صا كاساته نبحانا جنون كاقر عن نبين بمايطوك بهت بي جوسوح بي بين كيمركي كن كس كماته بيت في ہاری تشنبی کامراج کیاجائے كه صل بخش مون فرات بيت كي سايك بل تعاجيم في أوج والاي وه ايك صدى تحى جوبالنفات بيت كي مارى آ كالبوع مهين بحى خرموكي جراغ خودے بجماے كمدات بيت كى شاعر بحسن نقوى انتخاب عنز ويونس نا ..... حافظاً باد

"كيابات بكل .... فكرمند كيون وكهائي ويرب ہو،خداخیر کرے کوئی مسئلہ تو نہیں۔"

"جي لي لي ميل مجيهوج ربابول ويساقو خير بي بي مر مجھے ایک سوچ بہت پریشان کردہی ہے۔" ماہین اس کے چرے کی بجیدگی سے قدرے ہول ی کئیں۔ "تم مجھے بتاؤ..... کیا بات میرے بھائی کو پریشان كردى عي "الين فعبت عال كالاتوهيم الا "في في جن لوكول عن ميرارشة مواي يقيداً بهت المح

کل ماموں کی فیانی ہیں بیرخیال ہی دل کو کد کدارہا تھا رات مجے کھر واپسی پر محلن سے بے حال ہونے کے باوجود جائے كاليك دور چلاسب يى بوھ يرھ كر بولے جارب تص ح كود بال يحمد يسندا يا تعالسي كونا يسندليكن الرك کے بارے میں سب بی کی ایک بی رائے تھی۔ "شببازے کے تابندہ جیسی لڑکی ہی ہونی جاہے محتى-"شبباز بمي پاس بيشاسب كي آراس كرمسكرار باتفا\_ "جحی سب کی دائے ایک طرف محر بادیہ بنیا کی دائے بہت اہم ہے .... ہال تو ہادی آپ کواپی ہونے والی مامی کیسی گئی۔''شہباز کے کہنے پر سب بنی ہادیہ کی طرف " بے حد بیاری کل مامول ..... بہت خوب صورتی المستى مولى بهت بى كيوك التى إين "بساب يقين آحيا-" شببازاس كاسرتعيك - 1145 ار سواه ..... برکیابات ہوئی بھی یعنی ہم سے کے کی کوئی اہمیت ہی ہیں بادیہ نے کہا تو مہیں یقین آیا كى بم بى ي كى كى كى بدى يى "رشت كى ايك كزن چيك كريوليس\_ دنہیں یاسمین یاجی، بادیم بولتی ہادرغورزیادہ کرتی ہا کراسے تابندہ انجی ندلتی تو یہ کہددی کیلن اس نے ابھی غیرجانبداری سے کہاہے بیسب۔"شہبازاب بھی مسكرار با تقاء كہلى باراس كے چرے براكي طمانيت اور قبول كيےجانے كامان جھلك كراسے مزيدوجيهد بنا كيا تھا آ استرا استدسب الإرادهم اوهر الحرادة کے باوجود بھی جات وچوبندسب کے لیے بستر لگانے میں مصروف ميسب كوان كى جكه بتائے كے بعدوہ كمبل ليے شهباز كفريبة مي-" بيك لوكل ..... ابتم بهي سوجاؤ چندا، رات كافي "بی بی آب ادهرآ کرمینیس میرے یاس-" شهباز

عدات.......... 245 ........... و١٠١٧م

نے ان کاہاتھ تھا م کراچیں اے قریب تھالیا۔

خود کوخواخواہ بریشان کررہے ہو کھیس ہوگا میری جان ب کھے بہت اچھا ہوگا کچھات بدلنا ہوگا کچھ ہمیں اس کی عادات کے ساتھ مجھوتا کرنا پڑے گا،ایے ہی کمر کی گاڑی چلتی ہے تم بس بہتری کا یقین رکھو۔"

"اور لی تی میرے ذہن میں ایک اور سوچ بھی ہے ہماری ہادید ماشاء اللہ سترہ سال کی ہوگئ ہے میراول جا ہتا بيركماتهاى كارشته طحكردياجاع العطرح بم دونوں بہن بھائی کانعلق مزید مضبوط مرجائے گا اور آپ مجمی این ایک ذمه داری سے خوش اسلولی سے عہدہ برآ ہ موجا تیں کی کھر کالر کا ہوگا تو اس کومیں اے ساتھ ہی باہر سنیل کرلوں گا۔"شہبازنے تابندہ کے اکلوتے بھائی کانام لیاء این نے مسکر کرائے بھائی کی طرف دیکھا۔

" ایک جان کو از وقت میں ایک جان کو بلكان مت كرو، وقت آنے پرجيماتم جا مو كے ديمانى موكا كل آرام كروميرا جائد" مابين إلى كا باتحاقيك الحدكمرى ہوئیں قریب ہی کروٹ لے کرلیٹی بادیہ جوابھی تک سوئی نہیں تھی سب ہاتیں من چکی تھی سترہ سال کی عمر تک جس طرف اس کا دھیاں جیس گیا تھاان باتوں کو سفنے کے بعد آ تھوں میں جیسے تارے سے اتر آئے، ایک انجان سا چېره چه جانا بېچانا بن کراس کي آنهمون مين خواب بن کر -62 EF

ول کی دھر کنیں انجانی سی ال پر محور تھی ہونے لگیس ہے سوچیں، بیخیال، دل کی بیحالت اس سے پہلے بھی نہونی تھی ایک احساس ول کو گد کدار ہاتھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پللیں موند لیس اور انہی سوچوں کے بنڈولوں پر جھولتی نیندکی وادی میں اتر گئی۔

زندگی ایک نے رنگ میں ڈھل گئی ایسے رنگ جن ےاسے آشنائی ناتھی ہروقت کتابوں میں خودکو کم کرنے والی مادیداب مسکرانے اور مشکنانے کی ول کی ویران بستی کا ایک گوشہ کیا آباد ہوا جیسے اے دنیا کا ہرغم بھول گیا اب وہ

" كل تم وقت تن يهل ال قد رضات بال كر عارف على كود كي كركر هي تبيل كلى نائي كمر ك حالات ير

لوگ ہوں گے بھی آپ سب نے مطمئن ہوکراں نے خاندان کو مجھ سے منسوب کیا ہے لیکن میں نے ویکھاوہ لوك خاص مودونمائش كويسندكرنے والےلگ رے تھے ماویت پسند اور ظاہری خوب صورت اور دولت سے متاثر مونے والے اللہ كالا كھ شكر ہے كم آب كا بھائى اب اس بوزیشن میں ہے کہ ہرطرح کی مہلی فرمائش بوری کرسکتا ہے لیکن میں اپنی زندگی میں سادہ عزاج لڑکی حابتا ہول السي لاكى جوميرى اورميرے خاندان كى يسندكوا بنائے ميں اي كركواى طرح جزامواد كهناجا بتابول جس طرح اي ی نے تکا تکا جوڑا ہے آگرایک ٹیسر مخص آ کر مجھے ان - عدور كرد علويد من مى كالبين جا مول كا-" وربعی متہیں بیڈرے کہ تابندہ اس کھر میں آنے کے

بعد جہیں ہم سب سے دور کردے گی۔'' ''ہاں جی کیکن بتانہیں کیوں جھے ایسانی لگتا ہے بی بی اور من ايسابالكل بمى تبيس جابتا-"شبباز في الجصن کهدستانی۔

سنائی۔ "ویکھوگل ایک سے اور اس قدر قربی رشتے کے زندگی میں آنے سے کھتید ملی تو بیرحال آئی بی ہے لین تابنده اي مروالول عضاصي الكسي الى مجصفامون، سجیدہ مجی ہوئی میراخیال تو یہی ہے کہتمہارا بدور بے بنیاد ہاور یوں بھی میرے بھائی شادی کے بعداس سے اوراس کے خاعمان سے ہم سب کی عزیت کرانا اور جارا مقام بنانا توتمبار بإتهيس بعورت جنى بعى حالاك اورعيار مواكرشو هرتوازن ركهنا جانتا موتو پفركوني مستذهبين موتاتم جباس كى برآ رزو برخوابش بورى كرو كي وات كيا تكليف موكى بم سب سے "ماين نے اے رسان

"سب باتنس محك كيكن اى جى كامراج سخت ہے۔ بم سب جانتے میں کہوہ بہت یا اصول میں غصے کی تیز ہیں مردل کی ہرگز بری نہیں ....لیکن نی آنے والی ان کی عادات كے ساتھ كميرومائزندكر كل تو-"

حجاب ۱۲۰۱۷ عجاب ۲۰۱۷ می ۱۲۰۱۷

ریت سے بت نہا ہے میر ساچھے فزکار اك لمح كوتفهر مين تحقيم يقر لا دول میں تیرے سامنے انبار لگادوں لیکن كون عدمك كالجفرتير عكام آئكا مرخ پھر جےدل کہتی ہے بیدل دنیا ياوه يقرائي موئى آكھكا نيلا پقر جس ميس مديول كي تحريز عيول دور كيا تحقيدوح كيقرى ضرورت بوكى جس يرتقرب جي كتية بين تهذيب سفيد اس انساف کا پھر بھی تو ہوتاہے مر شعربني رتص محى تصور عي بهي يقر مير سالهام تيراذ بن رسابهي يقر اس زمانے میں برن کا نشان پھر ہے ریت ہے بت زینااے میر سے اچھے فنکار احمنديم قاسمي ملائكه خان....ماولینڈی

کے درمیان ہونے والی گفتگورائیگاں بیس تھی بیابک بھائی
کا بہن کے ساتھ کیا گیا وعدہ تھا جو پورا ہوکر رہنا تھا جلد یا
برلیکن کبرکے کم ہادیہ نے ہی جانا تھا سودہ بے گاڑھی ان
دنوں وہ بڑی امی کے گھر پر ہی تھی جب ایک دن اچا یک
کبیرا گیا ہادیہ کے قویعے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے اسے
دیکھنے کی بے صدخوا ہش کے ہاوجودوہ نیلم آئی کے ساتھ
کی بے صدخوا ہش کے ہاوجودوہ نیلم آئی کے ساتھ
کے ساتھ باتوں ہیں لگا ہوا تھا ہادی کھر انگی گھرائی گھرائی دھڑ کنوں
کے ساتھ بس اس کی باتوں اور ہمی کی آ واز سنتی رہی۔

میں تابات ہے ہادی ہتم کچھے پریشان ہو۔ "نیلم آئی نی فیل سے اسے دیکھا۔

نیس سنہیں تو نیلی آئی۔ "

دل جلاتی تھی اینے کمرے کے ایک کوتے میں بیٹھی اپنی ڈائری کے صفح کا لے کیے جاتی ڈھیروں ڈھیراشعار چن کر ائي بياض بناناتواس كامشغله تفيابي ليكن اين ول كي باتيس جوده بھی کی سے نہ کہد یاتی تھی اپنی ڈائری میں لکھردیتی مصر عدهر عدارى من الكامخاطب بدل كيااب وه تصى توسب چھة ايرى ميں بى تقى مراس كا مخاطب كبير موتا اور جب إس كانام لكه كروه اين ول كى باتنس لكه جاتى توول كاندركبيل ساطمينان موتاكماس كابردكه بردردكبير تك ين كيابوه بقس فيساس كى بريات س راب اور ال كي بردك كامداوا كرنے كى كوش بھى كرسے كا وہ ايك اعد مع محض كى طرح بناسوية يمجه اس كى أقلى بكوكر انجانے راستوں کے سفر پرچل نظی تھی بناجانے کہاس سفر کا اختتام كهال كس مقام ير موكاء كوني ميس جانيا تها خود مايين مجمى العلم محيس كسنا وانستدان كى مونے والى تفتكوكا مادىيك ذئن وول يركيااثر مواقعااي خول يس بندر بخوالى اندر بى اعدد كلف كلف كرجين وألى ان كى بنى في سانس لين کے لیے اینے زندہ رہنے کے لیے زعر کی کے زندان میں ایک روزن تلاش کرلیاتھااب یہاں سےاسے حیات ملتی یا مزيد من الكن وه المحس بند كياى روزن سالى مرى تھی برول، کم مستاری ول بی ول میں کی عبید بنائے اس کی طرف اپنا دھیان لگائے بیٹھی تھی۔اس کی سال كره، غواير عيدول يربرموقع يركر ينتك كارد زخريدنا انہیں خوب صورت شاعری سے مزین کرکے اینے دراز میں لاک کروینا سال کے اول روز سے آخری روز تک وائرى يرجا بجال كاطب كرك اين ول كاحال كهدمنانا اور ہر برتھ ڈے پر گفٹ خرید کررکھنا جیسے ایک فرض تھاوہ استإيك لمحكونه بحولتي تقى\_

گل مامول کی شادی ہوگئی تابندہ مامی اسے اپنی جان سے بیاری لگنے لگیس کبیر کے قوسط سے اس کے خاندان کا ایک ایک فرد بے صدمحتر م لگتا تھا اسے مینی مامی ہے بے انتہا دوئی کے باوجودوہ تابندہ سے بھی بے صدقریب تھی اور وجے صرف دہ خود جانتی تھی کے ونکہ اسے بہا تھا کہ ماہیں اور کل

حجاب ١٠١٦ عبر ٢٠١٦ م

طرف اندهرای جیا گیا کہی اس کی کوئی نہ کوئی ہین اس
کے پاس آ کر تھر تی بھی ہادیا کین وہ بے حداداس رہنے
لکی تھی شہباز ہرروز فون کرتا اس کی خیریت معلوم کرتا اور وہ
بھی بلا ناغہ روتی تھی وہ اسے لی ویتا بینی کی مثال ویتا ہے
مصور بن بتائے ہا ہر چلا گیا تھا اور تین سال بعدوا پس آیا تھا
لیکن اس کی ایک بی رہ ہوتی کہ یا تو جھے بھی اپنے پاس
بلا کس یا پھر خودوا پس آ جا کیں شہباز نے ہمجھایا بھی کہ تہمارا
یہاں آ نا بہتر نہیں جینی کی طرح تم بھی ای بھی کے ساتھ ہی
رہو، یں جلدی جلدی چکر لگا تارہوں گا۔"

"مِن آب كالوسطات أب كرفت عال كم میں ہوں میں بہال آپ کے بغیر کی صورت جیس روعتی جب تک آپ بہال ہیں ہیں میں ای ای کے کرم رموں کی۔" تابندہ نے ایٹانیصلہ شادیا بظاہر بے حد خاموش اور مجى مونى الى شريك زندكى سے شہباز اليے كى تقاف كى تو قع تبيل كرر ما تها چربية تقاضا مرر موتا چلا كيا اور نه صرف تابندہ بلکاس کے کھرے تمام لوگوں نے بھی شہباز يرد باؤة الناشروع كردياشايدان سب كفونول من يبي تھا کہ تابندہ شادی کے بعد ملک سے باہر بی رہے کی وہے بقى شهبازى مالى حيثيت متحكم مصفحكم ترجوني جارى تحى اس نے بروسلز میں ایک ایار شنث بمع دکان کے خرید لیا تھا مصور كے ساتھ نے بہت حد تك اس كا بوجھ بانث ليا تھا سب كى طرف سے يرد نے والے دباؤے مجور ہوكر شهباز نے بابندہ کواسے یاس جیئم بلالیااور بہال سے ایک نئ تبدیلی نے کروٹ کی بیتبدیلی جو بظاہر خاصی خوشکوار تھی ايخ جلويس كيا بجه لے كرآ رى تھى كوئى تبيس جانتا تھا۔ \$\$ ....\$\$ ....\$\$

میں رکھا گوشت وعونے لگیں ہادیہ پر تو جیے کڑا امتخان آئفہراتھا....قدم من من بحرکے ہوگئے بہت مشکل سے وہٹر ساتھائے برآ مدے میں چیئر پر بیٹھے بمیر کے قریب آئی اوراس کے سامنے کھی میز پرٹر سد کھوی۔ ''السلام علیم۔'' بزی مشکل سے بس اس کے حلق سے اتنائی لگلا۔

امان لدا۔ "وکلیم السلام ....کیسی بیں آپ۔" پُرشوق نگاہوں اور متبسم لیجےنے اس کے مزید حواس اڑا دیے آ تکھیں بار حیاء سے جبک کئیں دل کی شدید خواہش کہ بس (ایک نظر اسے دکھیلو) کورد کرتی وہ تیزی سے بلٹ کی۔

"ہادیہ ہارے پاس نہیں بیٹھوگی۔" تابندہ کی آواز بردہ جسے تعنگ کئی پھر خود کو سرزنش کرتے ہوئے متانت ہے جواب دیا۔

"تابندهای، میں نیلی آئی کے ساتھ کی میں میلپ
کراری ہوں آپ رام ہے بیٹیس باتیں کریں۔"
"شخیک ہے جیسے تم چاہو ہادی۔" اسے جواب دے کر
دہ گھرسے اپنے بھائی کے ساتھ کپ شپ میں لگ گئیں،
ہادیہ نیلی آئی کے پائی آ کر بیٹھ گئی گئیں اب اس کاول ہر
چیزے جیسے اچاہ ساہو گیا تھا۔

" کیاتھا جوایک نظرد کھے لیتی تو وہ کون ساروز روز آئے گا۔" دل نے گھر کا۔

"ہادی مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی کیا مسلہ ہے تمہارے ساتھ بتاتی کیوں نہیں۔" نیلم آئی مسلسل اسے نوٹ کردہی تھیں۔

"کک .....ی کی جمیمی نیلی آئی، میرے سر میں ورد مور ہاہے۔" لنگڑ اسابہانہ راشا۔

" اول ایک کپ جائے ہی لوضح سے کام میں جو لکی موئی ہو۔"

شہباز شادی کے دو ماہ بعد ہی واپس بیلجیئم چلا گیا تھا۔ اچھا نظر آنا اس کا مقصد تھا ہر بل شوہر کی نظروں کے اس کے جانے کے بعد تو تابندہ کے لیے جیسے عاروں سمانے اسے لیجائے رکھنے کا بجیب سماشوق تھا اس میں مسابقہ سے جانے کے بعد تو تابندہ کے لیے جیسے عاروں سمانے اسے لیجائے رکھنے کا بجیب سماشوق تھا اس میں

FOR PAKISTAN

ال کے علاوہ کھر اور کھر کے دیکر معاملات برتواس کی نگاہ جاتی بی نبین تھی شہباز خوش خوراک انسان تھا عجیب و غریب طریقوں سے بکائی جانے والی پیؤشز اس کی طبع پر خاصی نا گوار گزرتی خاص طور پراس صورت میں جب مصور بہترین کوکٹ کرتا تھا۔ وہ صرف کاروبار میں ہی بهترين مددكاربيس تفابلكه كمرك تمام إموريس بحى بانتها مبارت سے کام کرتا وہ اکثر تابندہ کے چن میں آنے سے نل عى مجھند مجھ تيار كرليتا تاكة شهبازكو برامحسوں نه داور كمركم عاملات من في ندآئے۔

تابنده كي أيك خاصيت تفي كدوه منه ماري كرنا يازبان جلانا يندنبين كرتي تقى شبهاز كوجس قدر بمى غصسآ جاناده خاموش دبتی با پرمسکراتی ربتی،اس طرح محرکی فضا مکدر ہونے سے بی رہتی اسے کا اول کواسے بس میں کرنے كاستهراكمة تاتفااور شايديبي وجرهى كهطي بعدد يكريدو بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ شہباز کے ول میں اول روزى طرح بى مونى مى

\* \*

" بادبيتم بيه كيا بروفت وائريال تصتى رمتى موياريس بہت بور ہوتی ہوں۔" اید ایک منظ سے اسے سلسل نوش كردى كى-

و کسی و ایسی کان است کان در ایسی کان در ایسی کان در "دکھاؤتو....." ایقہ تیزی سے اس کی ہاتھ میں تھی ڈائری برجیٹی تو مانو ہادیے کا سائس بی رک کیا اس نے وہ باته يتحصر ليار

"بادی جلدی سے بیدائری میرے حوالے کردوورن چرمیں مماجاتی کو بتادوں گی۔"ایقہ نے اسے ڈرانے کی

"كيابتادوكى \_ كيح بحى تونبيس بصرف اليحصاشعار نوث كرتى مول مماجى كويتا ہے اور كسى كى دائرى يدهنا غير اخلاقی حرکت ہوتی ہے

"بال بالكل غيرا خلاقى حركت موتى باكراس كى بنا

اجازت ياعدم موجود كى بين بريحى جائے اور يهال أو تم خود

ائی ڈائری مجھے دو کی ہے تا ہادی۔ " ایقد نے بوی بوی آ تھوں میں شرارت بحرکراس کی طرف دیکھا۔ "اوہونی کچھ می تبیں ہاں میں ایسا۔" "كيما؟" ايندني عداوجهال كي جرك

يرتصلينا قابل فبمرتكول كود يكصا

" کچر بھی ایساویساجیساتم مجھد ہی ہو۔" و محرين أو بي مين مجيدي صرف تبهاري دائري یر صنے کی اجازت ما تک رہی ہو۔'' ایند ایسی بھی شرارت

کے مودش کی۔

، حدیں ہی۔ ''حچھوڑ ناکلی.....پلیز ۔''ہادیپکالہجیالتجائی بھا۔ '' "ارے بادی کیابات ہے یار میں تو غذاق کردی تھی تم اتن بجيده كول موكن تفيك بيتم اين داري بحصين ويناجا بي تو كوكى بات تبيل ليكن يارثم اس قدر بريشان كول بوكى مو- "اليقد كواس كي ليج كے غير معمولى بن نے قدرے اکساویا تھا کہ اب کسی بھی طرح اے یہ ڈائری پڑھنی جا ہے آئ تک بادید نے اس سے ہر بات مرمعامله عل كروسلس كياتهاالي كيابات كي جووه اي بتاناتبيل حابتي بلكه جسيانا لازم تمجدرتي هي اوربيمونع اے کے دن بعد ہی ل گیا۔ بادید دو دن کے لیے بری ای کے گھر گئی ہوئی تھی عینی مامی کی طبیعت ٹھیک جیس تھی اور نیکم آئی کود میصنے کھالوگ آرے تھے تو بوی ای نے ہادیدکو کہلوا بھیجا کام میں مدد کے لیے ہمیشہ کی طرح ہادیہ ائی بیڈسائیڈ تیبل کی دراز کی جانی چمیانا بھول کی اور اليقه كوموقع ل حميا\_

بددراز اتے گہرے راز کی امین ہو عق تھی استد نے خواب میں بھی نہیں سوجا تھا کھ کریٹنگ کاروز کھ تھے اور عمن ڈائریال .... ڈائریوں کے ہر صفح برموجود مخاطب كنام في اليقد كوچكراك د كاديا تقار

(انشاءالله باقي آئندهاه)

المحکول سیده فرصین جعفری

کہتے ہیں کہ انسان کی پیجان اس کے چہرے سے خہیں اس کے کرموں سے ہوتی ہے وہ انسان کامیاب ہے جس کے دل میں خلق خدا کے لیے ہمدردی ہؤاب چاہو ہوں کے دل میں خلق خدا کے لیے ہمدردی ہؤاب حیات وہ دکھتے میں کیسا بھی ہواگر وہ خدمت گزار ہے تو سب گی آ کھوکا تارا بن جاتا ہے۔ پچھلوگوں کے چہرے کے تاثرات ایسے اثر انگیز ہوتے ہیں کہ اس کی اصلی پیجان تک چھپادسے ہیں بھروہی تاثرات اس کی پیجان بن جاتے ہیں جسے کہ بھولے میاں کے چہرے کا" بھول بن جاتے ہیں جسے کہ بھولے میاں کے چہرے کا" بھول بن جاتے ہیں جسے کہ بھولے میاں کے چہرے کا" بھول بن جاتے ہیں جسے کہ بھولے میاں کے چہرے کا" بھول بن جاتے ہیں جسے کہ بھولے میں ہوئی بن اس کی شخصیت پراپیا حادی ہوا کہ وہ " بھولا" تام سے بی شہور ہوگیا۔

پیدائش کے وقت نام آو باتی دو بھائیوں کے نام کے ہم قافیہ "حماداحم" رکھا گیا تھا (بڑے بھائی کا"جواداحم" اور چھوٹے کا "عباد احم" تھا) کین اپنی کول مٹول جسامت اور ہونق می صورت (بیر پڑے بھیا کا خیال تھا) د کیے کر بڑے بھیانے بیارے بھولا کہہ کر پکارا کہ پھروہ حکمت" بھولا کہہ کر پکارا کہ پھروہ حکمت" بھولا کہ کہ توگ اس نام تک کھولا سے ملتے جلتے مختف تک بھولا سے ملتے جلتے مختف نام سے پکارتے رہے۔ پھویا جان نے تو سب سے نکارا۔

"ارے بھولے ناتھ کیسا ہے؟" سفنے والے پہلے جران ہوتے اور پھر قبقہد لگا کرہس پڑتے۔لوگوں کوتو بس دوسروں پر ہننے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ بھولے میاں کی اس جسمانی ساخت اور ہوئی صورت میں قصوران کا بھی نہیں تھا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں یا نضیال اور باپ یا ددھیال پر جاتا ہے۔ اب بھولے میاں پورے کے پورے اٹی محتر مامی جان کی کابی تنے وہی کوشت کے پہاڑ جیسی جسامت کول

منول جرے مول شکل بدائد وقت رای سکراون جو

انہیں مزید ہونق بناتی تھی۔ دیکھنے والے جب نام جانتے تو نام اور شخصیت کے اس کمال کے امتزاج پرہنس بڑتے۔ای جان بُرامان جا تیں۔

ونيا مِن كُونَى بِهِي انسان يرفيك فيس آتا كمي عِن كوئى كى يا خاى موتى بإلا الله تعالى اسكوئى ووسرى صفت عطا فرما کراہے دوسروں سےمتاز کردیتا ہے اور محروه انسان ابنی ای صفت کی بدولت بیجانا جانے لگنا ہے۔ بھولے میں بھی معصومیت اور بھول بن کی صفت ایندکی عطا کردہ تھی۔ونیا سے بے نیاز بس اپنی دھن میں لمن رہے والے بھولے پرنام کا اثر تھایا شاید اللہ نے بنایا بی ایا تھا کہ بڑے ہوتے ہوتے بھول بن میں ایا وبلومه حاصل كياكه كمروالي كمروال بابرواليمى البي مطلب كے ليے استعال كرنے لكے لوگ توويے مجی سید سے اور معسوم لوگوں سے قائدہ اٹھاتے ہیں رِ حالی س کھے خاص اچھانہیں تھالیکن ابو کے باربار کے ڈائیلاگ" کوئی بیٹا تو میرے نقش قدم پر چل کرمیرا نام روش كردے" سے اموشنى بليك ميل ہوكراعزازى فبرول ہے بی اے کی وگری حاصل کربی کی تھی لیکن وہ صرف ذكرى أيك كاغذ كالكزاء كقى اتن قابليت نتقى جتنا ذكرى مں تقدیق مبرے ثابت کیا گیا تھا۔

ابوجان نے جہاں شکرادا کیا وہیں ای جان بیٹے پر صدقے داری جاتیں کیونکہ بہی سپوت جوان کا کھوٹا سکہ تھا (باقی دو بڑے تو ہاتھ آتے ہی نہ تھے نا) جو اُن کے لیے ہروقت تیارر ہتا تھا ویسے بھی اولا دجیسی بھی ہو مال کو بہت بیاری ہوتی ہے اور بھولا جیسی بے ضرراور کا مآ مداولا د تو آ تھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔

تو آستحصوں کی شعنڈک ہوتی ہے۔ خیرتو ذکر ہور ہاتھا بھولے میاں کی پڑھائی کا بی اے

جیرتو ذکر ہور ہاتھا بھولے میاں کی بڑھائی کا بی اے یاس ہونے کے باوجود بھی وہ اردوانکش کسی زیان کی تحریر

## DownleadedFrom Rational

بس ملتے رہ جاتے چینی زبان کی طرح ان کی سمجھ سے بالاترريتي\_ابوجان كوجوأن كى اس قابليت كا عدازه مواتو دکھ سے تار حال ہو گئے ویسے تو مستقبل کی کوئی فکرنے تھی محراینا تھاجو بھولے میاں کے بی نام تھا یاتی بچوں کے کے دوسرا مکان تیار کروا کے دے دیا تھا کیلن وہ جا ہے تنے کہ بھولا اینے پیروں پر کھڑا ہوجائے کیکن بھولے میال کی منتی میں فرمال برداری اور خدمت گزاری جیسی صفات کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھیں ای لیے ای ابو سمیت سب ہی بہن بھائیوں کوائے کاموں کے لیے صرف بحولا ہی نظرآ تا کھریس ہوتے تو کھرے کام نمٹاتے نظرآتے۔بڑے بھیائے کیڑے پریس کردہے میں پائی کی موثر جلارے ہیں گھر کا سودا سلف لارہے میں ای اور بہنوں کو کہیں جاتا ہوتا تو بھولا سے بہتر ڈرائیور کوئی نہ ہوتا فورا ابو کی بائیک نکال کرریڈی ہوجاتے گھر میں ہونے والی چھوٹی موٹی توڑ پھوڑ کی مرمت بھی بھولا میال خود بی کر لیتے تھے۔

بھولےمیال کا سب سے زیادہ فائدہ دادا جان کی يارى كيايام ميس موا وه بالكل بستر ك كك سي تصاور أنبيل مستقل ايك بنده دركارتفاجوأن كي ديكيمه بعال كريك ایسے میں ان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا سب کی این این مصروفیات تھیں ایسے میں بھولا ہی دنیا جمال كافارغ بنده نظرآ بااور يول داداجان كى و كيم بعال كى ممل ذمه داری بھولے میاں پر ڈال دی گئی جے بھولے میاں نے اس خونی ہے تھایا کہ ہر و میسے والے نے آجاتے ہیں اور ال کے رفصت ہوتے ہی شکر کا سائس

مجھ لوگ ہوتے ہیں تاجن کے ول میں کوئی لاج مہیں ہوتا جو کی بدلے کے بغیر خدمت کرتے رہے ہیں بس ائیس کہدویا جائے کہ پیکام تم نے کرنا ہے تو وہ اگلا سوال مبیں کرتے بہت خاموتی ہے ساری ذمہ داری اٹھالیتے ہیں بھولے میاں انسانوں کی ای سم سے تعلق رکھتے تھے داوا جان کو اٹھانے بٹھانے کھلانے بلانے ے لے کررفع حاجت تک کے سب کام بھولا ماتھے ہر ملن لائے بغیرانجام دیے۔

محمر والے داوا جان کی طرف سے بالکل بے فکر ہو گئے عیاوت کے لیے آنے والے اس کی خدمت گزاری دیکھتے تو دعائیں دیئے چلے جاتے جو کام دنیا د کھاوے کے لیے نہ ہوجن میں ریا کاری نہ ہو وہ کام خود بخو د بی سنورتے جاتے ہیں جس کا اجر دنیا ہے نہاد اس كا اجر عظيم الله تعالى خودعطا فرما تا بي الكل اى طرح بھولےمیاں دادا جان کی خدمت کرے اینے لیے دتیا و آخرت كى بھلائى مول كےرے تنے بيسلسلدوادا جان كانتقال تك جارى ربا-

کوئی کتنی بی خدمت کیوں نہر لئے کتنا بی تم گسار كيول نه موجب موت كاوفت آتا بانسان اي يجي وْهِرول آنسوچھوڑ کرچلاجا تا ہے۔ بھولے میاں نے بھی واواجان کی کمی شدت ہے محسوس کی۔ آج کل تو لوگ دو دن کی کی خدمت کرلیں مہمان نوازی کرلیں تو عاجز

" مجولا بادشاہ ہے یارا ..... ابو بیار ہے سکرا کر بولتے ای غصے کے کھولتی رہتیں۔اولا دجا ہے جیسی بھی ہو والدین ہر عیب پر ہزاروں پردے ڈال کر پیش کردیتے ہیں۔ بھولے کے لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت بھی ای نے کھونے کی جھوٹ کی ملاوٹ کر کے بھولے میاں کو پیش کیااور بلاآ خربھولے میاں کے لیے لڑکی ل بی گئی۔

تفافتہ سراج اٹھائیس سالہ تول صورت کرکھی شادی
کی عمرتکی جاری تھی کیکن کوئی مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ
سے اب تک انظار میں بیٹی تھی۔ بھولے میں سالہ بھولے
میاں کو بغیر کی روزگار کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہاں کردی
میاں کو بغیر کی روزگار کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہاں کردی
گئی۔ آئ کے مترادف ہے۔ شادی کی تاریخ طے پاگئ
بھولے میاں خوتی میں آگرائی شادی کے تمام انظامات
خودسنجا کے میں ملکان ہوتے رہے کین چروخوشی سے
خودسنجا کے میں ملکان ہوتے رہے کین چروخوشی سے
حوالے میاں خوتی کا تعلق ول سے ہوتا ہے تا جہاں کی سے
حالیٰ حداد مقابلہ نفر ہے نہ ہووہاں دل میں اعد تک بس
حفری ہی خوتی ہی ہوئی ہے تو چرے سے متکرا ہے بن کر
حفری ہی خوتی ہی ہوئی ہے تو چرے سے متکرا ہے بن کر
حفری ہی ہوئی ہے تو چرے سے متکرا ہے بن کر
حفری ہی خوتی ہی ہوئی ہے تو چرے سے متکرا ہے بن کر

کہتے ہیں ناں دل کے بعد چبرے سے حیال ہوتے ہیں شادی کی خوشی اتی تھی کہ بھو لے میال کو بیا حماس تک منہ واکدان کی اپنی شادی ہے خرونت تک دہ کام نمٹاتے رہے۔ شادی ہیں شریک لوگوں نے بیانو کھا وہما دیکھا جو بارات والے دن تیار ہونے سے پہلے تک دہمن لانے باد جو دسب کاموں سے فارغ ہوکر بھولے میاں جب باوجود سب کاموں سے فارغ ہوکر بھولے میاں جب کہ جس نے بھی اس کول مثول کوشت کے پہاڑ جیسے دلہا کود یکھا تحریف کے بنا نہ رہ سکا۔ بھولا جیسے بے لوث محبت اور خدمت کرنے والے انسان کا چرہ فالم رک شش محبت اور خدمت کرنے والے انسان کا چرہ فالم رک ششش محبت اور خدمت کرنے والے انسان کا چرہ فالم رک ششش محبت اور خدمت کرنے والے انسان کا چرہ فالم رک ششش محبت اور خدمت کرنے والے انسان کا چرہ فالم رک ششش نہونے کے باوجود بھی ہرد کھنے والی آئے کھو تے ہوگا کہ آئی کے ایک کرنے گیا گھر آئی کے ایک کرنے گیا گھر آئی کے ایک کرنے گیا گھر آئی

لیتے ہیں لیکن جن کے دل ساف ہؤباطن اجلا ہودہ اپنے ساتھ رہنے والوں سے دل سے محبت کرتے ہیں اور چھڑنے والوں کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ بھولے میاں بہت چپ ہو گئے تھے ان دوں ان کی ہونت رہنے والی صورت ہروقت اداسی ٹیکائی رہتی تھی۔

عُم اورخوشی او زعدگی کا حصہ ہیں اور ساتھ ہی جلتے ہیں اور ساتھ ہی جلتے ہیں اور ساتھ ہی جلتے ہیں رفار تعویر است ہوجاتی ہے پرلوگ زعدہ رہتے ہیں۔خوشیاں ڈھویڑ ہی لیتے ہیں ان ہی اداس سے ایام بیس اچا تک ای کو ہیولے میاں کی شادی کی فکر ستانے گئی دادا جان کے انتقال پر مرجھائی ہوئی فکل شادی کے نام پر مزید پھول ساتھاں پر مرجو المیاں کی خوشی دیدنی تھی اس کا کول مٹول ساتھ والے میاں کی خوشی دیدنی تھی اس کا کول مٹول ساتھ والے موالے مواجو کے خود کرنے گئے تھے وہ آ ہت ہوگام کمر والے مواجو کے خود کرنے گئے تھے وہ آ ہت ہوگار کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمال بردار طبیعت کی وجہ سے شادی کی خوشی میں اور اپنی فرمالی سے نمالے جاتے۔

ہو تے میاں کے لیے لاکیاں ویکھنے کا سلسلہ شروی مواتو لوگ باتیں بنانے لئے کہاں کوشت کے بہاڑے کون شادی کرے گا لوگوں کا تو کام ہے باتیں بنانا ہولئے وقت بحول جاتے ہیں اللہ نے انسان کوجوڑوں کی فکل میں اتارا ہا اور بقینا بھولے میاں کی جوڑی دارجی دنیا میں موجود ہے۔ ای اور بہنیں بہت پارادرامید سے بھولے کو سجے سنور نے کے گرسکھائی کلف لگے گرتا ملوار میں تھرے قلے را کا بہنوں کو بھی خوب بیارا تا الوجی مہت ای اس بہنوں کو بھی خوب بیارا تا الوجی ای اس بہنوں کو بھی خوب بیارا تا الوجی ای اس بہنوں کو بھی خوب بیارا تا الوجی این اس بہنوں کو بھی خوب بیارا تا الوجی این اس بہنوں کو بھی خوب بیارا تا الوجی ایک اس بہنوں کو بھی اور بھولے میاں الی دیکھنے جاتے ویشر سے سراتنا جھکار ہتا کہ بہنوں کو شرائے گرائے۔ کا مہنوں کو شرائے کی دائیں آ کے دائیں آ کر سب خوب سناتے وہ مسکراتے کو مسکراتے کا کو مسکراتے کو مسکراتے کو مسکراتے کا کو مسکراتے کا کی کھی الے کے دو مسکراتے کا کو کھی کے لیے۔

حجاب معبر ۲۰۱۲ مید در معبر ۲۰۱۲ م

### یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



سنهری بیش می در در بیات کی در از پر جانے تو دو معذرت کے گارے ہے برق عتی ہے گرنشان باتی رہتا ہے۔

اگر بجو لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو ان او کوں کو مغربیں چھوڑ ناچا ہے جنہیں راستہ معلوم ہو۔

اگر بجو کی بات تا تا مشکل کام ہے جنٹی دونت کی شاخت۔

امٹر میں نہوں نہ ہوگر پہند ہے پہلے تک ہے۔

ااگر جہیں نہورات کا شوق ہے تو کان ہیں سوراخ تو ہوگا۔

اانسانیت ایک مشتر کہ دولت ہے جس کی تفاظت انسان کا فرض ہے۔

السلیم مساور تھی کرنے گی پرغش کی نہیں نقد بر کی حکم اللی ہے۔

ہم تا دی گی زعمی کی نہیں نقد بر کی حکم اللی ہے۔

ہم تا دی گی زعمی کی نہیں نقد بر کی حکم اللی ہے۔

ہم تا دی گی کرنے گی پرغش کی نہیں نقد بر کی حکم اللی ہے۔

ہم تا ہو ایسانی مضروط ہوتا ہے۔

ہم تا ہو ایسانی دیا نے اور مشکلات پر قابو یا نے سے انسان کا کر دار مضوط ہوتا ہے۔

ہم تا کر بازی بااصول الحریقہ سے جستی جائے ہارنے والہ بھی دادد سے نہر مجبور ہوجا تا ہے۔

ہم اگر بازی بااصول الحریقہ سے جستی جائے ہارنے والہ بھی دادد سے نہر مجبور ہوجا تا ہے۔

ارم صابرہ سست نہ گئی۔

نے مسکرا کرا ثبات میں سر ہلا کرا ٹی آ مادگی کا اشارہ دیا۔
میاں جی کی اس فرمال برداری پر جہاں بیٹم خوشی سے
نہال ہوگئیں وہیں امی نے خونخوار نظروں سے پہلے بہو
میرزویا اور پھراپنے خدمت گزار بیٹے کو کھورا جو پیپنہ
صاف کرتے ہوئے غثا غث پانی چڑ ھار ہاتھا۔
عربھر جے فرمال برداری اور خدمت گزاری کا سبق
پورے سیاق دسباق کے ساتھ پڑھاتی آئی تھیں آئے بہلی
بار آنہیں اینے اس بھولے میال کی فرمال برداری ایک
بار آنہیں اینے اس بھولے میال کی فرمال برداری ایک
آئی ہے۔

بعولے میاں کی زعد کی میں بہارا ملی کوشش تو یہی ہوتی کہ ہروقت بیگم کے آس پاس ہی رہیں لیکن ہائے ربی قسمت کھروالوں کے بڑاروں کام کرنے کے لیے کوئی ودمرا بحولا بحى تو دستياب نبيس تفاله شروع شروع ميس تو بیکم کو مجھ بی ندآتا تا تھا کہان کے شے نویلے دلہا غائب کہاں رہے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ صورت حال کا اندازه موا وه سارا دن میال جی کا انظار کرتی ره جانی اور میاں جی شادی ہوجانے کی خوشی میں ہنتے مسكراتے كمروالول كے بتائے محے كام نمثاتے رہے بیکم کفر والول کی بے حسی پر کڑھتی رہتی۔ "ماد بمائی مجھے بازار لے چلیں مجھے بی سینڈل چینج كروانى ہے۔"بيزوياتھى مجولےمياں كى چھونى سالى آئى تو بہن سے ملے تھی لیکن بھولے میاں کی فرماں برداری كات قصے تے ہمن ہے كہ جو لے كود محمة اى سوچا میں بھی خدمت کروالوں اپنی۔ بھولا جو ابھی کھر کا سوداليكرآ باتفااورا ي كووس كاحساب وبيد باتفااي

PAKSOCIETY

"ارے خالہ ....میری بنی تو ہیراہے ہیرا نیک وین دار منكسرالمز اج۔ بات كرتى ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں سلائی کر حاتی سب میں ماہر ہے۔ کھانے تو ایسے یکاتی ہے كدلوك الكليال جاشة ره جائيس ليكن بهن ..... ميركى بھان وجو ہری ای کرسکتا ہے۔ "سیم بیلم نے رشتے کروانے والی حالہ کوامامہ کی تصویر دیتے ہوئے بیساری باعث ان کے کوش کزار کیں۔

"ارے بین ..... اتی خوبیوں والی اڑکی آج کے زمانے س کہاں متی ہے۔ بس ابتم بے فکر ہوجا واب امامہ کے لیے ال کے جوڑ کارشتہ ڈھونڈ نامیری ڈمدداری ہے۔' خالہ میم بیم كاميدكا جكنوباته مستعاكر جلكني-

المامهايك خوب صورت اوردين دارالا كي حمي حتنا ظاهراس كا خوب صورت تھا اس سے تی گنا اس کا یاطن خوب صورتی کا پیکر تھا نہ صرف وہ صوم وصلوق کی یابند تھی بلکہ ایک تماز پڑھ لینے کے بعدوہ دوسری اذال کا بے سری سے اتظار کیا کرتی ی۔ برکوئی اس کی تعریف کیا کرتا تھا۔ آئی ساری خوبول کے بادجودا بھی تک امامہ کہ شادی جیس مونی تھی۔ بات بیٹیں می کمال کرشے تین آتے تھے یادہ کی کو پندئیں آئی لمحى كيكن جوجعي آتا تحاوه صرف المامه كوليس ويكتا تحاساته يس ان کے توٹے چوٹے کمر کا بھی بخوبی معائد کرتا اور کمر کو و يمية بى اس كے خاعمان كى مالى حيثيت كا انداز ولكاليتا تعااور چریلٹ کرواپس تیں آتاتھا کیونکسان لوگوں کاڑی کےساتھ جيز بقى حابي موتا تعااوروه بحى اعلى تشمكا

الممدك والدين اى وجدت يريشان ري كل تق جانے کیوں بیٹیوں کرشتے میں تھوڑی تاخیر موجائے تو مال باب بي كوبوجه بحصف لكت بير المدجر كي نماز اورقر آن كي تلاوت سے فارغ موکر ناشتہ تیار کردی می کدوروازے پر دستك موئى تيم يكم دروازه كحولنے كے ليے مكس اور خالدكو و کھر کونگ تی۔

"ارےاب بول مر کر دیکھتی رہوگی کہ اعدیمی بلاؤ کی"

خاله ني سيم بيم كويول جيران د پريشان د ميم كركبا\_

"ارے خالہ .....آپ کا اپنا گھرے۔ آئیں اندر آئیں وہ صبح سورے آپ کی آمد پر تھبرا گئی تھی۔ سب الم يت الرياد؟

"ارے سب خیریت ہے میں تو خوش خبری لا کی ہوں مم

بس اب منه میشها کرواؤ۔'' ''کیسی خوش خبری خالہ؟''

"المدك جور كارشة ال كيا بيدار كالا كلول في أيك جانا بظلب گاڑی ہاور بہت برابرنس محی اور سے يره كرائيل جيزيل بكي كائيل ما ي

"ارے خالہ ....! تم نے تو دل خوش کردیا۔" "اب مير ي سمّار عوالي وشاقو يكي ند؟" "ارے خالہ .... بالکل یہ تھی کہنے دالی کوئی بات ہے۔" المامه كے والدين كى خوشى كاكونى تھكانة بيس تھا۔ انہوں نے بغیرجا کی بر تال کے صرف خالد کی باتوں پر محرومہ کرکے ارتم كرشت كي ليرضامندي ظاهر كردى اوربيتك سوچنا کواراندکیا کدایک امیر غریب کے محردشتہ لے کر کیوں آتا ے؟ یا تو اس کے بیٹے میں کوئی نقص ہوتا ہے یا بھر جب وہ غريب كواسيخ بيرول كى جوتى بنا كرركهنا جابتا بيدورندكونى

اوراس کا اتدازہ امامہ کو پہلی رات ہی ہوگیا کہ س وجہ سے المدكوارهم سے وابستہ كيا كيا ہے كونكه كوئى بھى امير باب جا بوہ خود کتنا بھی عیاش ہوائے بئے کے لیے ایک نیک اور بارساجيون سأتحى كابى انتقاب كرتاب اورارهم توشادى كى مملى رات ہی اتی شراب بی کرآیا تھا کدوہ ٹھیک سے کمڑ اجھی ٹہیں

امرك غريب عدشة استوادكرنا يندبيس كرنا

بوی مشکل سے المد نے ارحم کو بستر پر لٹایا اور اس کی جرابي اورجوت إتار ب جب مع ارحم كي آكم على توالمه عروى جوڑے ہے کھرے کیڑوں میں آچکی تھی کیکن وہ اب مجى اتى مسين لك رى كى كدارتم كولكا ككونى آسان كى حوراس

حجاب ۱۲۰۱۲ - عجاب ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲ - ۲۰۱۲

# Domination Palsoasyam

ك كريش أكى مواورارم ني بدماختداس كاباته يكركر ہوری می کہارتم اس کے لیے پہلی مرتبہ کوئی چیز اا یا تھا۔ سرایک نهایت خوب صورت کلانی اور فیروزی رنگ کی سازهمي هي جس يرهينول كاكام نفاست سي كيا مواقعاليكن اس كابلا ورسليوليس اوراتنا حجعوثا تفاكهاس كوبهن كرامامه كوشرم آر بي مي جب المديد سازهي جين كربابرآني توارهم جبوت سا

رہ کمیا سیکن جب امامہ نے اس سے کہا۔

"ارح ..... آپ ميرے ليے بيداريس لائے مجھے بہت خوشی ہوئی کیکن میں بیر بہن کرآپ کے ساتھ پارٹی میں میں جاسلتی کیونکہ میں ہیں جا ہتی کہ میرے حسن کو کوئی غیر محرم ويلهمين بيسنت بي ارحم آك يكوله موكيا\_

"مس كيالكا بكري تمبارے ساتھ باہرجانے كے ليے مرا جارہا ہوں برتو ماما كے كہنے يريس مہيں لے جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ ورندتم میرے اسٹینڈرڈ کی میں مواورو سے بھی کیڑوں کے تھان میں لیٹی ہوئی تہاری جیسی عورت كويس اين ساتھ لے جاكراين دوستول كے سامنے اپنا خداق میں بنوانا جا بتا تھا۔ ' وہ دوجملوں میں اس یراس کی اوقات واسطح کر کمیا۔

ارحم کی باشل س كر امامه كوشد يد دهيكا لگا اور وه ارحم كو سمجمانے کی کوشش کرنے گئی۔

آتی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے پڑھنے والوں انسانوں کے سامنے انسان گرجائے تو اٹھ سکتا ہے کین اپنے الله كانظريس اكرايك باركرجائة ومريستيان بى اسكا

استائي طرف تحاليار وقت سیک رفتاری سے کزرر ہاتھا۔امامدی ساس الله پر جان چیزاتی سی اور اس بات کا برملا اظهار بھی کرتی تھی لیکن جس کی وجدے بیرشتہ استوار ہوا تھا اس کوامامہ کی ذرای بھی پروانہ ھی۔ارحم کے نز دیک امامہ کی کوئی اوقات جیس تھی وہ امامہ کوتشو بیر مجمتا تھا جے ضرورت کے وقت استعال کیا اور پھر مینک دیا۔ لہیں ممانے عرانے یا کسی یارٹی میں امامہ وہیں

سارادن امامدقارع رہتی اوراس پوریت کودور کرتے کے کیے امامہ نے لکھنا شروع کردیا تھا ابی سوچوں کو لفظوں میں وْ حال كرائ عجيب ى خوتى اورسكون ملتاتها\_

ایک دو پیرامامدسارے کام نمٹا کر جاب کی سال کرہ نمبرك ليے افسانہ لكھراى كى كداجا تك ارح كرے ميں داخل موا اور امامه كوصفي قرطاس يرجهكا موا ديكيركر يوجي لكا-"كيامورياع؟"

"وه مِس إين بينديده ۋائجست" حجاب" كى سال كره کے کیےافسانہ لکھدی تھی۔"

"ابھی پڑھنا کافی مہیں تھا کہتم نے لکھنا شروع کردیا اور ویسے بھی اِن ڈائجسٹوں میں ہوتا کیا ہے سوائے جموٹ کے۔'' ''ارح ،....کٹروں کوا تاریے میں اگراسٹینڈرڈ ہے ہیں '''نہیں ارح ،.....آنچل اور تجاب میں جو بھی کہانیاں تو مجھے ایسے اسٹینڈرڈ کی کوئی ضرورت نہیں اور دیسے بھی

**ተተተ** 

کے دنوں ہے اماری طبیعت بزی ہو جسل ہورہی تھی کچھ مجی اچھانیس لگ ریاتھااس وجہ سے امامہ کی ساس اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ اسے بچوں کی طرح کی چڑ کر کھانا کھلاتی ' دودھ پلاتی اتن محبت و کھے کرا مامہ کی آنکھیں اکثر نم ہو جاتیں۔ ایک دن تو ارتم نے ساری حدیں پار کردیں اس کی ای جب کھر رئیس تھی تو دہ کی لڑکی کواپنے کھر لے آیا۔

"ارحم ..... بیکون ہے اوراہے یہاں کیوں لائے ہیں؟" "م کون ہوتی ہو جھے بیسوال کرنے والی۔" "شی آپ کی ہوی اورآ پ کے ہونے والے بیچ کی مال

' المحتمد المحرين وه سب محول رہاہے جس کائم نے اس کی تصور مجی تبین کیا ہوگا۔ عمدہ کھاتا' اچھا پہنزا اور سب کی اس لیے تمانی سے اپنے اپنزا اور سب کی اس لیے تمانی صدیف رہ مری اور جھے اپنی زندگی جینے دوتم میری اس کی پہند تھی۔ شکر مانو کہ جس نے تمہین قبول کیا اور آئندہ میری زندگی جس فارغ میری زندگی جس فارغ میں وال سے زمین نکل کی اور کرووں گا۔' یہ سنتے ہی امامہ کے بیروں سے زمین نکل کی اور و ہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہ ہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ دو وہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ دو وہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ دو وہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ دو وہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ دو وہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ دو وہیں سیر جیوں پر جینے گئی۔ اس کی تجھے جس نہیں آ رہا تھا کہ دو وہیں سیر جیوں کی اس کے ساتھ ہے کہیں انداز کی انداز کی اس کی تعلیم کی ہے۔

''سارے موڈ کا ستیاناس کردیا۔ جالگ عورت اس سے اچھاتھا کہ میں یہاں آتا ہی نہیں۔'' یہ کہتا ہواوہ اپنی دوست کو کے کرچلا گیا۔

جب ارجم کی ای آئیں تب بھی امامہ بے حال می سیر حیوں رہیم تھی امامہ کواس حالت میں دیکھ کرار حم کی ای پریشان ہوگئیں۔

"كيا موالهام ...... كي تو بولو بيناء" المام روت روت افي ساس سے يو چينے كى -

"الاسسات في المسادة المرى زندگى كون بربادكى جبارهم كو من پندنين محى توكون آپ نے جھے اس سے فسلك كيا۔" "بينا سسسي مال مى ناخود غرض بن كى مى جب خالد نے جھے تہمارے بارے ميں بتايا تمہارى پاكيز كى اور اللہ سے محبت كى واستان سائى تو جھے لگا كہم ہى وہ لڑكى ہو جوميرے جے كوبدل كتى ہے اس كى اند جيرى زندگى كورُ نوركر كتى ہے اور جب ميں نے تہميں و كھا تو تمہارے چرے يرجونور تھا اور

تہاری آنکھوں میں جو حیاتی اسے دیکے کریں نے ای لیے
طے کرلیا کہ ارم کی شریف حیات تم بی بنوگی کیونکہ بیٹا برائی کو
بیشہ اچھائی سے ختم کیا جاسکتا ہے اور بیٹا .....تم تو اللہ تعالی
کے بے حد قریب ہوئم اللہ سے اپنے حاوید کوراہ راست پر
لانے کی دعا مانکو وہ تہاری دعا ضرور سے گا۔ میں مال ہول
لیکن مجھے مانکنائیوں آتا ورند آج تک میں اپنے میٹے کوسد حار
پیکی ہوتی ۔ بیٹا .....تہمیں مانکتے کا سلقہ ہے اور پھر وہ تو بدلی
سے مانکتے والے کو بھی خالی ہاتھ تیں لوٹا تا۔ "اور پھر امامہ نے
خدا سے لولگالی۔ سوالی بن کراس کی چوکھٹ پر پیٹوٹیگی۔
خدا سے لولگالی۔ سوالی بن کراس کی چوکھٹ پر پیٹوٹیگی۔

اورابیا تو ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ اوٹا دے۔اے تو اپنے بندے کو اٹکار کرنے پر بھی جیا آئی ہے۔ بندوں کے لیے کوئی کام ناممکن ہوسکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں وہ جو جا جا ہے وہ ہوجا تا ہے کیونکہ وہ خالق ہے تمام جہا توں کا ادر وہ تو آیک بل میں بھتکی ہوئی قوموں کوراہ راست پر لے آتا ہے۔ تو پھرارتم کو سدھارنا کیا مشکل تھا۔

رات ہے ارتم کی امی اور امامہ میتال بیں تھیں اور جب ارحم کی امی کوڈ اکٹر نے بٹی کی خوش خبری سنائی تو وہ تجدے بی گرکئیں اورفور آیہ خوش خبری ارحم کو بھی دی۔

آوی اپن ہوی ہے جتنا ہی ہنفر ہوائے بچوں کی محبت
اس کے ول میں اجا گر ہوہی جاتی ہے۔ ارتم بھی یہ فہرس کر
ہماختہ خوش تھا خوشی اس کے اعدر سے پھوٹ رہی گی اور
وہ خود اس بات کو بچھنے سے قاصر تھا کہ جس بچے کی اسے
بالکل پروانہیں تھی اس بچی کو دیکھنے کے لیے وہ اس قدر
دیوانہ کیوں ہور ہا تھا کہ اس نے اپنی تمام میٹنگ کینسل
کردی اور پہلی قلائث سے لا ہور سے کراچی آگیا۔ امامہ کو
ابھی ابھی کمرے میں منتقل کیا گیا تھا۔ امامہ کا چروہ مرجمایا ہوا
لگ رہاتھا کہیں سے بھی کوئی خوشی کی جھلک اس کے چرے
پرواضح نہیں ہورہی تھی۔ ارتم کی ای نے جب امامہ کواداس
د کھھا تو مضطرب ہوکرامامہ سے ہو چھا۔

"کیا ہوا میٹا .....تم خوش نہیں ہو کیا؟ جب کہ ایک عورت کی زندگی کا بیسب سے نایاب لحد ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق کواس دنیا میں لانے کا باعث بتی ہے۔"

' دخیس ماما ۔۔۔۔ بیس خوش نہیں ہوں کیونکہ بیں جانتی ہوں کہآ مے چل کرمیری بنی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی

حماد ...... 256 ...... دماده در ۲۰۱۲ ...

سمی کی گندی نگاہوں کا نشانہ ہے گی اسے بھی لوگ و کھے کر گندے نظرے کے گے اور پھرایک دن اس کے پھول جیسے دجودکوکوئی بیدردی سے سل دےگا۔"

"الله ند كرے بيٹا كر محى جارى بى كساتھ ايسا ہو-" ينم مرده ليج بس ارح كى اى نے كہا۔

"الما الله الله المحاليات المحاليات

"بینا اللہ تعالی سے ناامید نیل ہوتے وہ وہ اور مطلق ہوتے ہی ڈاکٹر نے امامہ کو ڈھیاری کردیا۔ امامہ اپنی ماس ہوتے ہی ڈاکٹر نے امامہ کو ڈھیاری کردیا۔ امامہ اپنی ماس اور پی کے ساتھ کھر آگی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی کمرے کا تقشہ ہی بدلا ہواتھا۔ دیواروں پر ہم برہنہ تصویرین جنہیں دیکے کرامامہ کو دشت ہوئی تھی ان تصویروں کا اب وہاں کوئی نام ونشان بھی نہیں تھا اس کے بچائے ان دیواروں پر آیت الکری اور درود یاک کی تخرے گئے ہوئے دیواروں پر آیت الکری اور درود یاک کی تخرے گئے ہوئے ان میں آئی ہوگیاں کی آواز آرتی تھی ایک پل کے لیے امامہ کولگا وہ کی اور کے کہا تھی کہرے میں آئی ہوگیوں ہے کہا تھی ایک بین جب اس نے قریب جا کردیکھا تو امامہ کی تخرے میں آئی ہوگیوں سے کمرے میں آئی ہوگیوں ہے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کے امامہ کی تخریب جا کردیکھا تو امامہ کی جب کی جنہیں ما تھا تھی کی جنہ تا ہوں اللہ نے جا کہ اور اگرا گھا کہا ہوں جا کہا تھی اللہ نے جن اللہ کی جنہ کی انہوں اللہ نے دور اللہ کی جنہ کی انہوں کی دور اللہ کی جنہ کی اور کے جا کہ کہا تھی اللہ نے جنہ کی انہوں کی دور اللہ کی جنہ کی انہوں کی دور اللہ کی جنہ کی انہوں کی دور اللہ کی جنہ کی دور اللہ کی جنہ کی اللہ نے دور اللہ کی دور آئی کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور اللہ کی دور کی دور اللہ کی دور اللہ

مناہوں کود مورہاتھا کیونکہ اے اپنے رب کورائنی کر کے اس کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہونا تھا۔ وہ مجدے سے اٹھا تو امامہ کو ایک بالکل مختلف ارحم لگا جس کے ہرعضو سے عمامت فیک ربی تھی۔وہ امامہ کے پاس آ کر بیٹھا اور ہاتھ جوڑ کراس سے معانی مانگنے لگا۔

"ارح ....يآپكياكد بين"

"امامہ اللہ علی ایم مہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت قلط کیا میں نے تمہیں اپ حق سے محروم رکھا لیکن پھر بھی تم ایک نیک ہوی کی طرح اپنے تمام فرائفس پورے کرتی رہیں تم میری کسی نیکی کا صلہ ہو جوزندگی میں میں نے بھی کی ہوگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میری دجہہے ہوگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میری دجہہے کوئی تکلیف نہیں پہنچے کی اور میں اپنی بچی پر بھی بھی کوئی آئی نہیں آنے دول گا۔ میں زندگی بھراس کی حفاظت کروں گا۔" امامہ اور محکا بدلا ہوارہ پ دیکے کردونے گئی۔

"المام .....اب بقتارونا تعالم نے دولیا۔ اب می تنهاری آگھوں میں میں آنسونہ دیکھوں۔ اب صرف تم مسکراؤگیا تعقیم لگاؤگی درنہ میری بنی بھی تمہاری طرح روتو ہو جائے گی۔" ارتم نے امامہ کے آنسولو چھتے ہوئے دھیرے سے اس کے کانوں میں کہا۔ امامہ ہے گئی۔" اور میدد کیکھولامہ تمہارے لیے ایک اورخش خبری۔"

"ديرا ۽ ارم؟"

" کھول کرتم ہی دیولو" امامہ جلدی جلدی رہے کو کھولئے گئی اور حجاب کا سال کرہ نمبرد کیدکراس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور جب اندر اپنا لکھا ہوا افسانہ دیکھا تو بے ساختہ اس کی آتھوں سے خوشی کے آنسونکل آئے اور وہ فوراً اللہ تعالی کا شکر اوا کرنے کے لیے اٹھے گئی کہ آج خدانے اس کی تمام دعا تیں اوا کرنے کے لیے اٹھے گئی کہ آج خدانے اس کی تمام دعا تیں من کی تھیں اور اس کو اس کی اوقات سے ذیادہ نواز دیا تھا۔





"اوه الله .... كم وتمبركوخاله جاني كى سال كرة يا في تاريخ كو برائ بعائى جان كى ويله تك اينورسرى آخه كوچيونوكى سال كره جو كيك اورايناس يسند كفث لي بغير ملماي ميس اور يحربري بحالي اف .... (سر رغيراضطرارى اعدادي باته مداساته ليول كوسى دانتون تلے محلفے کی زحمت دی)" دس کا مندسے گر رائیس اور گیارہ کوان کی کی سر پرآن میجی ہے جن کی ناک آئی کمی ہے کہ کوئی عام ستاتخذيو نگابول من جيابي تبيس احيما خاصا كنداكروا وی ہے استھے بھلے بندے کا۔ بندرہ کومیری جان سارہ میری عامی دوست سادد کی اس کے لیے و تمبر کے تے سے سیلی ی تیاری کرنی برقی ہے ویسے اب کرتواس نے بھی برام نگامطالبہ كردياب مبلے سے بئ اشفاق الركى كتاب زاويد كے تيوں صوب كافر أش كياني كير اجوتم رئ مترمه ..... بنده او يقط بعني كور كى كمايس كياكم جواردوارب كمكعاريون كوير هكرمغر ماری کرنی بڑے آج کل کے دور میں تو جو مجمائے وہی سب ے براور عمال یعنی کہیں جون صرف کمریک بورے خاتدان والوں کی" الا" موں اس کی متاع حیات تو انہی سال کرہ کے جمیلوں میں آدمی ہیں بلکہ بس یاؤرہ جاتی ہاور میری <u>بچاری</u> تخواه تواس ماه مبارك من بتصيار والعيمير جاتى بيركم يحت كة الرس عب ي بين ويقصوران بس كى اوركانو كم ميرا اینازیاده لکا بسی بقول شاعر .... سارے جہاں کا دو دمارے جكريس به محر بحكتناتوريث عكانال .....

'پیارے من موہے سب کے بڑے اہا کوو تمبر میں مالا پر و عندياده بيارة تا عوج؟ الإميال كاجنم دن جوساروكي سال كره كے تين دن بعد خرامان خرامال كسى شوخ اترائى المعلائي دوشیزہ کی طرحِ سرعت سے تشریف کے آتا ہے۔ ستم بالائے تتم ساتھ برس کی عمر میں بھی ابامیاں کا حافظہ قابل قدر ہے اور سال کرہ کے معاملے میں تو قابل رفتک ہمی .... اس دن خصوصی طور برسارے خاندان کے بچوں میں تمک یارے اور بونديال بالنفت بي مموسول اور بركر ك شوقين بي خوشى خوشى انس کھا کر گزارا کر لیتے ہیں کہ ابا میاں شام کوسب کو مزے مرے کی کہانیاں اور لطفے ساتے ہیں۔ کیک کی بھاری ذمہ

داری مالا کے ناتواں کا عد حول برآ پڑتی ہے۔ آخر کو اکلوتی امیر ہوتی جوہوئی۔مرتاکیاناکتا کے مصداق دعمبر مالا کے لیے ڈھر۔ ساری خوشیال (مجھ کے ہوں کے آپ ڈھیرساری سالگرہوں كى نويد) لا تا بـ الله الله كرك بماري ابا جان كاجنم ون كررتا ب تو بائيس ومبر ، اكيدى كوليكر ك "برته دى يرن' كا آغاز موجاتا بـان تمن جاردوستول سے جان ثی ہوئی ہے تو چیس و تمبرے ما نجول اور جیجول کے المام سال كره شروع موجاتے ہيں اور بھرائيس وسمر كوآنے والى مالا ك سال كره ير مالاخودتو كنكال موتى بى بناتى سب بحى مسينے كاختتام يراخراجات كاروباروكر مالاكوا كلفي ماه كى تاريخوں كے جمانے میں ڈال ہی ہشت دھیل دیے ہیں۔"

" دوتے دوتے ہستا۔...آنسو پیے بھی ناتو سدامسکرائے ميرى لاولى- كل يوسي تق ال دن السي فقر عدل يرداسون کے تھا ہد کھدیے ہیں۔

"جنگل میں منگل مالا کے دم نے سب نے بیٹور مجایا ہے سال گرہ کاون نہیں بلکہ بجب کے اختیام کاون آیا ہے" شب کے ہوتے ہی نم آنگھیں بیراگ الاستے خود ہی جیپ جاپ سو جالى يس

نومبركي جيسى ابتدابوتي يركشمال دمبرك كأختب تاريخون بر تفیدار وں کواور سرخ کرنے لگتی۔ لبامیاں کے لیے ایک عدد تی شال سی رہے کی کد مبریس موسم کے تیور بھی نشیب وفراز کا شكار موجاتے يں۔ بوے بعائى كو خاتدان من برآنے والى تقريب كيمطابق بردفعه فيحرى بيس سوث كى خوابش مولى موان کے لیے ویڈنگ اینورسری پرسوائے ڈریس کے کوئی بهترين تخذيس بعاني كوتو كلي سارهي يابيك بي بطور فرمائش دلانا ہوگا۔ لیا میاں کے لیے بھاری جرم کیک بہت ہوگا۔ خیر ے برمینمی شےخواہ گاجر کا حلوہ ہو یا کھیر لبامیاں اس دفت تک تحور العور المتكتريج بن جب تك ده شيختم بيس موجاني كر آ محنے ہمارے دوست احباب تو ان کی دلچینی اور شوق مالا کے ليے سب سے تاپ پر ہوتے اس اسٹ میں جس پرسال گرہ کی تاریخیں بمعدام اور تحالف کے اعداج کی جاتمی۔ بارے

حجاب ..... 258 ..... دجاب ۲۰۱۲

## Downloadsolfton Palacetageon

تنصيص من بها بحول اور جيجول كي بحي يسند كوسا من د كاكر تحا كف كا تغين كياجا تاركسي كوليم عاسية كسي كواستوري بك كاسيث كسي كو سونے جا کئے والی بردی آ تھوں کیے بالوں اور کول مٹول مندوالی كريا مي كوجاني والى كالركسي كوعلى موبال كسي كويس بورو كسي كو كمزى أوسى كود هيرسار عفيار اوريسب مالا كوبل ازوقت بتادياجا تاكيس وتت يرمون والعارث فيك عضوظ ر باجا سے محرا سے موقعوں مر مالا کے ہاتھ سے سے آرٹ ملک کارڈ عى بہت كام آتے جودہ دىمبر كرآنے كے خوف سے كى دان سليه بى تياركرلىتى \_اس دفعة والانفاك انوطى عكست ملى بھى مواقع كى مناسبت سے تياركى اور فى القوراس يمل بھى كرد الا اور كمال ميرسى مواكه بلاليس ويبش استعدد ماه كالخواه التحي المجلى منى سال كاكونى ماه ايبانه بوتاك جب كعزيز رشة واركى سال گره نهآنی مومر دنمبر میں تو حد ہی موجانی مجر بندہ آکتو پر کو كمرى كعيرى سناجحي تبين سكتا كهابدولت كى پيداش بحى اساماه

بروقت استعال كي جانے والى زمانت سے خوب فائدہ ہواتو الطيسال كى پيشرفت يرجى سوچوں كے دردهر ادهر كھتكمتائے جانے لکے جنوری آیا جلا گیا فروری آیا دم دیا کر بھاک کیا مارج نے تو جانے میں خوب ہی عجلت دکھائی ایریل ہوتا مئی یا جون جولائي سلائي كاكام بحى بره جاتا اور يرهاني كالبحى يسوال مہینوں کے آنے کا تو بعد ہی نہ چلتا۔ ہوا کے جھوٹلوں کی طرح يجفيكي كزرجات أكتورجى اين بهارد كحلاتارخصت متحشق بوكياتها بوتا اورنومبردها كمخرخوف ليدب ياول آجاتا كمآف والا

آج دعمر کی دو تاریخ تھی اوراس دو کے مندے کے کرو تعمال کی يقرارنظرين سي انو محفذى دارف كى مانتدد يواندوار الراكارا عیں۔خوف وہراس کی کیفیت جو پتلیوں مرموشی کے روپ شر ساليكن تعيس في عنوري مالا كحسن كودو آف كرو الانتعاب "وراسل بات بيے بلقيس صاحب ميرے بينے المركى شديدخوابش بكرتكاح اس ماه في مي تاريخ كوركوليا جائے كيونكه احرايي سال كره كدن كوياد كاربنانا جابتا ب

باول جو كب عصر كے كھون يتے خاموش تھے يك لخت برس يرس مادلول كى كرج جلك كونظر انداز كرت مالاكى ساسومال عيا كلهاعوان اس كى والمده الصحرام البحيش تعربورشريني

" بہن جمیں کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ بیٹیاں جتنی جلدی اسي كمرى موجا سي اتنااجها بهراي تصرف كبركمال كى كانتظاركرتے بيں "جواب ثائت انداز مي المال كى جانب

جواب سنتے عائلہ بیم خوش سے نہال اور کشمالہ ہاتھ یاوس چھوڑ ہے ہوش ہوگئ تھی۔جس پرسب کا میں خیال تھا کہ مالا باہر ہونے والی کرج و جبک کے زیر اثر ہے ہوش ہوئی ہے جبکہ ایسا نہیں تھا بلکہ دل جزیں کے سی کونے سے پرزور مہیں' کی صدا ابحري هي جونسي کي ساعت تک دساني نه حاصل کرسکي هي۔ مالاكو ومبر" معبت محبت محاجبان ماهدر باكواس كى ذات س





بجياش جابتا مول-آپ عبات كنا مجيا حمالك " محمینده م بخو دایک کے بعد ایک آنے والامین و مکھ

كجحدثول سے وہ محسوس كرد بى تھى كەنتمان ياشاذ ومعنى باتیں کرنے لگا ہے وہ یا تو بات خاق میں ٹال دیتی یا موضوع تبديل كروي ليكن آج ..... آج توجي وه فعان

ع آیا تھا آریا ارکافیملکر کے ہی م الگا۔ " آپ جھے اچھی آگئیں ہیں آپ کی باتوں کی بازگشت جھے آپ کی غیر موجود کی ٹی بھی ترونازہ رکھتی ہے آپ ے بات کرنامیرے لیے طمانیت کا باعث ہے۔ وہ جیے اس کی باتوں کے جال میں الجھنے لی۔

" آپ کی نارائشکی میری جان پیدینا ویتی ہے۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی ایک تصویر بھیج دیں۔آپ جیجیں کی نا؟ مجھے اینا نون تمبردے دیں۔ میں

آب كى آوازسننا جايتا مول بلكه بيميرا نمبرليل مجهيكال ليحيية كاليس انظار كرول كا-" تعمان جيس آج سب ہتھیاروں سے لیس ہوکرآیا تھاائی ترکش کے ایک ایک

تیرے ال پروار کررہا تھا۔ محمید جذبات میں بہتے بہتے

ايك دم خودكوموش يس لاني-

"الجالوتم جھے اليكٹرانك محبت كرتے ہو؟" "وہ کیا ہوتی ہے؟ میں تو تجی محبت کرتا ہوں۔" جواب آيا۔

"وبى محبت جوآج كل انترنيك يدموجود برودمرك بندے کو ہرتیسری لاک سے ہوجاتی ہے۔ پھراس کی تصویر كا تقاضا آتا ب يانبركا-" تكينه في تسخرانه اعماز مي ٹائے کیا۔

. "آپ محصالیا مجھتی ہیں؟"نعمان نے دریافت کیا۔

تیرے نام سے شفاء ہو، کوئی زخم وہ عطا کر ميرے نامه بر طے تو، اے کہنا بيادب ے محمینا بھی آن لائن ہوئی ہی تھی کہا سے جسٹ سے ب ملیج موصول ہوا۔ مسکراہث نے ہونٹوں کا احاطہ کیا اوراس ک الکیال حرکت میں کیں۔

"حبين پيد كيكاتاب كمين اسام أول كى؟" جب آب براح کی کا انظار کریں تو کیا اس کے آن كاية بح نبيل حلي كا؟ "اسكرين بيالفاظ جَمْكات\_ "اجما لو ميرا انظار كررب مضم ؟" محلينه نے

"اتی خوش فہی جناب کو؟" نعمان نے اسے تک

"تو تھیک ہے چر جاؤ جھ سے بات کیوں کردے ہو؟" محمینے منہ جلاتے ہوئے تکے سیٹوکیا۔

"ارے بار نداق کردہا تھا اچھارکوتو حمہیں پند ہے نا ين نبيس برواشت كرسكا تمباري ناراصكي " نعمان كالمين

یں ....بیں اب بھی کہونا۔" محمینہ نے طمانیت م مراتے ہوئے جواب ٹائپ کیا۔

"آپ کو پیتاتو ہے میں مذاق کرتا ہوں پھر بھی سریس ہوجاتیں ہیں۔"نعمان کےالفاظ اسکرین یے ممگائے۔ ایت ہے میرا دل کرتا میں اے دیکھوں جس کو دو مہینول سے صرف لفظول کے ذریعے جانتا ہوں۔ ''ابھی وہ

بجيلاتيج عى يزهد بي تحى كماسيا كلاموصول موا

ميرى أي آج كل ميرارشة وهونذر بي بين ليكن مين شادی آپ جیسی کی لڑکی ہے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیالات مجھے متاثر کرتے ہیں آپ کی موج ہر چیز و کی ہی

## Powiled Four Palsodiageon

لب کے ہزار کسخوں کے بعد وہ آئے مسکرائے اور شفاء ہوگی اسكرين بيدومر عشعر كالفاظ تمودار موية " آب بار سے " محيد نے اس عظرمندي

" تقااب يس اوراكرد بداريار بوجائے تو رمول كا

"اجها چرآپ آرام كريل" جب كوني جواب نابن يراتو تكينهن كها\_

"ارے بات توستوش آب کے جواب کا منظر ہول

اوركال كابھى۔ "تعمان چروہى دہرانى۔

"اورآب نے ابھی تک تصویر بھی نہیں سینڈ کی ' ایک اور میں آیا اب تو محمینہ بھی اینے آپ کو کافی صد تک رامنی كري تكي تفي كليكن كوني طافت تفي جوات روكي موئے تفي ورندورتو كب كي مل كرچكي بوني\_

"مير \_موبائل كى بيرى داؤن ہے ميں بعد ميں آتى ہوں۔" سیج سینڈ کر کاس نے لاگ آؤٹ کردیا۔

کیکن سوچیں تھیں کہ ..... اتھا ے لڑکا۔ مجھے مال ہوتی تو نعمان ای بات سے شروع کرتا جبکہ جمینہ کی کوشش کردین جاہئے۔ امیر بھی ہے عزت بھی کرتا ہے۔ جھے گھر ہوتی کے بات تھماد سے اب وہ کوشش کرتی کہ نعمان ہے۔ میں کسی کو بتانا ہوگا۔ ای سینہیں سنہیں فرینہ کو بتاتی ا م سے کم بات کرے۔ آج بھی وہ خودکورد کتے رو کتے چر ہول وہ کسی اور کو نا بتادے۔ کیا سویے گی وہ کہ اس کی نے اس کے شعر کے جواب مجیلی ۔ ایکس کیا اعتبار مردوں کی زبان کا میس ہے وہ

"أكريس وليي شهوني جيسي تم جاہتے ہوتو؟" حكينه ميں پوچھا.

" مجھے آپ کی خوب صورتی سے غرض نہیں۔ آپ جیسی بھی ہوں میں بس آپ کود کھنا جا ہتا ہوں۔''نعمان کا فوراً

جب میرے خوب صورت ہونے سے فرق تہیں ير تا تود يكنا بهي كيون؟ "محمينه نے چرسوال كيا۔

"من آپ سے شادی کرنا جا بہنا ہوں میں آپ ہے مخلص ہوں۔ آج تک میں نے آپ سے بھی کوئی غیر اخلاقی بات جیس کی مجر بیاجتناب کیوں؟" تعمان کے الفاظ اسكرين يا بعرك

"اچھا ہم پھر بات كريں كے افى بلارى ميں-" محمينه في سينذكر كے جلدى سے لاگ آوٹ كيا اور كمرے

**ተተ** 

وہ مجھے بھول ہی گیا ہوگا یاد رکھتا تو سلسلے رکھتا محمینہ جیسے ہی آن لائن آئی اے سیسی موصول ہوا۔ اس دن کی گفتگو کے بعداب جب بھی دونوں کی ہات

آن لائن ہوئی۔

لڑکیاں بھی عجیب ہوتیں ہیں دکتے میں خوا و بخت ظاہر کرتیں ہیں لیکن مرد کا النفات انہیں جلد یا دیر اپنی جانب متوجہ کر ہی لیتا ہے۔ان سے تھوڑا ساالنفات یا کر وہ کب اپنی سدھ بدھ کنوادیں انہیں اس کی جزنہیں ہوتی اور جب خبر ہوتی ہے تب وہ خوذ خبر بن چکی ہوتی ہیں۔ جسے خبر ہوتی ہے تب وہ خوذ خبر بن چکی ہوتی ہیں۔

بھےوں پہند رہے کوئی میراخیال کرے کوئی مجھے سوچ کرشام کرے کوئی میرے لیےدن سے دات کرے

وی میرے سیےدن سے دات کتنا فرحت بخش خیال ہے سرد

چاہ جانا کس کوبیس انجھا لگنا۔ چاہ جانا ایک ایسا احساس ہے جوانسان کوزین ہے آسان کی بلندیوں تک لے جاتا ہاتھ ہفت اللیا ہے وہ دنیا کاخوش قسمت انسان ہے، اس کے ہاتھ ہفت اللیم کی دولت لگ گئی ہو۔

کافی در کے وہ گھٹنوں یہ تھوڑی اور موبائل گود میں رکھے سوچ میں کم بیٹی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ ہوٹوں سے جدائی نہیں ہور ہی تھی۔

. ''محمیند کن خیالوں میں کم ہو؟'' فرینہ نے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کےاے متوجہ کیا۔

''ہاں ''''' کینیس'' جمینہ متوجہوتے ہوئے یولی۔ ''کب سے آوازیں دے رہی تھی کہاں بیٹی ہوئی متی ؟''فریناس کے ساتھ جمعتے ہوئے یولی۔ ''کہد نبد ''' سے ساتھ جمعتے ہوئے ہوئے۔

"کہیں ہیں۔خالہ پروین جلی تئیں؟" جمینہ نے رہتے والی کے بارے میں پوچھاجو کب سے آئی بیٹھی تھی۔ دول کے بارے میں کوچھاجو کب سے آئی بیٹھی تھی۔

"بال چلی تئیں ای لیے قبلانے آئی تھی شام کومہمان لا رہی ہیں خالہ اس بار کافی پُر امید ہیں امال نے کہا ہے کچے انظام کرلیں اورتم شام کو تیار رہنا اب کمرے نے نکل آؤ۔ " فرینہ ضیلی جواب دیتے ہوئے کمرے ہیں باہر چلی گئی۔ اس کا ایک دم منہ بن گیا ہے اس مہینے آنے والا کوئی دسوال رشتہ تھا۔ تھا آئی تھی وہ روز روز شوہیں بنے سے اور او پر سے آنے والے ایسے تھے کہ دیکھ کر واپس ہی نہیں اور او پر سے آنے والے ایسے تھے کہ دیکھ کر واپس ہی نہیں

میرے انتہار کے قابل سے ایسی تحقیقی ہمی ہوتی ہیں اسلا انتہار کے قابل کیکن وہ خلص ہے میرے ساتھ سے تہیں۔ تکلینہ بیاوگ اور مخلص ان نوگوں کے لئے کڑکیاں وقت گزاری کا ذریعیاتی ہیں قابل محبت نہیں سے شایدوہ مجھے ٹریپ کردہا ہو۔ نہیں سے نہیں۔۔۔۔۔ انہی بے ربط سوچوں کے درمیان وہ الجھی دی تھی۔۔

تکینداور نعمان کی دوی انٹرنیٹ پہ ہوئی شروع شروع اس کے طور پہلائیکن کب وہ اس کے طور پہلائیکن کب وہ اس کے وجود کی ۔ گفتے کتنے کھنے دہ لوگ مختلف وضوعات پہ ہا تیس کرتے گزاردیتے نعمان امیر مال باپ کا اکلوتا بیٹا ،خوش شکل ،خوش اطوار ، کمینہ کواس کا انداز ہا تیس شائعتگی متاثر کرتی ۔ وہ اسے تم کہتی تب بھی وہ آگے سے اسے آپ ہی کہتا۔

سیندانیا کر بجونیش کمی کرے آج کل گھر میں ایجھے رشتے کے انتظار میں بیٹی تھی۔ وہ دد بہنیں اور ایک بھائی حصے سب سے بڑی گھیتہ پھر تماد جوآج کل کر بجونین کا اسٹوڈنٹ تھا اور سب سے چھوٹی فرینہ جو ان ونول انٹر کردہی تھی۔ گھینہ اس باپ اسلم صاحب اور سکینہ انٹر کردہی تھی۔ گھینہ الی باپ اسلم صاحب اور سکینہ بیٹیم کے ساتھ خوش حال اور پُرسکون زیر کی گزار رہی تھی کہ اس سکون میں پھر "نعمان پاشا" کی آمد سے لگا اور کب اس کی سوچیں بدلیں، کب سب کو سمجھانے والی خودنا تھی کا شوت دیے گئی کی کونیر بی نہ ہوئی۔

مرکام کان سے فارغ ہوکر جب جمیز بور ہونے
گاتو فیس بک استعمال کرنے گئی۔ کرتی تو وہ پہلے ہمی تھی
لیکن اب استعمال بڑھ گیا۔ سیانے کہتے ہیں کوئی چیز گئی
ہی کیوں نہ ہواس کا زیادہ استعمال جاہی کا موجب
ہوتا ہے۔ انہی دنوں اس کی بات چیت "نعمان پاشا" سے
ہوتا ہے۔ انہی دنوں اس کی بات چیت"نعمان پاشا" سے
ہوئی۔ پہلے تو وہ اسے ایک گروپ میں ملا پھر اس نے
مہذب انداز میں اسے سیح کیا۔ وہ اسے اسے احتر ام اور
عرف سے مخاطب کرتا کہ دہ اس کے انداز کی گرویدہ ہوتی
چلی گئی۔ شروع شروع میں وہ اسے نظر انداز کرتی رہی گین
زیادہ دیریا کرسی۔

الاست 262 سند مبر١٠١٦م

جا کھڑی ہوئیں جہاں ہے۔لسلے ٹو ٹائفا تنبینہ نے آہشہ آہتہ اے نعمان سے ہونے والی مجھے یقین کرنا جائے ..... ہوسکتا ہے وہ سیا ہو کیا تمام بات بنادی فریندسب من کر سکتے میں آ گئی۔اس پنة ال روز روز كى ذات سے نجات ل جائے۔ انبى ے پہلے کہ فریندال سے سوال کرتی سکین بیٹم بازارے سوچوں کے درمیان اس نے وہ فیصلہ کیا جو شاید عام شام کے لیے سامان لے کراوٹ آئیں۔ عمینہ نے اس کا حالات يل ووناكرتي\_ باتهورا كرائ جيدب كالثاره كيا "الله پاک آپ بلیز مجھے بتاؤیہ فیصلہ تھیک بھی ہے " كتنا كامره كيا؟ تكييناب وقت كم بي ہے تم جا كرتيار كرنبيں۔ وہ دعا كرنے كے بعد سوچوں كوجھنكتے ہوئے موجاؤباتى كام مين اورفرية نمنا ليت بين " سكين بيكم جمينه بھی پھلکی ہور کمرے سے باہرنگل آئی۔ كونخاطب كرتي بوئ بوليس افرینہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔" دونوں "كام تقريباً موكيا باي-آب ريخدي چرآب بہنیں پین میں کام کرنے میں معروف تھیں کہ تھینے كى طبيعت بكر جائے كى۔اب آپ آرام كريں ميں اور فرينكا توجدك وعكيا فریندد مکھ لیتے ہیں۔" محمیدان سے سامان پکڑ کے انہیں " خریت ہے گلیند؟ " فرینہ نے پریشان ہوکر پوچھا۔ يانى كا گلاس تحالى مونى بولى \_ "الله نعيب المح كري" مكينه بيم ن ياني يي "بال ..... بال خريت بي سوج ربي مي كرآن والول كومنع كردول وه بهى اكرانكاركر محية تو ..... " محمينات ہوئے ای فرمال بردار بھی کودعادی۔ شام میں مہمان آئے کھایا بیا لڑکی دیکھی اور جواب ياسيت عدريافت كيار "اوہو ..... گلیداللہ بہتر کرے گا کول تم اتنامنی سوچ كمحدن بعدوسة كاكهرمط محداس بارسب يراميد ربى مو-"فريناف اے وصلات موسے كها تصح كمهال موجائ كى رشته برلحاظ سے معقول تعااوران كى "میں تنگ آئی ہونی اس روز روز کی اپنی تذکیل نگاموں میں ممینے کے پندیدگی بھی تھی۔ سکین بیمے نے ے۔ میں خود کو بوجھ تھے گی ہول۔ وہ بوجھ جواشانے کو توان لوگوں کے جانے کے بعد حاجت کے نواقل بھی ادا کوئی بھی تیار نہیں۔"اس کی آواز ایک دم بعرا گئی۔ کے تھے کہ بال ہوجائے۔ رات کوتمام کام نمٹا کرجب "آني .....آني الله يبجروس رڪوميري بهن ائي مايوي دونوں ایے کمرے میں آئیں او فرینہ نے بے مبری ہے كيول؟ الله جب ايك پھر كے اعدموجود كيڑے كورزق سوال کیا۔ ويسكنا بواس خالق كائنات فيتمهارا بمي جوزكهين "آلي وهسب يخ تفا؟" "كيافرين؟" عمينان نظر چراتي بوع يوجها-نہ کہیں لکھا ہوگا۔ مایوی کفرے میری جان۔" فرینداے مكل كاتيري مجاني "آني ميري طرف دي كي كربات كرين نا-"فريناس كا "اور بال ميرى بين بيسكون ساكوئي كى بمستلاق چره ای طرف کرتے ہوئے ہولی۔ ان کی آنھوں میں ہے مہیں تو ویکھنا کوئی شمرادہ بیاہے دن میں تو جذبات کی رومیں بہد کروہ سب بتا گئی تھی آئےگا۔ فرینداسےدلاسدیے ہوئے بولی۔ کیکن اب وہ چھوٹی بہن نے نظرچ ارہی تھی۔ کیاسو ہے گی "فریندا گرکوئی مجھے خودشادی کرنا جاہے؟" حمینہ وہ اس کی بڑی بہن تہیں ۔۔۔ بہیں میں نے کوئی ناشا تستہ حجمحكتے ہوئے كہار حركت ونهيس كى ليكن شرمند كي تحى كه "كيامطلب آلي آپ كا؟" فرينه نے كھ نہ جھتے " آنی کہاں کھوکئیں آپ؟" فرینداس کواپنی جانب موعے دریافت کیا۔ نے پچھ غلط نہیں کیا ای میرایقین کریں۔'' محکینہ ان کے كفنف ببها تحدر كحقه موئ التجائبيانداز مس بولى سكين بيكم إسحاموثي سحفالي خالي نظرون سوريم لكيس-ان كي نظري محمية كوآرياراتي موتي محسوس موتي ليكن پر بھى ال نے ہمت كر كالبين سب كھ يتايا۔

مائيس سارى زندگي اين بيٹيون كوآ سكينے سے بھى زياده احتياط سے رهتيں بيل يكن كبان كى احتياطيں دهرى كى وهرى ره جاتس بين كبان كى بيٹيال ان كا عنا واوڑك کی کی باتوں کے کیے پکھ لگا کر برندہ بن جائیں اور طوفانی ہوا وی میں اڑنے لکیں۔جس میں اڑنارسوائی کے علاوه البيس ومحبيس ديتا

سكين بيكم بحى سكت يس تعيس كبال ان سے چوك بولى كهال ال كى فرمال بروار بيني انجان را بهول كى مسافر يني اور وہ بے خبرر ہیں۔ اپنی بنی کا چرہ دیکھتے ہوئے وہ اس کی بیان کردہ سیانی کو پر کھنے لگی جس نے کہا تھاوہ محبت نہیں كرنى \_انہوں نے ان حالات میں بھی مجھداری كاواس تا چھوڑا۔ اگر وہ مڑی ہوئی لکڑی کوسیدھا کرتے کی کوشش كرتش يالووه أوث جاتى يااور مزجاني\_

" بجھے اس کا فون تمبر دو اس خوداس سے جہات کروں گی۔" ماری بات سننے کے بات انہوں نے میرف بیکہا ادرنعمان كانمبراوراس كافون كروبال سے چلى كئيں۔ ان کے باہر جاتے ہی فرین فور آاندر آئی اور یو چھنے لگی اے خاموش کروا کر جمین کا سوچ کراندیشوں میں محمر لئى۔ فرینرنے بھی بہن کی پریشانی د کھے کر زیادہ نہیں لريدا يحكينه كوبهى وسوس ستات تو بهى وه خواب بغيلتي بھی اے ڈرستاتا کہ ای نے اگر ابا یا بھائی کو بتادیا تو جانے کیا حشر ہوگا.... غرض ساری رات وہ اس ادھیر بن میں سیج سے سوبھی نہ یائی۔ بھی سوچی کہ نعمان کو کسی طریقے ہے بتاد ہے لیکن موبائل ....اس نے تو ابھی اس كوتصور بهى نبيس سينذكي تفي الجهابي مواجواس كاديا مواتمبر سیو کرلیا ورنہ .... خود سے اجھتے ہوئے کب رات کے

وہ کرمنیں گڑیا سوجاؤ۔" گلینداس کے سوال کونظر انداز کرتے ہوئے یولی اور دیوار کی طرف منہ کرے

"آني كياآب وأقعى السعادى كمناجا جى ين؟" محمینے اس کی بات کونظر انداز کرتے ہوئے پھرے

"دوواقعی آپ کے ساتھ مخلص ہے کمتا کیا ہے؟ آئی اکردہ اتنا ہی اچھا ہے تو ای سے بات کروں میں پھراس روزروز کے مجتنبحصت سے بھی نجات ال جائے گی آپ کؤوہ آپ سے پارکرتا ہے کیا آپ جی اس سے کرتی ہیں۔" فرینداس کے جواب کا انظار کیے بغیرایک کے بعد ایک سوال کیے جاری می ۔ وہ اپن آئی کی شادی کا سوچ سوچ کر يرجوش موري كى كداب اس دوز روزكى نمائش سے جان مجى چو نے كى جو مختلف لوگ آتے اور كئى زاويوں سے جانع بيد وه كوئى لاكتبيل بلكة قرمانى كاجانور يسندكرن ئے ہول۔ جوش میں فرینہ نے اپنے پیچھے کھڑی ماں کو بحى تبين ديكهاجود بال كى كام الما تين تين كين بني كى بالون في أبين شاك كرويا تعال

' فرینهٔ تم با ہرجاؤ 'مجھے تکمینہ سے بات کرنی ہے۔'' مال کی سردآ دازید دونول ایک دم چونس فریندتو فورانی بابر نكل كى اور كليناق چرے كے ساتھ اللہ بيتى فريند كے بایرچاتے بی سکین بیلم ڈھ جانے والے انداز میں بستریہ

" محيد .... يفريد كيا كهدرى فحى كيايه ي بي " سكينه بيكم نے ال اميديہ جمينہ كوديكھا كہ جيسے الجمي وہ كہد دے جو انہوں نے بنا وہ سب جموث ہے لیکن اس کی خاموشی انبیس ہولار بی تھی۔

" كلينه ..... كي يوچوراى مول مين تم سے " كين بیگم نے اب غصے ہوچھا۔ ''ای ….. دہ ….'' تمینڈر تے ڈرتے ہوئی۔ و جھین مراصرمت آزماؤ .....جلدی بتاؤ کیا تھے ہے۔" "اي ميرى بات في من آب وسيداني بول من آخرى يهراى كا تكولاً كي-

٧٠١٠ حجاب ١٠٠٠ 264 سنده و ١٠٠١٠ م

"سیانے کہتے ہیں کہ آئی جوانی سنجالنا مشکل کام ہے....کوئی کوئی ہی سنجالتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہوہ سب الفاظ دوہارہ و ہراؤں۔ ہاں تمہیں اب بھی اگر کوئی شوق رہ گیا ہے تو کرلو پورا یہ موبائل پڑا ہے۔"انہوں نے اس کے سامنے موبائل چینکتے ہوئے کہا۔

" بجھے تھوڑی دریتک بتادہ کیا جواب دوں کل جولوگ د بکھنے آئے تھے انہوں نے شام کو بلایا ہے انہیں شادی کی جلدی ہے اور مجھے بھی۔" سکینہ بیکم کہتی ہوئی اندر کمرے میں چلی کئیں۔

وہ دہاں شاک کے عالم ٹی بیٹی کی بیٹی رہ گئی اور ہوئی ڈراؤتا گئا تھا اس کے ساتھ عین غراق ہوا ہے یا تو دہ کوئی ڈراؤتا خواب د کھے رہی ہے یا بھر ..... جانے کیا سوچ کراس نے سائے پڑا موبال پکڑ کے اپنی آئی ڈی آن گی تو دہ اسے بلاک کرچکا تھا۔ وہ ایک موہوم کی امید جو اسے اب تک سنجالے ہوئے تھی اب دہ بھی ڈھ ٹی تھی۔ وہ اسے بددعا میں دیے تھی اب دہ بھی ڈھ ٹی تھی۔ وہ اسے بددعا میں دیے تھی اس خص کے لیے جس نے اسے بددعا میں دیے تھی اس خص کے لیے جس نے اسے اپنی بھی دہ بھی اس خوابی ہوتا اپنی بین اور مال سے نظر ملائے کے قابل اپنی بھی جو ڈا تھا میں ہے ہوں کیا اس نے ایسا یقینا ہی ہوتا ہیں ہوتا ہو تھی ہوتا ہے تھا میر سے ساتھ ..... میں ای قابل تھی۔ کمینہ نے ہوردی ہے تھی رہے تھیں ہوتا ہے تھا میر سے ساتھ ..... میں ای قابل تھی۔ کمینہ نے سے دردی ہے تکھیں ہوتا ہے تھا میر سے ساتھ ..... میں ای قابل تھی۔ کمینہ نے سے دردی ہے تکھیں ہوتا ہے تھا میر سے ساتھ ..... میں ای قابل تھی۔ کمینہ نے سے دردی ہے تکھیں ہوتا ہے۔

بس اب اور نہیں رونا ۔۔۔۔۔ اب میں نے سوچ کیا کہ کیا جواب دینا ہے اب وہ اپنی مال کو اور مایوں نہیں کرے گی۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب اور نہیں ۔۔۔۔۔ کچھ وقت تو لگے گالیکن وہ سنجل جائے گی جلدی ہی۔ آنسو پو نچھتے ہوئے اس نے عزم سے سوچا اور اندر کی جانب قدم بردھا دیے ابھی اے اپنی مال کو چپ کروانا تھا اور منانا بھی تھا اور رب کے حضور تجدہ شکر بھی تو بجالا ناتھا جس نے اسے برے انسان سے بروقت بجالیا تھا۔

"إلى كل كل كى آكله تمهارى ـ" سكينه بيكم نے چو تكتے وتے كيا۔

" جی ای ….. مات طبیعت پچھنا سازتھی اس لیے نیند دیرے آئی اس وجہ سے افسے بیس دیر ہوگئی۔" اس نے سکینہ میکم کے ذوعتی انکاز پڑور کیے بغیر سادگی سے جواب دیا۔ " اس لیے تو کہتے ہیں بیٹا لڑکیوں کو آگو نہیں لگانی جاہیے ورنہ جب محلتی ہے دیر ہوچکی ہوتی ہے۔" اس بار مینہ نے چو تکتے ہوئے آئیس دیکھاوہ اتن پی ٹہیں تھی کہ ان کی بات کا پس منظر نے تھی۔

"میری بات ہوئی تھی اس ہے۔" انہوں نے سیدھا مدھے بیآتے ہوئے کہا۔

"اس نے تو تہارا نام سنتے ہی کہا کہ میں نہیں جانیا.....تم کس بحروے پہ ہو؟" سکینہ بیٹم نے اس کی طرف طنزے دیکھتے ہوئے ہوچھا۔

"بعدیس جب سے جرح کی او وہ کہنے گا آپ کی بہاں بی مرف میری دوست ہاور کہنیں بلکاس نے بہاں تک کہدویا کہ وہ جھے سے شادی کرنا چاہتی ہے میں نہیں میں شادی شدہ انسان ہوں ہے بات میں نے آپ کی جی کو سمجھائی کیکن شاید آپ نے اس کی تربیت اس انداز میں کی کہ وہ دوسروں کا گھر اجاڑے۔" کیمنہ بیگم سامنے دیکھتے ہوئے دکھاور غصے کے زیما ثر ہاتی چلی گئیں۔

'' کمینان تیری وجہ سے بھے بیسب سنماپڑا۔ میری تربیت پہترف آیا۔ میرادل کررہاتھایا تیرا گلادبادوں یا تو خودز ہر کھالوں'' سکین بیکھنبط کرتے ہوئے بولیں۔





كياكرتي تحي\_

اس آنے والی زندگی کے حوالے ہے جمی اس کے کھے خواب تھے مگر وہ شاید بینیں جانتی تھی کہ حقیقت کی دنیا میں ان کی کی دنیا میں ان یا توں کی مذتو کوئی جگہ ہوتی ہے نہ کوئی اس میں رات کی سب حسیس بات قریت کے وہ لھات میں دات کی سب حسیس بات قریت کے وہ لھات میں وہی طور کے جیں زبال خاموش رہتی ہے اوروہ الن پُر کیف لھات میں وہی طور پر بہل گئی آئی ہا اس سے بے خیر کہ آئندہ کی زندگی اس پر بہل گئی آئی ہا اس سے بے خیر کہ آئندہ کی زندگی اس کے لیے کتنی آئے مائشیں لانے والی تھی۔

**ዕዕዕ ..... ዕዕዕ** 

نی زندگی کی پہلی میں باشتہ پر بھی احسن ہی ہاتیں کرتار ہانے کی میں بھائی ہے بنسی نداق ان کے بچوں کی فرمائشیں ہوتی رہیں اور ان سب کے بچ اس کا وجود یکسر ہے معنی ہوکررہ گیا تھا۔ اس کی ہاتوں میں اور اس کے چہرے پر گزرے خوب صورت کیات کا کوئی تاثر نہ تھا اور نہ قربت کے احساس کی کوئی تصویر نگاہوں میں تھی اسے احسن کے مزاج کو سجھنے میں وقت پیش آرہی تھی۔

''تمہارا چرہ مرے تصور پیں ہے عکس سے بالکل مختلف ہے۔' الفاظ تنے یا احساس میں پھیلتی اذیت' اینے اندر ابھرتے درد اور آنکھوں میں اترتی نمی کو چھپانے کے لیے اس نے اپنا سرمزید جھکالیا۔احسن مرادا پنے کے ہوئے الفاظ سے بے خبراس کے خوب صورت حنائی ہاتھوں کوتھام کر اے دونمائی کا تحذیبہا رہاتھا۔

پچھ دیر بعد اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگی کواس کی تھوڑی پرر کھ کراس کا جھکے سراونچا کیا اور اس کی بلکیں ہنوز جھکی ہوئیں تھیں' تبھی اس کی ڈات اور اس کے وجود کونظر انداز کرتے ہوئے عام سے لیجے میں اپنی پہند تا پہند' اپنی ڈات اور اس سے بڑے رشتوں کے بارے میں بتانے لگا جواس کی زندگی کا اہم جھد تھے۔

''اب تم بھی میری زندگی و ذات کا حصہ ہو۔''یہ
کہنا وہ شاید بھول گیا تھایا جان ہو جھ کرنہیں کہا تھا جیے
کہاں کے بارے میں پچھ بھی جانے کا خوا ہش مند
نہیں تھا کہاں تک کہ اے اس بات کا بھی احساس
نہیں تھا کہ مارہ نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا۔
نہیں تھا کہ مارہ نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا۔
ہراڑی جب شعور کی منزل پر قدم رکھتی ہے بہت
ہراڑی جب شعور کی منزل پر قدم رکھتی ہے بہت
ضمرتے ہیں سارہ بھی بہت حساس دل یا لک تھی اور
کھی اور احساس لیے خواب اس کی پلکوں پر آن
کھی اور
کھی احساس سے محبت نے اسے ان لطیف
احساسات سے روشناس کرایا تھا جنہیں وہ اپنی
احساسات سے روشناس کرایا تھا جنہیں وہ اپنی
ڈائری میں لفظوں کے قالب میں ڈھال کراینا اظہار

## Downloadsoffon Religion

يز هنے لکی تھی ",قطنگی می رہتی ہے روح دول کے آگلن میں ک کورے ہیں جا ہتوں کی بارش میں تن من بھگونے کو اک نظر کے ملنے کو دل پیمیلتا ہے نارساني كاييرب ول كو مارؤا لے كا ول کو کیسے سمجھا تیں یہ بیاس توازل سے بی برانعيب"

ڈائری کے صفحوں براینے در دکو بھیرنے کے بعد ير سكون ہوكر اس نے كرى كى يشت سے سر تكا كر آ تھيں بند کرليں۔

ایک کمے بعد استحصیں کھول کراس نے پیچھے مؤکر اس کے اغد سرایت کرتا گیا تھا۔ سارہ کے اغد کھٹن ادھورے تھے۔ ہررات وہ اپنی ذات کولفظوں کے

محرے دیکرافراد لیعنی ساس بھائی اور ان کے بچوں کے ساتھ سارہ کی اچھی دوستی ہوگئی تھی ان لوگول میں اے وقت گزرنے کا پتانہ چلتا ..... تمرجیے بی احسن کھرآتا سارامنظر جیسے بدل جاتا اور اس منظر میں وہ کہیں بھی نہ ہوتی۔وہ اس کی والبیانہ پن محبت اورا پنائیت سے بھر پورنظر کواس کا دل ترستار ہتا مگر اس کے ول کے آتکن پر محبت کی پہلی بوند بھی نہ کرتی ' جانے کیوں وہ اے نظرانداز کرتا ..... دہ اب تک مجھ

نکاح کے دو بول اجبی دلوں کو اپنائیت اور خلوص ك رشة من بانده دية بن .... وه اس سنا جا ہتی تھی دل میں کہیں میخواہش بھی تھی کہ وہ بھی اے سے مرکرے کی تنہائی میں بھی صرف احسن مراد كآواز موتى -وفت كزرنے كے ساتھ ساتھ بيخيال دل میں جاگزیں ہوگیا کہ وہ ایک خود پیند انسان ے۔اس کی یا تیں اس کی ذات سے شروع ہوکراس کے گھر والوں کی خواہشات اور جذبات تک محدود تھیں۔اول تو تھرکےاتنے افراد تھے کہان میں اور بیڈ پرسوئے ہوئے احسن مرادکود یکھا جواس ہے بے بھائی کے بچوں میں ہمدونت کھرے رہے ان کے بیاز گہری نیندسور ہاتھا۔ کس قدر تضاد تھا ان دونوں کی مسائل سننے تک وہ اسے بکسر بھولا رہتا وہ سامنے بھی تصحصیت میں جنہیں قدرت نے زندگی کے اس منظر ہوتی تو نظرنہ آتی۔ایے نظرانداز کیے جانے کا دکھ میں سیجا کردیا تھا کہ جہاں کچھ رنگ مکمل اور کچھ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اس کی آنکسیں بحرا میں تیں "أك اضطراب ليےول ميں ساحل يهتباس کب بیروح کی بے چینی دل کوسکون دیں ہے اک اذیت رہتی ہے كيامقام بهاينا اس جہان سی میں بيكمان موتاب پەطلىپ محبت كى بے کنارسا طوں کا ایبااک بزیرہ جس تك رساني بحي دن کےخواب جیاہ بے صدا ہے ذات اپنی اک اضطراب کیے دل میں اغي ذات من تنها

اس کے لیوں کی خاموثی اور نگاہوں کی ادای بھائی کی جہاند بیرہ نظروں سے چھپی ندرہ سکی تھی۔ایک دن اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولیں۔

آج بحی ہم اکیے ہیں"

"اس معاشرے میں اور زندگی کی تک و دو میں جبکہ باپ کا سابیاور بھائی کا شفقت بجرا ہاتھ سر پرنہ ہو، جوزندگی کی اتی ختیوں ہے گز را ہو کہ مسکرانا بھول جائے ایک مقام حاصل کرنے اور بیوہ بھائی اور اس کے بچوں کی ذمہ داریاں بخوبی نبھانے میں اپنی محبت کو کھو بیٹھا ہوا ہے صرف تم اپنی محبت ایٹار اور صبر سے زندگی کی رعنا ئیوں کی طرف لاسکتی ہو۔"
احسن ایک سیاعت میڈ اور پر کیٹنکل سوج رکھنے

احساس سے پورا کرتی اور شیج دم اینے اوھورے بن کو مسکراہٹ میں چمپائے اپنے فرائض تندہی سے سر انجام دیتی۔

وہ مشرق کی بیٹی تھی اسے ہر حال میں اس دشتے کو زعرہ رکھنا تھا بی اس کی تربیت تھی اور بی اس کا مقام ۔اس ذات باری نے عورت کے وجود میں زی محبت احساس اور سب سے بڑھ کر قربانی کا عضر رکھا ہے اور وہ اس کی شکت میں ادھوری ہی ہی مگراس کی فات کے حصار میں اپنے وجود کو ہم آ ہنگ د کھے کر اس کے مطار میں اپنے وجود کو ہم آ ہنگ د کھے کر اس کی مشار میں اپنے وجود کو ہم آ ہنگ د کھے کر اس کی مشار میں اپنے وجود کو ہم آ ہنگ د کھے کر اس کی مشار میں اپنے وجود کو ہم آ ہنگ د کھے کر اس کی مشار میں اپنے وجود کو ہم آ ہنگ د کھے کر اس کھی کی اس میں اس موتا تھا۔

شادی کے بعد پہلی عید آئی۔ وہ بے انتہا خوش '

عیدگی وہ ایک نے احساس کے ساتھ تیار ہوئی دل کے کہیں کوشے میں اپنے سراہ جانے کی خواہش آہتہ آہتہ سرا ہوائی ارتفاری خواہش آہتہ آہتہ سرا ہوائی است میں این ستائش کی خواہش آہتہ آہتہ سرا ہوائی سائش کی خواہش اور اپنے مجت بحرے لس عید کی نماز پڑھ کر آئیں اور اپنے مجت بحرے لس سے اسے سرشار کرے اور عید مبارک کے اسے سراہے۔ جانے کتنے ہی بل اس خوش گمانیوں میں سراہے۔ جانے کتنے ہی بل اس خوش گمانیوں میں گر رکتے وہ ان خوش کن خوب صورت کی اس کے تو کہ کے آکر کے اور عید کا ت کے تو کر کہا ہے گا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا

''چاچی جان .....آپ کوچاچو بلار ہے ہیں۔''وہ اس کا ہاتھ تھا ہے ہوئے دادی کے کمرے میں لے آیا جہال سب بیٹھے تھے سارہ نے ساس کوسلام کیا عید کی مبارک باد دی چھران سب میں احسن نے بھی اسے عید مبارک باد دی چھران سب میں احسن نے بھی اسے عید مبارک کہا رس اور عام انداز میں اس کے تمام احساسات جیسے مردہ ہو گئے تھے۔کوئی اس کی خاموثی کے پیچے چھے درد کو بھو ہیں سکا تھا۔

اس رات دارى سائدل كابات كتي كتي

الاستان المالية المالية

א טונוסלון تر ہے کمس تری جا ہت کے نشاں ہیں تھے سے ل كريداميد جاكى ہے" ''زندگی توابھی ہاتی ہے۔'' وہ جو بچھتی تھی شاید ہی مجمی وہ اس کے جذبوں کی پش سے آشنا ہوگا.... اب اپنی بے پناہ جا ہت کے انمول کھوں ہے اسے نواز رہا تھا اپنی تھن ریاضت سے سارہ نے خوابوں ک راه گزر برقدم رکه لیا تھا۔ اب زندگی مظراتی تھی اس کی آتھوں اور لیوں

والا انسان تھا۔ زندگی کی وشوار بول نے اے ان لطیف احساسات سے بیگانہ کردیا تھا۔ رشتے سمجی انسانوں کے پاس ہوتے ہیں مگر اینے خوابوں اور خوابشات كودوسرول يرقربان كردية والےرشة مركى كے ياس بيس موتے احس خوش قسمت تاكم سارہ کا ہرگز رتا لھاس کی سوچ سےعبارت تھا۔ میرساره کی کتنی ہی رحجکوں کا صبرتھا کہ اپنی فائل اللاش كرتے احس كے ہاتھ سارہ كى ۋارى كى۔ ایک ایک حرف میں اتر تا درداہے اس کی بےاوث محبت كااحساس بخش رباتفا\_ رات کی تنهائی میں جب وہ اپنی ہم راز ڈائری

ے دل کی بات کہدرہی تھی۔ ایک کمے میں اے احسن کےمظبوط ہاتھوں کےلمس کا احساس ہوا ایک محبت بمرى سر كوشي الجرى....

وو كب مختم ول سے بعلایا مل \_ المصرى جان حيات

editorhijab@aanchal.com.pk (اليريير ) infohijab@aanchal.com.pk ( انفو ) bazsuk@aanchal.com.pk ( グッ ) (عالم أنتخاب ) alam@aanchal.com.pk Shukhi@aanchal.com.pk (شوقی کریر) husan@aanchal.com.pk ( حسن خيال )

حجاب ..... 269 .....د المعر ٢٠١١م

### فاطمه نور

'' افقف .....آئ پھر دریہ وگئی۔'' جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے جھنجھلا کر ہیر برش ڈریٹک نیبل پر پخااور اپنا پرس اٹھا کر موہائل اور دوسری چیزیں چیک کرنے گئی۔ اظمینان کرنے کے بعد پرس کندھے پر ڈالا اور سینڈلزاٹھائے لاؤنج میں آگئی۔

''در کنگ دو من ہونا ہی جان جو تھم کا کام ہے۔ کھر
کو بھی سنجالوا درآفس کے کام بھی نبٹاؤ۔' ایک نیام میں
دو تکواریں ایک ہی وقت میں کیے سائیں بیاس کی سجھ
میں نہیں آتا تھا' اوپر سے آج کام والی نے بھی دیر کردی
تھی۔ جلدی جلدی تاشیج سے فارغ ہوکر وہ چھوٹے
موٹے جتنے کام بھی نبٹا سکتی تھی اس لیے نبٹا لیے تھے کہ
واپسی پراسے کم سے کم کام کرنے پڑیں۔

"آج پھر پردیسٹل اسائل چہرے پرسجا کر ان
ایلیٹ کلاس کی بھرات کو جھیلنا پڑے گا۔ میک اپ زدہ
مصنوی چہرے اور ویسے بی ان کی مصنوی باتیں اندر
سے کھو کھی شخصیت دالے دو غلے لوگ اور چہرے اپنے
نام نہاد فلاحی اداروں کو جلا کر سوشل پرس بن کر خود کو
مظلوم انسانیت کامسے اسجھ بھی ہیں۔ در حقیقت اپنی بیار
شہرت کی ماری انا کی تسکیس کرنا چاہتی ہیں۔ نیوز میں
"ان کر ہے کے لیے اور ساتھ ساتھ زیادہ ہوا تو غیر مکلی
این جی اوز سے المدادتو مل بی جاتی ہے۔" اسے نے تی این
سے سوچیا اور سر جھنگ کر سنٹرل نمیل سے گاڑی کی چابی
اشھاتی باہر لکل آئی۔

ماہا ایک مشہور و معروف میگزین میں سحافی کی طدمات سرانجام دے رہی تھی اب تک کافی اداکاروں، فلمی ستاروں اور فلاحی اداروں سے مسلک سوشل ور کرز کے انٹرویوز کر چکی تھی۔ آج بھی اس سلسلے میں اس نے ایک مشہور فلاحی اسکول چلانے والی ایلیت کلاس کی ایک مشہور فلاحی اسکول چلانے والی ایلیت کلاس کی

پروردہ کی الیمی ہی خاتون کا انٹرویوکرنا تھا۔ اُسے ایسے
کاغذی پھولوں جیسے لوگوں ہے کوفت ہوتی تھی جن میں
اخلاق اور شخصیت کی اصل''خوشبو'' ناپید ہوتی ہے۔
او نجی دکان پھیکا پکوان کے مصداق جن کا سوشل ورک
صرف اور صرف اخباروں اور نیوز چینل ہی پرنظر آتا
ہے۔حقیقت میں معاشرے میں آج بھی وہی بھوک،
غربت،افلاس، جہالت ای طرح موجود ہے جیسی پہلے
ضورت حال تھی۔

راستے میں ہی اے میگزین کی مدیرہ کی کال آگئا جن کو مطمئن کرنے کے بعد اس نے اس ایک اچھے علاقے میں قائم ''انجیش چلڈرن' اسکول اور بورڈ نگ ہاؤس کے سامنے گاڑی پارک کی اور تیز قدموں سے چلتی اندرداخل ہوگئی۔ ہیڈافس کے باہر بیٹے قاصد کواپنا کارڈ دے کرائدر مطلع کرنے کا کہتی باہر ہے ویڈنگ ایریا شما انظار کرنے گئی۔ چند لیحوں بعد ہی قاصد آفس سے ممودار ہوا اور اُسے اندر جانے کا کہہ کرواپس اپنی جگہ پر بیٹ گیا۔

آفس میں قدم رکھتے ہی ایک خوشگوادا حساس نے اے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ خوب صورت لکڑی کے نفیس کام سے مزین آفس اور دیدہ زیب فرنجرائی ماکن کے خوش دوق ہونے کی کوائی دیتا تھا۔ آفس کے نفیس کا جیئر پر ایک پُروقاری خاتون نے اُسے میں اپنی چیئر سے اٹھ کر ویکم کیا عمر کوئی چونتیس و کیمنے ہی اپنی چیئر سے اٹھ کر ویکم کیا عمر کوئی چونتیس سال کے درمیان ہوگی۔ ٹی پنگ کلری نفیس ساڑھی میں ملوس اور ملکے سے میک اپ میں وہ بہت ساڑھی میں ملوس اور ملکے سے میک اپ میں وہ بہت باوقارلگ رہی تھی۔ گلے میں موتیوں کی مالا اور ویسے ہی آویزے کا نوں میں ہلکورے لے رہے تھے۔ آویزے کا نوں میں ہلکورے لے رہے تھے۔

## DownloadedFrom Religion

مول مرجس چزنے اے چو تکنے یامحور ہونے پر ہے؟"مسزغفران نے ج میں رک کراس سے سوال کیا مجور کیاوہ ایک عجیب طرح کا مقدس یا نورانی ہالہ تھا جوسامن يمنى اس عورت كو تعليك كرد يكف بلك يار بارد مکھنے پر مجبور کرتا تھا جے ماما کوئی نام نہیں دے

ياراى مى\_ كرى يربيهى مامانے اسے بيند بيك سے پين اور بيد تكالا اوراكيك چھوٹا سائيپ ريكارڈ رتكال كرگلاس تيبل كے يردكه كرآن كرديا اورروائي اعرويوكي طرح سوالات كا آغاز كرتے ہوئے أس اسكول كو بنانے كى وجددريافت كرت كاغذ فلم سنجال ليا

"اس البيتل اسكول كوقائم كرنے كا خيال كيوں آيا آپ کو کون سے محرکات تھے جنہوں نے آپ کوممیز کیا كمايس وبنى معذورى ركف وال بجول كمتعلق

''محبت '''مسز غفران نے یک لفظی جواب دیا۔ "محبت .....؟" مامان المنتهج ساس لفظ كود برايار " ہال محبت مجھے معلوم ہے آپ کوئ کر جرت ہوئی ہوگی اس کیے کہ ہم سب لوگوں کا عام تصور یمی ہے کہ محبت كاصرف أيك رخ باليك بى پهلو باور بم اس رخ ے اُے دیکھتے مجھتے اور پر کھتے ہیں۔وہی مرداور عورت كى روايق محبت \_ جبكه محبت كاكينوس توبهت وسيع اور ہمہ جہت ہے۔اس كيوس پر لكنے والا ہراسروك الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔ محبت کی ایک الگ جہت اور پت ہے اس کیوں کا 'ماسر اسروک کون ی محب

مر کھے تو قف کے بعد خود اینے سوال کا جواب دینا

" بیہ ماسر اسر وک 'مال کی محبت ہے ہر رنگ اس سے پیوٹا ہے۔آپ نے بھی قوس قزح کور کھا ہے ست رنگی ہونی ہے اور کتنے خوب صورت رنگ ہوتے میں اودے نظے سلے مرآب کو پند ہوگا کہ تو س قزح کا اصل بنیادی رنگ سفید ہے ای ایک رنگ سے استے رنگ چھو منتے ہیں بالکل ای طرح اس کا نتات کی اصل محبت صرف اور صرف مال كى محبت ب جس سے آ مے اتے بہت ے رنگ تھیل یاتے ہیں ہر رنگ محبت کی مختلف جہت کی ترجمانی کرتا اور مزے کی بات او دیکھیں الله رب العزت نے اپی محبت کی ترجمانی کے لیے جس محبت کومثال بنایاوه محبت بھی بس ماں کی محبت کہ تمہارا رب تم ہے سر ماؤل سے برھ کر پیار کرتا ہے۔" ماہا کو لگاسائے بیٹھی عورت خود سے ہم کلام ہے۔ سز غفران نے اپنا سرکری کی پشت سے نکار کھا تھا اور نظراس کے يحيكى غيرمرنى نقط يرمركوزهى أب باربالكاجيده ائے آپ سے مخاطب ہوں پھر اپنی نظروں کا زواب بدل کرانہوں نے ماہا کود یکھا اور بلکی مسکرا ہث چہرے

مهمین مجمالی موں۔" یہ کہہ کر وہ دوبارہ ای نقطے کو

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ماضی کے کواڑوں ہر بہت ساعت ہے لگا تفل تھلنے لگا تھا اور وہ آہتہ آہتہ چرچ اہٹ کے ساتھ وا ہونے

**ል**ልል.....ልልል "آني .....آپ وية إبرتايا ابوك فيملي آئي موئي ہاوروہ آپ کے لیے غفران بھائی کارشتہ لے کرآئے میں کی سم سے میں بہت خوش ہول کتنا مرہ آئے گانا خوب ڈھولک ہے گا اور خوب رونق میلہ لگا تیں ہے ہم ب ل كرآپ كى شادى يىل ـ " نادىياتنى يُرجوش تقى يە خران كركدال في مريم كالماته يكوكرات كول كول محما دیا۔ سریم نے بامشکل خودکوأس سے چیزاتے ڈانٹا۔ "با وَلَى تُولِين بوكى مومّى مومّى-"

"أرب يد ذانك وافث جيوري آئي چليس ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہوکر چھپ کر سب کی باللس عنت بيں۔" ناديہ نے مريم كاباتھ بكر ااوراس كے لا کھ منع کرنے کے باوجود اے این ساتھ مسیتی ورائک روم کے باہر کے قد آدم بلانٹ کے بیچے جاکر کھڑی ہوگی اور کان لگا کر اندر مریم کے رشتے کے حوالے سے ہونے والی بات چیت سنے لگی۔ اندر سے تايا ابوء ماما اوردادوكي آوازي آرجي سي

" بعاني صاحب آپ كي بات سرآ تھوں پرليكن ايك بات يرول كلفكتا ب كدآج كل يبي سنن بي آتا بك مفرست كزنز ميرجز (شاديول) مين آئده مون والى اولاد کو بہت ی بماریوں کا خطرہ ہوتا ہے خود میرے خاندان میں ایسے ایک دوکیسر ہوئے ہیں۔ای لیے بس ول مولتا ہے کہ خاندان میں آپس کی شادیاں تا موں۔ البھی ماما عزید ہو لئے والی بی تھیں کے چے میں دادو نے البيس روك ديا\_

"اب بس كروبهويد ف دوركى باتيس توتم رہے بى دو ہارے زمانے میں بھی تو شادیاں ہوتیں تھی اوروہ بھی آپس میں بہن بھائیوں کے بچوں کے درمیان شاز ونادر

بى ايا موتا تھا كرفائدان سے باہر مشتد كيا جاتا ہو بھا

بناؤ ....ابنول سے بڑھ کر مھی کوئی ہوسکتا ہے پھر غفران ا پنا دیکھا بھالا بچہ ہے تظروں کے سامنے پلا بڑھا اب ال كوچھوڑ كے كسى غير خاندان ميں الى مريم كارشتہ طے كردي كيا؟ جهال بم الركے كى عادات واطوار و خاندان کوسرے سے جانتے تک نا ہوں بھٹی میں تو اس بات کی قائل ہوں اور نہ ہی حامی مجروں گی \_غفران اپنا بچہ ہے۔ کیوں زاہرتم کیا کہتے ہو۔ بھٹی میری صلاح تو یمی ہے کہتم دونوں بھائی آپس میں رشتہ طے کرکے اپنے رشتے کو اور بھی مضبوط کرلو۔" دادو نے مریم کے ابوا مخاطب كركي كهار

يول ماماكي كمي بات آئي كئي موكني اورزابد صاحب نے اپنی والدہ کی رضامندی و کھے کر مریم کے لیے غفران كي آئے دشتے كو بال ش جواب دے كرائے برك بھائی کو مکلے لگالیا۔ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا جائے لگا اور باہر چھی ادیہ نے بھی مریم کو ملے سے لگایا اور خوتی خوتی اے لیے دونوں کے مشتر کہ کمرے کی طرف -020%

**ተተተ** 

حِث مُعْنَى بِث بياه كِي طرح آيا فانا ان دونول كي شادی کی تاریخ طے کردی گئی تھی پھر کسی خوشگوار جھو تکے کی طرح مریم غفران کی زندگی میں داخل ہوگئے۔غفران اس کے لیے بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا جیون ساتھی ثابت ہوا تھا۔ کھر میں دولت کی ریل پیل تھی کوئی فکر فاقہ نہ تھا ' پہنوب صورت یادگارون کیے گزرے اُن دونوں کو پینہ بھی نہ چلا۔ آہتہ آہتہ جب شادی کوسات آٹھ ماہ بیت گئے تو پہلے غفران کے کھر والول نے چر بعد میں اُس کے ماما اور دادو نے کربیانا شروع کردیا که شادی کوا تناعرصه بیت گیا نگراُن دونوں ك طرف ع كونى" خوش خرى" المحى تك نبيس على \_ايك دوماه اور بيت محيح تو مريم كوجهي فكرلاحق موتى غفران اور مریم کے سارے ٹمیٹ ہوئے۔ ڈاکٹروں کے چکر لكائ كي سير كي فيك قالى الله كي طرف سي كي ٧١٠ حجاب ١٠١٠ عبر ٢٠١٧ مسال ١٠١٧ م



سغر نی ادب سے انتخاب برم دسزا کے موضوع پر ہرماہ متخب ناول مختلف مما لک میں پلنے والی آزادی کی تحریجوں کے پس منظر میں معروف ادیبہ زریل قمس رکے قلم میکس ناول ہرماہ خوب میورت تراجم دیس پریس کی شاہرکار کہانیاں

(5)200

خوب سورت اشعار منتخب غراول اورا قتباسات پرمبنی خوشبوئے خن اور ذوق آئجی کے عنوان سے متقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطالِق

کسیبھی قسم کی شکایت کی صورت میں

021-35620771/2

0300-8261212

دیرشی۔ یوں دوسال کا عرصہ گزرگیا۔ خوب نذر نیاز داوائی

الکنیں پھر اللہ کی طرف ہے اُن دونوں پر کرم ہوا کہ دو

مریم کو تصلی کا چھالا بنا کر کھ لیا اس کا خوب خیال رکھتا

ہر اللہ اللہ کر کے دہ دن بھی آن پہنچا جب مریم کے ہاں

پھر اللہ اللہ کر کے دہ دن بھی آن پہنچا جب مریم کے ہاں

ایک بہت بیارے ہے گل کو تھنا ہے بیٹے نے جنم لیا جہال بیاس کے لیے ایک بہت بری خوشی تھی دہارہ

جہال بیاس کے لیے ایک بہت بری خوشی تھی دوبارہ

بیرائش کے وقت کہتے ہی کی کی وجہ سے مریم دوبارہ

بیرائش کے وقت کہتے ہی کہ ایک بہت بری خوشی تھی دوبارہ

بیرائش کے وقت کہتے ہی کے ایک بہت بری خوشی کا کوئی ٹھکانہ

بیرائش کے وقت کہتے ہی ہے گئی وجہ سے مریم دوبارہ

ناب تو اُن ایس کی پیرائش کے بعد غفران کی ہر آفس

فابل ڈان ہوتی جلی گئی۔ پیریک کی تو پہلے بھی نہیں تھی گر

ویل ڈان ہوتی جلی گئی۔ پیریک کی تو پہلے بھی نہیں تھی گر

اب تو بہن برسے دگا تھا۔

ابھی فرحان صرف دو ماہ کا تھا کہ مریم کو ایک عجیب ے احمال یا اندیشے نے اینے کھرے میں لے لیا۔ فرحان کی حرکات وسکنات اور رویہ نارل بجوں سے مخلف تھا۔اس کا سرایک طرف ہی ڈھلکا رہتا اور منہ سے رال بہت بہتی تی پھر آ ہت آ ہتا ہے ہے جی محسوں ہونے لگا کہ جب بھی وہ یا غفران تھلونا وکھا کراُسے اپنی طرف متوجه كرتے تو اس كا رومل يا تو بہت دير بعد سائے آتایاس سے آتای ہیں۔مریم نے جب بھی غفران کے سامنے اینے خدشے کو زبان دی تو وہ اُسے ہنس کرٹال دیتا کہوہ بہت جذباتی ماں ہے یاوہ پہلا بچہ باس كاجمى اس كى ايك ايك حركت كوات غور ب توث كرك وبمول كاشكار مورى ب\_اى طرح دوين ماہ اور بیت محے محرفر حال کی حالت کواب دیکر لوگوں نے مجمی نوٹس کرنا شروع کردیا تھا۔اس نے ابھی تک نارل بجول كى طرح حركت كرنائبين سيكها تفارات جب بهي كوديس سهاراد بركر بيضاياجا تاتوده ايك طرف لأهك جاتا۔اب تو غفران کوبھی تشویش ہونے کی تھی۔ دونوں نے اسے بہت بڑے جا کلڈ اسپیشلیٹ کو دکھایا جنہوں نے چنوٹیسٹ کھے کردیے تا کہ سکاری سخیص کی جا سکی۔

حجاب ..... 273 ..... د المعدو ٢٠١٢م

كدوه قرحان كے ليے كوئى ميڈ (آیا) ركھ لے اس كے سارے کام جبادیا کرے گی۔ مجبور متنا کو بیر کوارانہیں تھا مرآخرروز روز کی فی فی سے تنگ آئی تواس بات پر راضی ہوہی گئی۔'' آخر کوعورت کی از لی مجبوری جو تھہری جا ہوہ مورت غریب ہویا امرر اتی تو عورت ہی ہے۔" آیا اب فرحان کی د کچہ بھال کرنے لگی تھی تکراہے جب جب موقع ملماً وہ فرحان کے لیے مختص کیے گئے الگ كمرے ميں كھڑے ہوكرا بني حكمراني ميں خود سارے کام کروائی مگرجیسے بی غفران کے آنے کا وفت ہوتا بن سنورکرتیار ہوجاتی اس طرح وہ بوی اور مال کے رہتے کے درمیان بث کررہ کئی تھی۔فرحان اب تین سال کا موچكا تفاراس كاذبن الني عمرك في سال يحصي تفاراب جب کے وہ سہارا لے کر تھوڑا بہت چل لیتا تھا تو اکثر یوں ہوتا کہ کسی تاکسی چیزے مکراجا تا۔ آئے ون کوئی تا کوئی چیز ٹوفتی رہتی تھی۔ ایک دن عفران نے اے کہا کہ وہ فرحان کو کسی ایسے اوارے میں داخل کروا دیتے ہیں جس میں ایسے ذہنی معدور بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی بيكن مريم بين كراو الته المركن المحل طوريه معظور مبیں تھا کہ فرحان کواس سے دور کیا جاتا۔ اُس کے صاف انکار برغفران چندون اس سے مفار ہا مگر مر میم نے ایں بات کی چندال پروانہ کی اس کے بعد یوں ہوا کہ سی نالسی ایسے واقعے پر غفران اس سے سکن کلای کر گزارتا مگر وہ چپ چاپ برداشت كركيتي كركبين غصے مين آكر غفران اسے واقعی کسی ایسے ادارے میں واخل نا کروا وے۔ مریم کے لیے تو فرحان اس کے جگر کا مکڑا تھا جا ہانارل ہی سی اس نے اے اتی تکلیفیں سبہ کرجنم دياتفا\_

شايد قدريت كورهم آيا تفامريم پرياس كى آزمائش فتم كرنا مقصود تحى \_ فرحان بهار رہنے نگا۔ غفران ايخ برنس میں اتنام صروف تھا کہ مریم ہی اے ہاسپول لے

اور جب تميث ريورث أن دولوں كے سامنے آئي تو أنبيس لگا تھا كدايك قيامت ان پر بيت كئ ہو۔ فرحان ایک ابنارل جا کلد تفار أس كا دماغ بهت بی آ بهته كام كرتا تفاجعي ووكمي بحى چيز پر بهت دير بعدا پنارومل ظاہر كرتا تفارم يم في توروروكرا بناحال خراب كرليا تقار غفران کا بھی برا حال تھا۔ دونوں نے چھوٹا بڑا کوئی بأسيل اور ڈاکٹر یا چھوڑا جسے فرحان کا کونا دکھایا ہو یا علاج نه كروايا مود مكريدكوني بياري ناتقي كه جيده وه بيسه خرج کر کے یاکسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی فیس بجرکر محك كريحة تقدية اللوى طرف سان كى آزمائش تھی۔ ان کی تقدیر میں لکھی جانے والی ان مث

آسته آستدب في تقدير كي فضل كرما مناينا سر جھکا دیا۔غفران مرد تھا کب تک گھر میں بیٹھ سکٹا تھا' اورے برجے ہوئے برنس نے اس کی ذمہ داریاں اور بوهاديس تعين مرمريم مان تقى اين مسكتي ممتا كو كيوتمر تفیک کرسلاعتی محلی لیکن آخر کب تک وه بھی رو پیٹ کر صبر كرميشي تحى الله كى مرضى كة مرسليم فم كرايا تفار اب اس كى كل كائنات فرحان بى تقار اس كوجيفان چلنا سکھانا' کھانا کھلانا اوراس کی پھیلائی گندگی صاف کرنا۔ جب جب وه اپني كوششيں ميں ناكام موجياتي تو بجوث چھوٹ کررود بی فرحان میں وہ اس قدر من مونی کہ این ذات تک بھول بیٹھی۔ کپڑے بدلنے اور بال بنانے كأخيال بهي است تبآتا جب غفران استوكتا يابتاتا کہاں کے کیڑوں میں سے بدیوآری ہے۔ کھر میں کون آیا گیااے اس سب کی خبر بعد میں ہوتی۔ آہتہ آستدغفران اس عالان رہے لگا۔ اے مریم سے بہت ی شکایات رہے گئی کہوہ اب پہلے کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے تا بحق سنورتی ہے بعد میں ساس کو بھی ال ب بہت ملے پیدا ہو گئے کہ وہ ان کے پاس آکر نہیں بیٹھتی گھر کی خبرنہیں رکھتی۔غفران اور مریم کے لے کر پھرتی تھی۔اس کا ایک پیر ہا پیل میں ہوتا تو در میان اب تو سکنے کلامی بھی ہونے کئی تھی۔غفران کہتا۔ دوسرا گھر میں پھرایک دن دہ ایسا سویا کے دویارہ بھی نااٹھ وسأئل مين أنجيتل جإئلثه كامناسيب خيال اورويكي بهال نہیں کر سکتے تھوڑی بہت بنیادی تعلیم یاان کے کھیل کود کا انظام كريكت مول مكرآ مستدآ بسته بداداره اتن شهرت حاصل كرمميا كداب ايليث كلاس كعلق ركھنےوالےوہ والدين جوايي ايسے بچوں كو بوجھ بجھتے ہيں يہاں داخل كروا ويت بين اور جم ان كالجريور خيال ركعت بين يبال پر أليس مال كي ممتا كا احساس ملتائ عاب وه اے محسول کرنے کے قابل نا مھی ہوں۔ مجھ سے اللہ نے ایک فرحان واپس لیا تھا مگران بچوں کی صورت مجھے بہت ہے فرحان مل گئے انہیں و کھے کران کے لیے کچھ كر كے محص كونا كوں سكون ملتا ہے۔ ميرى بياى متاكى تسكين موتى إلى زندگى كامقصد مجهين تا ب\_ اب بیادارہ بی میری کل کا نتات ہے۔ بیسب میرے بيح مير فرحان ہيں۔ميري متاكي تعميل انبي كے دم ہے ہے۔ " یہ کرمر مے غفران مسکرادیں اوران کے مكران سے سارا وجود سى مقدس بالد بيس ليٹامحسوس ہونے لگا اور میں جو کا غذاقلم روک کر ہوش وخردے برگانہ ہوئے ان کی کھائن رہی تھی۔ کب ان کے کرب سے ميرى أي كسيل بعي جِلك براي تعيل بية بي بيل جلا آج مجيج لگا تھا كه يمريكى "أنسان" سے ملى موں اين روفیشنل کیرئیر میں کسی حقیقی انسان کا انٹرو یولیا ہے۔ مجصال مقدس نوركي وجداب بجصيس آني محى كه بياتو ممتا كانقترس تفاجس في ان كى دات كااحاط كرر كما تغا

سکا۔ مریم کی حالت بہت دگر گوں تھی وہ اتنا تو اس کے ذہنی معندور ہونے کی خبر پہاروئی تھی جتنا اُس کے اس دنیات ہمیشہ کے لیے چلے جانے پرروئی تھی۔ انبارال بی بی پروه اس کے یاس تو تھا۔ زعره سائس تولیتا تھا۔ ایک گری چپ نے مریم کوائے حصار میں لے لیا تھا۔ چند ماد کرزئے کے بعداس کےول میں دوسرے نیے کی خوابش پیدا ہوئی کوئی تو ہوجواں کی دحشتوں کا ساتھی ہے ،اس کی پیای متاکی تفقی دور کرے۔ جب غفران یرای کادیا وبرهتا گیاتو تک آکیاس نے مریم کوبیدوح فرساں خرسنا ہی دی کہ وہ اب بھی ماں کا رہیہ دوبارہ عاصل نبیں کرعتی۔ مریم ایک گہرے شاک میں جلی كى - اس كا فروس بريك ڈاؤن جوا تھا۔ تھيك ہونے کے بعد بھی یا تو وہ پہرول چیپ رہتی یا پھراہے ڈیریشن کے دورے پڑتے۔ تک آگرایک سانکالوجمٹ سے ال كى كا ونسلنگ اور تعراني كروائي جائے تكي تعى \_ مريم غفران ايها لكا تقاكسي خواب مين سے جاكيس محس ان کاچرہ آنسوؤں سے تر تھا جوان کے گالوں پر لاحك ري تقد

النظرافی کے دوران میں نے یہ بات کیمی ہوت برای کی سب بدل این سب برای ہے بدلو بس این سب بری چلی جاتی ہے۔ کسی اور دھارے کسی اور جہت میں بہتی چلی جاتی ہے۔ کبھے بھی این محبت کی سب متعین کرنا تھی۔ فرحان کی حالت نے جھے پر یہ حقیقت تو آشکار کربی وی مختی کہ کتنے ہی ایسے والدین ہیں جوا یسے ابنادل، ذہنی طور پر معذور بچوں کو پالتے ہیں گئی مشکلات اٹھاتے ہیں اس محل اس میں ہوتے ہیں کئی مشکلات اٹھاتے ہیں کا مناسب دیکھ بھال کرسیس اس سی سوچ کی اس کے جس نظر غفران نے بیجھے پوری آزادی و سے دی کہ میں جو بچھے اور جیسا جا ہی میں ہو کہ میں جو بچھے اور جیسا جا ہی میں ہو کہ میں جو بچھے اور جیسا جا ہی میں ہو کہ میں دو بچھے پوری آزادی و سے دی کہ میں جو بچھے اور جیسا جا ہی میں ہو کہ میں دو بچھے اور جیسا جا ہی میں ہو کہ ہو کہ ہوں ہو کہ میں ہو کہ ہو کہ میں ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ میں ہو کہ ہو کہ

یں نے بیا کول اپنے لوگوں کے لیے بایا تھا جو کم 275 سیاست درسمت (۱۰۱۲ء

ريمانوررضوان

" سے سے وروازے برکون وستک وے دہاہے۔" دادی جان نے کر خت واز میں کہا۔

"دادي آپ رہے ديں ميں ديكي ليتي موں-"فرح ول سنكى برتن دمونے كى وجه على الته علي متع جنهيں جے سے فرح نے لان کے دویے سے صاف کرکے وويثاوونول شانول يربرابركياتها

"فرح معتو" بوسٹ مین کے پان مجرے منہ سے بشكل لكلاتفال ميدم كمنام جسرى ب

" تى دىجىية" قرح نے اعدونى خوشى جمياتے موت عام سے کیج میں کہا۔ تجاب ڈائجسٹ کے کر کیٹ اچھی طري لاكثر كاعمآ كرلفاف كهولا

"اوه ..... دادی .... به دیکسین" فرح خوشی ہے چلائی۔

"ارے چل نگی کوئی کہانی آئی ہوگی آئی رہتی ہیں كہانياں تم تو خوش سے ماكل على موسے جاتى ہو" دادى ئے تیج پڑھتے ہوئے فرخ کو تھڑ گا۔ فرح ڈامجسٹ روم میں لے کی اتی خوشی کی خراہے

ائے محبوب شوہر کوجوسنانی تھی۔

• .....•

"افشال مهبیں اس ماہ کا حجاب ملا کیا؟" کوثر ناز\_ افشال شابدكوانياس كياتفا

"ارےایک وجب بھی کھضروری کام کی بات کرنی مورجى يدميدم صاحبة نالائن بيس موتس " كور كوانظار كے بیلحات كرال كزرد بے تھے۔

"كس سے بوچھوں كديمبركا جابكس كس كول كيا كوثر سوچوں ميں الجھي موتي تھي۔

"آئيديافيس بك براشينس وال ويق مول-"دماغ

مِنَ مَا كُورُ نِهِ فِي أَفِيلِ كُما أَن كَل

«مهیں .....نہیں سر طاہر قریشی، سعیدہ آبی خفا نہ ہوجا میں اس بوسٹ ہے۔" کوڑنے ارادہ ترک کیا اور انباكس كلولا\_

"افشال آن لائن بوجا-" كور بصرى سےخود ہے یولی۔

"الله حاب ڈائجسٹ کے ساتھ سر پرائز اتی خوشی تو زندگی میں بھی محسوں نہیں ہوئی۔'' کوٹر زیراب کہہ

"بینا محنت کا اجر ملاے مہیں سر برائز کی صورت ملا ب مجھے اعدازہ ہے تہاری خوتی کا جب ہم کی ادارات ے جر کراس کے ساتھ قدم سے قدم الا کرچلتے ہیں ہاری مخلصی، بیانی بر محروسہ کرتے ہوئے جب وہ ادارہ جمیں خوشی اور عم کے موقع پر یاد کرتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے المارا ساته بما تا بي وي مرت حاصل موتى بولى كيفيت بيان تبين بيوعتى-"زامده بيلم في الي لا ولي بين كو متحجما باتفار

"بیا سے نوبے ہے م دیوانی مورسی موڈاک کے ملتے بى بس اب چلود ضوكرو، شكرانه بجالا وُ ہرخوتی رب العزت كافتياري بخوى كالعات بس رب وبركز فراموش ند كرناك زابده بيكم في بدايات كى اوركوثر فورانى تمار محكرانه اداكرتے جلوى

• .....•

"شابدا يح كى داك أنى ب-"افشال خوشى خوشى شوہر کو بتاری تھی۔

"اربرماه كة غازش روزى داكة فى عمارى، ماشاءالله مارى بيكم صاحبيناموره قابل مصنفه بي اورماشاء الله ہر ڈائجسٹ اور میگزین میں مفتی ہو، نجانے کتنے ڈائجسٹ اور میکزین ہر ماہ کمر میں آتے ہیں۔" شاہد احبال تفخر مين كحري يولے تھے۔

''شاہرآ پہمی نہ……!'' افشاں نروٹھے پن ے یولی۔

"مل في علو كيا كبدريا جان شابد" شابد

حمات ..... 276 ..... دمات .....

''اوه محاب اتني جلدي آڪيا۔''حجاب ڈ انجسٹ کالفاف و مکھ کرخوش ہوئی جلدی سے کھولا۔ "أوه الله في .... ماشاء الله .... ماشاء الله بيرس يرائز الجمي سبكويتاتي مول-"صاخوشي خوشي كمرے سے باہرتھي محىسبكوسر يرائز ديناتها\_ (a)....(b)....(b) "ماشاء الله كتناحسين ويكوريث كيا حميا بع مجھة یقین بی نبیس آر باایا لگ رہا ہے میں خواب و کھے رہی موں۔" کوڑنانا مسلی سے بولی۔ "حيدا آباد سے كرا جى تك كاسفر بھى خواب يى بى كيا موگا ہاں " کوڑ کے بھائی نے ظلی سے کیا۔ اليكسپوسينزهل اتن روشنى، اتى جَكْمُكامِثُ عَنِي ، بال نمبردو بقد زور با مواتها خوش برایک کے چرے پر تصال می تی كلرى مفي هي لائول اورسرخ كلابول عدا يج سجا تعااج كے اطراف الحرب يزے رائين، رنگ برنے چھوٹے بوے غیارے آ مھول کو خرہ کرے تھے قل اے ی كولنك مين ايتر فريشز كي بطيني بشيئ مبك سجى اين سانسول من مورب تق اللي كى دائي جانب مهمان خصوصی کے لیے کولڈان مبروان مینیفن میں کرسیال رهی تھیں بونے کو بھی گاب اور موجے کے چولوں سے آ راستہ کیا ہواتھا۔ کرسیوں کےسامنے دوسیل جوڑ کر کمبی می ایک بیل لائٹوں سے جائی گئی تھی، قابل مصنفین کے لیے فریش کھولوں سے بے کے وشر کارڈ، شیرز بح مرفيقكيث الوارد زاور كفث سيح موت تق "اللوشابدكتناحسين ارتجمنك كياب فافق كروب آف يلي كيشن نے ايسا لك رہا ہے ليي منظر "افشال نے داخلی دروازے یہ قدم رکھتے ہی ستائتی انداز میں کہا تو شابدتهي معترف بهواتفار تمام ترکرسیاں بمر چکی تھیں، بورے بال کی لائیں آف ہو چی تھیں، اساف لائٹ کی روشی آسیج پر کھے

شرارت سے کہتے ہوئے افشال کا ہاتھ تھا ما۔ "شابرآ بمى نال يحآجا من كي"افشال نے شراتي موي الحد فيزايا "ال اه داك كساته كحفاص آيا كيا؟" شابد فيمتكماتي موسة انتضاركيار "آپ کو کیے ہا۔"افشال خوشی سے چلائی۔ "تمهارى خوشى و كي كراندازه لكار بابول\_" "مریائز ہے.... سریائز۔" افشاں خوشی گنگنانی۔اییاسر پرائز تو مجھی تیں ملا۔ ارياز.... ..... 14/ **(a)....(a)** "مماآب كى داك آئى ب-" لتقى عيفل في سوئى مونى صاسے كھا۔ وعيفل ..... سونے دو .... ميانے بے زاريت ے کتے ہوئے دومرا کیے سے کر کوٹ لے کر کانوں کو وعيفل ..... كيث بندكو ..... مجمع سونے دو\_" صبا نے غصے کم میر لیے میں کہا۔ تعی عیقل مما کے غصے عة وكرسائية تعبل مرة الجست د كاكر جلي تي ایک بے کے قریب مباکی آ کھے کھی تھی روم میں الدهرا ہونے کے باعث وقت کا مج علم بیں مور ہاتھا صبا فسائيزتيل ساته بزهاكرموبال افعايا "اوه ..... صباء دارانك اتى دير تلك سونى رين، كذ ارنگ میاجی-"میانے بمیشک طرح خودکوسی بخیرکہا۔ بندے از کر بردے برابر کے کو کیاں کھولیں نومبر کا ايند چل ربا تفاخهندًا ندكرم خوشكوارموسم تفا فضايس حنلي كا مباني بسائس مينج كرفوش بواسينا اندرا تاري تحى مندی مندی آ جھوں سے کرے س جاروں طرف تگاہ مائيك يريزري تحي بورے بال ميں سكوت طارى تعااستى

دواب ..... 277 ..... 277

کی سیر میون کو مستکی ہے چڑھتی دھانی کار کالر کے فیسی

بوتیک سوٹ میں مایوں اول کا سون رول بنائے نیچرل کی شخصیت منفر دومینا ذالک رہ گئی۔
میک اپ میں سر پردو پٹا جیائے قیصرا رائے نعود تسمیہ کے جاب کی پہلی سالگرہ کے پُر سر یہ ساتھ دسورۃ فاتھ کی قر رائے تی ہوا رائی دلسوز دوکش آ واز چرہ بھی خوشی سے دمک رہاتھا سعیدہ آ مائیک کے در سے ایک بیومینٹر کے باہر تک سنائی دے رہی فرحت آ را، مشاق احمد قریش، قیصرا میں میں میں اس اقریب کورت کی کردہاتھا۔
میں بدیڈیا بھی اس اقریب کوکورٹ کی کردہاتھا۔

"فین مدیرہ آپل و تجاب اپنے باری تعالیٰ کی مشکور ہوں کہ رب العزت نے مجھے عزت سے نواز ارشکر ہے اس کریم کے نے افق گروپ آف پہلی کیشن کے زیر استمام نکلنے والے پرچوں کی صدارت کے لیے مجھے چنا استمام نکلنے والے پرچوں کی صدارت کے لیے مجھے چنا کیا اللہ یاک نے تینوں پرچوں کو بے پایاں عزت ، ترقی سے نواز ا۔ آج تجاب کی سائگرہ کی تقریب ہے آپ کی سائگرہ کی تو ہے باتی نہ چلاکہ ایک سائل می طرح کو رکھیا جی اوار سے ایجھے ایک سائل می طرح کام ایجھے معیار ایجھے نام سے مسلک کیے جاتے ہیں۔ "کام ایجھے معیار ایجھے نام سے مسلک کیے جاتے ہیں۔ "کام ایجھے معیار ایجھے نام سے مسلک کیے جاتے ہیں۔ "کام ایجھے معیار ایجھے نام سے مسلک کیے جاتے ہیں۔ "

تجاب کی میلی سالگرہ کے زمرت موقع پرسعیدہ آیا کا چېره بھی خوشی سے دمک رہا تھا سعیدہ آیائے زینب النساء، فرحت آرا، مشاق احمر قرليتي، قيصر آرا، ندا رضوان، طاهر قريش بحى كانام كرجيب كاس فدريد يرائى بركاميابي وشہرت کی مبارک بادوی تھی۔ نے افق ،آ چل کے نے يران بحى رائرزى كاوش ومحنت كى دل كحول كرتعريف كى فی بھی رائٹرز کے چرے خوتی ہے علی اٹھے تھے سعیدہ غارنے مجلس مشاورت کے اراکین کوائیج پر مدعو کیا تھا گئ كرقدم الفاتي اقراصغيراحمه اطلعت نظاى عثان عيدالله راحت وفاء تميرا شريف طور، ناويه فاطمه رضوي، نزيت حین ضیاء، نازیکول نازی سب آملیج پرآ چکے تھے پورابال تالیوں سے کونجا رہا تھا۔ اوپر سے ساتھ بی چھولوں کی برسات بھی کی گئی می سعیدہ آیا نے سمیرا شریف طور کو بيست اچيومنت ايوارو ،تعريفي اسناد ، گفت ميمير وي تن باری باری سجی کوابوارڈ ،اسنادہ گفٹ دیے گئے تھے صدف آصف اورنادييفاطم تحاب كابتدائي سزع ساتحقيس أنبيس بحى خصوصى تحاكف مصانوازا كيار سعيده آياايك بار پر مانک تھام چی تھیں\_

"فاق گروپ آف بہلی کیشن پرب کی خاص مہربانی کرم نوازی ہے کہ اسے ابتداء سے ہی خلص وفا دار لوگوں کا ساتھ ملاہے آئی کی جھی ہوئی رائٹرز نے بیک و بیک شاہ کارناولز آئیل کے نام کرکے قار مین کو ہمیش آئیل کے نام کرکے قار مین کو ہمیش آئیل کے نام کرکے قار مین کو ہمیش آئیل کے نام کر کے قار مین کو ہمیش آئیل کے نام میں ایس ایمار نے کے لیے ہم نے تجاب کو تر تیب دیا، مشاور تی اوار کے اقیام میل ہیں الائے ، تجاب نے آئی سمال میں ماشاء اللہ نئی پرائی رائٹرز کے توسط سے آئی پیجان بنالی ماشاء اللہ نئی پرائی رائٹرز کے توسط سے آئی پیجان بنالی ماشاء اللہ نئی پرائی رائٹرز کے توسط سے آئی پیجان بنالی ماشاء اللہ نئی پرائی رائٹرز کے توسط سے آئی پیجان بنالی ماشاء اللہ نئی پرائی رائٹرز کے توسط سے آئی بیجان بنالی ماشاء اللہ نئی پرائی رائٹرز کے توسط سے آئی ہی بات پر پورا ہال تالیوں سے کو نئی ایک ماشاء کو سعیدہ آئی نے دویارہ اعلان کیا۔

معے محبت بھر باب واہد میں خطاب آغاز ''تمام بھی انتیج پرا جائیں۔ نے افق گروپ ماحول اور فرم لب واہد منتی آ واز اور بیک آف بھیکیٹن کی جانب سے اپنی تمام نی پرانی رائٹر کو کی برتھ ڈے کی دھن نے رہی کی سعیدہ نار ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ سے نواز اجارہا ہے ۔ سے پہلے میں برتھ ڈے کی دھن نے رہی کی سعیدہ نار ایوارڈز اور سرٹیفکیٹ سے نواز اجارہا ہے ۔ سے پہلے

احباب سے التماں ہے یہ میلی تقریب \_ جارے قاری جارے لکھاری جارے لیے قیملی کی ماند ہیں؛ پلیزآ پالوگ بیقصاد رفیس بک پرابلوڈ نہ کریئے گا نہ ہی کسی کو انبائس میجیے گا ادارے کے روز کو فالو کرنا آپ سب کی بھی ذمدداری ہے خوش رہیں ادر نے افق گروپ آف پہلی کیشنزے جڑے رہیں۔"مرطاہر قریتی نے مائيك قفام كرمهذب لب ولهجهين كهاجوك ان كالمخصيت كاخاصرتعار

تمام مہمانوں کو پیسٹری، کولڈنگ، چیس وغیرہ پیش کیے مح تقيمى نے بى جركرانجوائے كيا۔اب بھى ايك وور عصل رب تصدائرز سا توكراف لے تصال خوشی کے موقع برنا کلہ طارق سباس کل عشنا کوڑ مرواده اقراصغير احز صدف آصف ناديه فاطمه رضوي نزهت جبين ضياءا قبال بانؤ طلعت نظائ سميراسريف طور نازید کنول نازی ودیگر مصنفین این ناول آ ٹوگراف کے ساتھ اسے فینز کو گفٹ کردہی تھیں، مجھی قارئین کے لیے اتني يذيراني يران كاول رب كالشركز ارتفا جاب كي ميلي سالگرہ کا دن عمی کے لیے خوشگواریادوں کے ساتھ یادگار بن كميا تحا اب سب ايك دوسرك كو الوداعي كلمات ادا كردم يتع ايك خوب صورت ويادكار تقريب اختثام يذير مولى مى

آ چل کے آ فیشل کروپ کی ہیڈ ایڈسن سیائیٹیل صاحہ يهال آجا ئين، صاعيشل موسث ايكثيوايدمن بين جو بااسن طریقے سے ایڈس کے فرائض انجام دے رہی بين-"سعيدة في في فظري هما كرصاعيشل كوالاالا "مما مجھے بھی بلایا ہے۔" صبا کے ساتھ تھی عیشل بھی المحكمري موني هي

"ارے میری جان بیٹے جاؤیا کے ساتھ۔" صبانے حب عادت محی عیشل کو پیارے مجمایا۔ صباعیشل کے چرے پراندرونی خوشی کاعس نمایاں تھا۔ صبا کوسر شیفکیٹ اورابوارة وباكما تقا\_

"اب میں تجاب ڈائجسٹ کی رائٹرز کے نام اناؤلس كردى بول، الكيومبركواداركى جانب سے كفث میم رویا جائے گا جو بہال موجود اشاف دے گا۔ سارہ خان، خدیجه تشمیری، أقم خان، كنول خان، كوثر ناز\_" سعيده آلي نے نام يكارے تياب رائٹركوايوار د،اسناد، كفت ميم وي كى بارى آئى فى سعيدة آئى ايك بار پر نام يكارنے كلى تيس \_"فرح بعثو،كور ناز، افشال شاہد" انہوں نے ساتھام بکارے تھے بھی رائٹرزایک دوسرے كود كي كرب حد خوش عيس معيدة في اب سائد يرد كے صوفے پر بیٹے چکی تھیں۔

قيصرا يان مائيك تفاما اورطا مرقريشي صاحب كواستيج يرآئي في دعوت دى قيصرآيا، سعيده آيا، جلس مشاورت كاراكين اساف اورتمام مطعفين اورعجي خاص الخاص لوگ بوی می کیک تیمل کے گرد کھڑے تھے بھی نے قیم آیا ک معیت میں خوثی سے در کتے چروں کے ساتھ پُر جؤت اندازيس براساخوب صورت ساكيك كانا ففاكيك يربوك بوع حرول من جاب كى يملى سالكره لكها جكم ا ربا تھا کیک کٹے بی ہرطرف غیاروں اور پٹاخوں کی آوازیںآنے لکیں۔

یورے بال کی لائش بھی جل بچھ ہونے کی تھیں ہر ایکاے این اعداز می خوشی کا ظہار کرد ہاتھا۔ بھی این اليخ موبال رتصاور لري تف

تو جھ كوخون كے آنسورلاتا ہے

اور دمبر کے حوالے سے دوسری بات بیر کہ آخر اس کو شاعری میں اتن اہمیت کیوں حاصل ہے؟ کہ کوئی کہتا قارئین جس وقت بیخریرآپ لوگ پرهیس کے تواس ہے۔اے کہنا دعبرآ گیا ہے، تو کوئی کہنا ہے۔ دعبر عجب كلويا كيايايا؟ كتنا نفع موااوركتنا خساره؟ اورجب انسان برحساب كرتا بوق أليس اتى خوشى يان كي فيس موتى جنتا

د کھ کھونے کا ہوتا ہے۔ جتنا وہ کئے گئے خسارے پر افسردہ موتا ہے۔ بورے سال میں سرز دمونے والی غلطیاں یادآتی ہے تو ہاتھ ملنے کے سوا اور کوئی جارہ نہیں ہوتا کیونکہ وقت كزر چكا موتا باورسال كا آخرى مهينه دمبر آچكا موتا

آخری چند دان ومبر کے ہر برس بی گراں گزرتے ہیں ایک وجدید بھی ہوسکتی ہے کہ نے سال سے انسان کو بهت ی امیدین دابسته موتی مین ده نظ سال مین بهت م کھ کرنے کاعزم کرتا ہے۔ماضی کی غلطیوں کود ہرانے کی دوست واحباب كومنانے اور چھڑے ہوؤں سے ملنے كا وعده اسے آپ سے كرتا ہے بعض اوقات وہ ان تمام

وقت سال کے آخری مینے ومبر کا آغاز ہوچکا ہوگا۔سال بخبر ہاورکوئی کہتا ہے۔جاتا ہواد مبر جھکورلارہا ہے۔ ۱۱-۲۰ بہت ی تلخ وشیریں یادیں چھوڑ کرایے اختام کو شایداس کے کہیسال کا آخری مہینہ ہے جب پورا و الله و تمناؤل اور بہت ی دعاؤں کے ساتھ طلوع ہونے کے انسان حساب کتاب کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس نے کیا لتحدثول رباءوكا

اس وفعہ سال تو کے واس میں رنگ، خوشبو، گلاب ہو یا رب! سب کے انگن خوشی کے پھول تھلیں بورے ہردل کے خواب موں یا ربا بول تو دسمبر کے علاوہ اور یکی گیارہ مینے ہیں لیکن اردو شاعری میں جواہمیت دعبر کو حاصل ہے وہ دیگر مہینوں کو نہیں۔تقریباً تمام شعراء قارئین جس وقت بیتحریر آپ لوك يرحيس كواس وقت سال كا خرى ميني دمبركا آغاز ہوچکا ہوگا۔سال ۱۶۱۷ء بہت ی تکنح وشیریں یادیں چھوڑ كراين اختيام كو كينجنے والا موكا اورسال نو كاسورج نئ امیدول، آرزول، تمناول اور بہت ی دعاول کے ساتھ طلوع ہونے کے لئے پرتول رہا ہوگا۔اور پھر قابلِ غور بجائے اس سے سبق سکھنے کا اعادہ کرتا ہے،رو تھے ہوئے بات سيب كرة خرد مبرد كادردكااستعاره كول ب؟ وممر کا ممینہ جب بھی آتا ہے

\*\*\*

ارادہ تھا تی لوں گا تھے سے چھڑ کر گزرتا نہیں اک دیمبر اکیلے شد شد

ہمارے حال پر رویا وتمبر وہ دیکھو ٹوٹ کر برسا دیمبر

ہدہ ہے۔ وہ کب چھڑا نہیں اب یاد لیکن بس اتنا علم ہے کہ تھا دیمبر ہد ہدہ

آؤ کچے در وتمبر کی دحوب میں بیٹیں بیفر حص ہمیں شاید ندار گلے سال ملیں

> آبیں سسکیاں آنسو اوریخ یادیں واس میں چھوڈ کر

> > وبمركزدكيا

وعدوں اور باتوں کو پورا کردیتا ہے اور بعض اوقات زندگی

کردز وشب میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ سال کے آغاز میں
خود سے کئے گئے وعدے یا دہیں رہتے۔ جب سال گزر
جاتا ہے اور آخری مہینہ دیمبر شروع ہوتا ہے تو تب آئیں
احساس ہوتا ہے کہ دہ اضی کی غلطیوں کو دہراچکا ہے دہ اپنی
دوست واحباب کو ہیں منا سکا وہ برستوران سے روشے
دوست واحباب کو ہیں منا سکا وہ برستوران سے روشے
سوے ہیں۔ نہ بی ان عزیزوں سے ال سکا جو چھڑ ہے
تصاورہ وہیارے جوابدی فیندسو ہے ہیں ان کے بغیران
کیا دول کے ہمارے ایک اداس رہا دولتھ کر گیا
اس سال بھی اداس رہا دولتھ کر گیا
دیشر تجھ کو دیمبر گزر گیا
اورشایڈیس بلکہ النینا بہت سے اوکول کو بیا حساس تھی
اورشایڈیس بلکہ النینا بہت سے اوکول کو بیا حساس تھی

ہرسال دسمرا تاہے کھے یادوں کو ہراتا ہے
اس مرکا ایک برس ہم سے دوساتھا ہے لے جاتا ہے
میرے اندازے کے مطابق یمی وہ تمام باتیں ہیں
جس کا احساس انسان کو سال کے آخری مہینے دسم میں ہوتا
ہوتو دسم راس کے لیے خوشی کی بجائے دکھ درد کا سبب بن
جاتا ہے اورد کھ درد کے ان احساس اے وجب لفظوں کی ائری
میں پردیا جاتا ہے تو پھرای تنم کے اشعار وجود میں آتے

موناموكا كيذعرك كالكاورسال مموكيا\_

لو ایک بار پھر یہ دمبر گزر گیا گزرانہیں یہ سال قیامت گزر گئی

عجاب ...... 281 ...... د معبر ۱۰۱۱م

۹

رفاتت جادید رفاتت جادید

جوتشي چوهان مجه مين توايسيدن كاس كرويي بحي بجهاور سنني كي است ایس رای می بهم دونول گاڑی میں بیشکر بروین کا انظار کرنے لگے تقریباً 25 منٹ بعد پروین ہاہر نقی وہ ب معمول خاموش اورسوج میں ڈونی ہوئی تھی۔تمام ا كيسائه ف رفو چكر بوچكى مى بى نے اس كى دلى دوجنى كيفيات كو بحانب لياتفاريس في المستكى بي كها يروين انبول نے جن اور روس اے قضے میں کرر کھی میں افی سيرهي پيش كوئيون مين أيك آ دھ كچى بات يرجم وال جاتے ہیں کھنیں ہونے والا مطمئن رمواور یا نچویں كتاب تجيواكران كي خدمت بين ارسال كرنامت بعولنا-رف ماضى كانقشه جو كھينجا ہے اب ابن موت بريقين آنے نگائے آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کیا کیا بولنے چلے محقداس في الممت ب ميراباته دبايا تعيارف إي أو فكر نہیں نہ ہی زندگی برسنے کی دعائے۔رف گیتو از ٹو سال بیہ بہت اکیلارہ جائے گااور میں وہاں اس کے بغیر گیتو یہاں میرے بغیر کیے سروائیوکریں مے رف گینو کا خیال کون

پروین آپ و بی جیرس ہوگی ہیں بیسب شغل بی اور میں نے کروٹیس بدلتے گزا اللہ اللہ کے داور خوف کیول کرہ و میں نے بے پروائی کا کمرے کی لائٹ بھی روٹن رہی۔ اظہار کیا لیکن میرے دل میں کا نتا چھرا گیا تھا۔ پروین پاکستان واپس چلے جانا تھا پروی کی اواس و مایوں شکل دکھے کہ کر جھے اس کی بے چار گی پر ترس خبیر تھا چر بھی اس نے کناٹ سم بھی آیا اور معصومیت پر بیار بھی افرا آیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کی عمر درازی کی دعا میں ما تھے گئی اس وقت مجھے مشہور جہیں مرزا غالب کی مرسی کی مرزوری کا احساس شدت سے لعن طعن کرد ہا انہری تک دیکھیں اور حضرت افران کی کم دوری کا احساس شدت سے لعن طعن کرد ہا گئی کی اس مخلف کی دیا تھا۔ بھی ہو تھا کہ ہم کیسے مسلمان میں کہ کروار میں استحکام ہے نہ ہی پر حاضری دی اور پرائی دل میں مغلق میں استحکام ہے نہ ہی کہ حروری کا احساس شدت سے بیغیر ہوئے تھے ہم تھی اور اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے جم تھی اور اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے تھی میں استحکام ہے نہ ہی کہ دوری کا احساس شکل ہے۔ بیغیر ہوئے جسے ہم تھی اور اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے جم تھی اور اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے جم تھی اور اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے جم تھی اور اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے تھی میں مجد کے جم تھی اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے جم تھی اور اور طالی مجدد کھیں۔ مجد کے جم تھی اور کیا گئی کہ کیا گئی کے دیکھیں۔ مجد کے جم تھی اور کے دار میں استحکام کے نہ تک کیا گئی کیا گئی کے دیکھیں۔ مجد کے جم تھی کیا گئی کیا گئی کے دیکھیں۔ مجد کے جم تھی کھی کے دیکھیں۔ مجد کے تھی کے جم تھی کے دیکھیں۔ مجد کے تھی کے دیکھی کے دیکھیں۔ مجد کے تھی کے دیکھیں۔ مجد کے تھی کے دیکھیں۔ میں کیا گئی کے دیکھیں۔ میں کیا کہ کے دیکھیں۔ میں کیا گئی کی کیسٹ کی کھی کے دیکھیں۔ میں کو کی کھی کے دیکھیں۔ میں کی کی کھی کے دیکھیں۔ میں کی کو کی کھی کے دیکھیں۔ میں کی کھی کے دیکھیں۔ میں کو کھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھیں۔ کی کو کی کھی کی کھی کے دیکھی کے دیکھی

ہات کے سندر میں غوط زن ہوجاتے جل میکی وجہ ہے كداللدتعالى في انسان كى فطرت كوجائع موت اي عملیات سے دورر بے کا حکم دیا ہادرا سے بدعت قرار دیا ہے۔ گاڑی میں خاموثی تھی ہم گھر پہنچے تو پروین اپنے تمرے میں چلی گئی اس نے ڈنر سے بھی انکار کردیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ بستر پر بیٹے گئ او روین گیتو کو کہائی سنانے لکی۔ اس نے ایک سوئیلی مال کی ب صد دافريب آون لائن ميني كرماك بنايا اوراس مي شوخ وشنک رنگ بجرنے لکی ۔ سوتیلے بہن اور بھائی کے لگاؤا ور بیار کے قصے ساتے تکی اور پھراس کی پیشانی پر بوسددے كر بيارے بولى كيتوتمبارى ماما تو وركنگ مدر ہے ال مہیں زیادہ ٹائم میں دے تک آئی رف جیسی جو ما تیں ہوتی ہیں نال ان کی زندگی کا برلحداے بچوں کے ليے ہوتا ہے۔ كيا تمبارا ول جيس جابتا كرتمهاري ال جي اليي بي مو؟ كيتو مال كي باتيس مجهدندسكا مسلسل بهي مال کے بال مھنچے تو مھی ماں کے نازک ہاتھوں کی الکلیوں کو مروز تاجائے اور بھی اپنے ہاتھوں کو چبانے لگے۔ میں سمجھ المختفي كماس كااشاره الميغشو برنصير كي طرف تعاجوشادي كرچكا تفااوروه خاتون شاعره تحى نهدى وركنگ ليذي تقي اس کی خصوصیات بتا کر بینے کو ذہنی طور پر تیار کرنا اس کا

مقصدتها

ارا ہے جن کے مام پروہاں کے متدو مسلم عیسائی آج بھی ایے تحفظ کے لیے امام ضائن باعد سے ہیں۔ غرض یے کہ ہم نے بروین کو ہر جگہ کی سر کروائی لیکن میں نے بروين مين ان جار دنول ميس سوائي سوج ادائ يرمردكى كاور كهنها اتفا

پروین کی اپنے وطن واپسی آج کھر میں مج سے ہی خاموثی تھی جادیہ آفس جا بي تصر عمر اور حزه في كيتو كوالي جاني كسوك مِن فِي منالي منالي مناي مفيان البحي فيمونا تعاروه بمي كيتواورة نثى کی تیاری و مکھ کر اواس لگ رہا تھا۔ پروین زبانی کلامی احساسات كااظبار بهى نبيس كياكرتي تحي أس كاجيره اس كاندروني جذبات كاعكاى كياكنا تغااس كاندازه جحص وحكاتها\_

يروين كى فلائث كاوقت دويهر تين بج تحا ماره بارہ بج ملازم نے تعمل بر کھایا لگادیا تھا۔ بروین کھانا كهاني من خاصى وعرى اردى تعى كيانا بهترين موليكن وہ فقط سو تھے پراکتفا کرنے والی ستی تھی اس لیے تو اس قدر مازك اعدام اوركائج كى كرايا كى طرح فرجا يكل مى-بمشكل بروين نے جند توالے كھائے ہوں كے جب جاوید تیزی سے ڈاکنگ روم میں داخل ہوئے در ہوگی جلدی کریں بار بار بولتے ہوئے وہ کھڑے کھڑے كھانے كے دو تين نوالے كھاكرياني يينے لكے۔ يروين نے یوں محولا اور بزار کے تین نوٹ نکال کرعم حمزہ اور مفیان کی طرف نہایت اینائیت سے برحائے تو جاوید نے پروین کے ہاتھ سے و ث ایک لیے اور اس کے برس میں ڈال کر بولے۔ پروین بدکیا کردی ہیں آ ب؟ ہمنیں شرمنده مت كريل جاديد كالبجد اور روبي عموماً ايها بي تعا ميرب ليزاله ندقيا - جاويد كالتاكهنا تعاكد بروين كاچره اور آ تکسیں جھک کئیں کوشش کے باوجود وہ اپنے آ نسووں برغلبدندیا کی۔ میں نے ترب کراس کے برس سے تینوں نوٹ نکال لیے اور بچوں کی طرف برها کر بولی۔ آئی نے آپ کو ملونوں کے لیےدیے جین کل تی

م معلویے قریدلائیں کے اور میں پردین کے سر پر ہاتھ مجير في جاويد شرمنده عبور خاموش ره ك

بي من كے سيج ہوتے بين فرشتہ خصائل لوگوں كى شاخت میں قطعاً در تبیں لگاتے اپن محبت اور پسندیدگی كے اظہار ميں غيريت محسور نہيں كرتے بل محرميں ان ك كرويده موجات بين سفيان يروين كى زم مزاجي وهيم ين اورشري كفتار الاسار كاليا كرويده موكياتها كراس كا زیادہ تر وقت پروین کی گودیس گزرتا تھا عمویاً وہ گیتو کے ساتھ پروین سے جر کرسوجایا کرتا تھااور میں سونے کے

بعداسا فاكراس كيبذر لاداكرتي محى بروین سے میے وصول کرنے کے بعداے بروین ے چھڑنے کا ممل طور برعلم ہو چکا تھا وہ منہ بسورتا ہوا اینے کمرے میں جاکر کمبل میں منہ چھیا کر لیٹ گیا بروین کی چھٹی حس تو کافی تیز تھی وہ بھی اس کے پیھیے ہیں منى مفيان كوزار وقطار روتاه كيدكر يروين اس بياركرت ہوئے بولی میراسوور میں ارس آپ سے بہت جلد ملنے آول كى وه سفيان كوعموماً المبسية ريكارا كرتى تقى بمحصي يكاوعده كرين في اده أنسوصاف كرتا موابيع كيارة في آئي ول س يؤوعده كريس كه جلدى آئيس كى نال آئى ميس انظار كرول كاس كالتجائيد لهج في مجص ريتان كرديا تھا میری آ محصول سے بھی آنسو بہد نکلے تھے۔ گیتو بھی بعائيوں کوچھوڑتے ہوئے رور ہاتھا یالمی سین دیکھ کرجاوید مارا غراق اڑا رے تھے مرحی تو بدھیقت کہ بروین کی شخصیت بی ایسی جال فزاتھی کہ برعمراور بررشتے میں ہر دل عزيز موجاتي محى حيرت كى بات جيس مى كديمارى چند روزہ رفاقت ایک گہری اٹوٹ دوئی میں بدل گئے۔ میں نے میز بائی کے تقاضے پورے کیے تواس نے مہمان بنے كى عزت افزائى بخش كر فجھے بميشے ليے اپنا بناليا۔ (چاری ہے)



حجاب ...... 283

جياعباس كألمى .... تلد كتك مركب يرتيراى نام قناسرشام قا مرے دل میں تیرا تیام تھا سرشام تھا وای تو جان سے عزیز تھا جیا کیا کہیں وه جو این انا کا غلام تھا سرشام تھا روميعياى .... ديول (مرى) ہم پر فتم تھا محبت کا تماشہ کویا روح کو روز جم سے جدا کتے ہیں زندگی ہم سے تیرے ناز اٹھائے نہ کئے سانس کینے کی فقط رسم اوا کرتے ہیں علميا شمشادسين .... كوركل كراجي ال كى آ تھول عن آنسو تنے ميرى خاطر بس وہی اک لو جھے زندگی ہے بھی بیامانگا التخاب مهوش قاى .....كرا يى جدهر ب تو ادهر ب عشق، جاديدال ب امر ب تیرہ جلوہ سر منزل سر منزل سفر ہے خدا جانے کہ ترے بچر ہیں دلدار می رقصم سر خانۂ سرمخفل سر بازار می رقصم سر خان سر مقل سر بارور رخباردشید ممیری میده سعودی عرب رخباردشید ممیری مين ممل حيات جايتي بول تحم ساب مين نجات حابتي مول خواب ہوے نیں ہوتے مرے اب میں ان کی وفات طاہتی ہول افتال شابد .... کراچی کون کہتا ہے وعاوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں میں نے ہر دعا میں ضا سے ماتکا تھا تھے کو سيدحيدرعلى شاه بخارى ..... چراث نوشمره اب قریب سے دیکھا تو یہ ہوا محسوں

یہ محص دور سے اچھا دکھائی دیتا ہے

احم زرين..... چکوال

خواب آمھوں کے دیپ کھ ایے جلے

محراكر جب يادكن تم سے كے

مرسیخی براخرینی مرسینمان میراقریشی....لا مور کے آئی منزل کے ہموار بھ

لر کھڑائے تو ہم تیری بدلتی تگاہوں سے تھے وكرندراسة افي منزل كے بموار بہت تھے مديحةورين مهك ..... جرات لمرول سے لڑا کرتا ہول میں دریاؤں میں اتر کر ساعل پر کھڑے ہوکہ میں سازش نہیں کتا راو تهذيب مسين تبذيب ..... دخيم يارخان مرب یں آئے دن عرو جوال خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آشیاں رنگ لائے کا لیو مظلوم کا اور ملالم ہوگا آخر ہے نشال اور ظالم بوگا آخر بے يروين الضل شابين .... بهاوتكر این آ محمول کی گھٹاؤں میں کمرا رہتا ہوں بات بے بات سراول میں کرا رہا ہوں میرا رحمن مجھے نقصان تہیں وے سکتا میں تو متا کی دعاؤں میں کھرا رہتا ہوں ريمان وروضوان ..... كرايي مری ورکن میں اک وحرکن تیری ہے ال دعوكن كي مم زعرى تو ميرى ب مری سائسوں میں اک سائس تیری ہے وہ سالس جورک جائے تو موت میری ہے رابعة عران چوبدري ....رجيم بارخان كمرے خوشبوك تعاقب ميں لكنے والو میری ماند بھی تم بھی نہ بے گھر ہونا كور تاز ..... حيدا باد

جركي صليب يراك ب ميرا ناتوال وجود

وسل کی خواہش بھلارتی ہے مجھے قطرہ قطرہ

میری ذیب کا حد" جاب" ہوتم فرواسيف .....مركودها تیرا خیال ابر رحمت ہے میرے واسطے جو خزاوں کو بہاروں میں بدل دیتا ہے ولكش مريم ..... چنيوث لوگ ڈھوٹڑتے رہے جانے کیا کیا میں نے اوڑھ لیا آچل و تجاب نادىيغان بلوچ .... كوث ادو کوئی تو ہو جو میرے عشق کو اوڑھ کر دسمبر کی سرد راتوں میں آوارہ سا پھرے ملائك خان ..... راولينڈي وای اداس شامیں وہی ایک خوف سامن میں سنو جانال وتمبر لوث آیا ہے ارم فاطمه.....لا ہور موا کے لب یہ بیں پیغام اس کے جو گریں رفتہ رفتہ کھول ہے ان ک باتیں اس ک باتیں وہ چپ رہ کر جی کتا ہوں ہے عائشه يرويز ..... كرا جي جاند رات، دُهلتی شام، پت جهز اور وتمبر معجی اک قیامت ہے عشق کے ماروں پر ساره خان ..... بهاولپور وہ اک محص جو میری یاد سے عاقل ہے اے کہو عہدو یان کی روایت توڑ جائے ناميداخر بلوج .... دريها ساعيل خان بس پیارتمہارا کافی جھ کو یہ ساما کائی ہے میں جائد اور سورج کیوں مانگون تو أيك ستاره كاني

خواہش ہے ہی رہ سکی اب بس ير سفر على فقط وه اك فرد عى يط فرحين نازطارق ..... چكوال لفظ بكتے خبيں انسان كب جاتے ہيں کیا عجب دورے کہ خریدار بک جاتے ہیں قلم تفاح بین عرض وفا کی خاطر کیا عیب ہے خود قابکار یک جاتے ہیں ماوراطلح ..... كيراوالا يهت وفادار ب تيرا ديا موا درد و ہو نہ ہوں ہے ہر بل ماتھ ہوتا ہے حاقریتی....ماکان مے تھے آتے یں نہ آنے کے بہانے ایے ای کی روز تا جانے کے لیے آ عصرخان .....کراچی جو گزاری ہے جا کی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے فاطمہ ....عبدالخالق لوگ ہے ورد ہیں کتنے درد بھی چھین کیتے ہیں سباس كل ....رجيم يارخان اس نے دریا میں ڈال دی ہو گی میری محبت مجی اِک نیکی تھی فرح بعثو ..... حيدا باد ابھی سے جھ کو کیوں جگاتے ہو ابھی تو خواب میرے جاکے ہیں آسيه خان ..... چکوال مجھے اینے عقل و ہنریہ یقیں ہے مری ذات کو جاہے جتنا اچھالو مريم مرتضى ..... كراچى محبت اور خلوص کے احباب ہوتم مثمال اور لذت كا باب ہوتم کی کی آن ہو کی کا مان ہو

bazsuk@aanchal.com.pk

حجاب دوی داداد

شن عدو ( پھینٹ لیں ) آدهاوا \_ كالح ونيلاليسنس ووكهائے كافئ آدهاك آئستك شوك آوهاك ضروریاشیاء: ا کیک پیالے میں کیسٹر شوگر اور مکھن ڈال کر الیکٹرک بیٹر ے اچھی طرح چینٹ کرآمیزہ تیار کرلیں۔ ایک ایک 82 L L L BB شر(پسی ہوتی) كركانٹر الآميزے ميں ذال كرچينتى جائيں۔ميدہ 是三山石 چناقطرے جیان کراس میں ڈالیس اس کے بعدونیلا ایسنس اور دور دوکو بھی آمیزے میں شال کرے دوبار پھینٹیں۔ایک کیک بيكنك ش كوتيل لكا كريكنا كريس - تياركي موسدة ميز ي ایک چوتھائی کے (میں ہوئی) ش میں ڈالیس اور پہلے سے گرم اوون میں 180.c پرد کھ کر آدهاكب ایک محضے تک بیک کریں۔ کیک کی رنگت کولڈن براؤن آدهاجا يكافئ يكنك ياؤور موجانے پراے اوون سے باہر نکال لیس اور کیک کو ایک چینی کوفرائی پین میں بھلا کراس میں بادام یا موجک مروفك بليث من اكال ليس الك بالي الشرا أستك شوكر یں یانی وال کراچھی طرح می کرلیں اور بیک کے ہوئے میلی دال دیں۔اس کے بعد ایک کریس کے ہوئے برتن کیک کے اور ڈال کرڈ یکورٹ کریں۔ مزے دار انگ میں ڈال کر شنڈا کرلیں اور شنڈا ہوئے کے بعداس کو کرش كرين اورائد عاور چيني كواجهي طرح بيث كرين اس بين كك تاريخوائ كالى كماته مروكري-صاعيفل ..... بما كودال السنس بيكنك ياؤ دراورميده وال كرفولد كري اوون كو بہلے ہے گرم كرلين كيك مي كوسانے ميں وال كريك بيف بإستاسوب رین بیک موجائے تو اوون سے کیک نکال کر شندا 1519 plro. كائے كاكوشت اركيس شندا مون يركيك كوددميان عدكات كراس أبلاكولن ياستا ایک مین کی ہوئی کریم ڈال دین اس کے احد کر یج اور پار کیک كادوم احسدككراس كوكريم سے كوركري اورائي يندك شديرج ایکعدد مطابق و يكوريث كريس اورسروكري-ابكسعدو 28 جور پیضیاء .... کراچی اندا 2.8.20 آرهاما عكاني

قروع میں تین سے چارمن آئے ورمیانی رکھیں اور پھر پاکی
آئی پردی سے بارہ منٹ دم پرد کھدیں۔ چو لیے سے اتار
کراس میں حسب ضرورت کھی ڈال کر پائے منٹ ڈھک کر
رکھیں۔ اچھی طرح ملا کرڈش کو نکالیس اور تاریل پیتے اور کھویا
حچیزک دیں۔ کرما گرم گاجر کا زردہ تیار ہے۔
نز ہمت جبین ضیاء ۔۔۔۔۔کراچی
کافوڈ بریانی
آ دھاکلو
جھینگے
آ دھاکلو
تا میں اللہ

تمن پالی حاول حسب ذاكقة اوركهن دوکھانے کے تھے دوعددورمياني تماثر تين عدددرمياني يسى ہوئىلال مريق ایک کھانے کا پیج ایک کھانے کا پی وصيابيابوا ايك جائح كانح المدى لميتقى دانيه چندوانے ابت مانی آ وهاجائكان كزى پية چندے برى مرجيس عن سے جارعدد J'T آ دهی پیالی

می ای کی کار اور ایس کا اس اور جینگوں کو صاف کر کے دعولیں۔ پین میں آئل دو سے بین منت ہاکا گرم کریں اس میں بیتی وان، رائی، کڑی پید اور ہری مرجیس ڈال کر سنہرا ہونے تک فرائی ڈال کر سنہرا ہونے تک فرائی کریں ایس اورک اور ٹماٹر ڈال کر سنہرا ہونے تک فرائی کریں ایس اورک اور ٹماٹر ڈال کر اتن دیر پکا کیں کہ ٹماٹر احجی طرح گل جا کیں اور تیل علیحدہ ہوجائے ۔ ٹمک، لال احجی طرح گل جا کیں اور تیل علیحدہ ہوجائے ۔ ٹمک، لال مرجی ، بلدی اور دھنیا ڈال کر بلکا سایانی کا چھینٹا ڈال کر بھونیاں اور جھینٹا ڈال کر بلکا سایانی کا چھینٹا ڈال کر بھونیاں اور جھینٹا ڈال کر بین سے جار

المك آوساهائ كالتي المساوائ كالتي المحاسف كالتي المحاسف كالتي المحاسف كالتي المحاسف كالتي المحاسف كالمن المفور ووكها في مالي المحاسف كالمن المفور ووكها في مالي كالمن المفاور المالي كالمن كالمن المالي كالمن كا

ایک برتن میں دوسوگرام گائے کے گوشت کے باریک مکڑے جارگال بانی کے ساتھ گئے تک بکا میں۔ دوسرے برتن میں ایک کھانے کا بچے تیل گرم کرکے دوسرہ ایک عدد شمار مرج اور فرائی کریں اوراں میں ایک کپ مشروم ایک عدد شمار مرج اور ایک عددگا برشال کرکے فرائی کرلیں۔ ب اس میں گوشت اور بچنی جھان کر ڈال دیں۔ جب آبال آ جائے اوال میں ایک میک اور دو کھانے کے بچے کارن فاور بانی میں کھول کرشال کریں۔ آخر میں ایک عددانڈہ پھینٹ کرڈالیں اور چواہا بند کریے میں کھانے کے بچے سویاسوں شال کر کے مردکریں۔ مال سلیم میں کی کی اس کی کرائی کی اسلیم سے مردکریں۔

كا يركازرده

اجزاء:عاول آدهاگلو(البليموية)
گاجر تمن عدو(سرکن) مولی)
عينی آدهاکلو
دوده آدمی پيالی
کھويا ایک پيالی
پيت آدمی پيالی
ناريل حسب پيند(سرکياموا)
کويالی حسب پيند(سرکياموا)

گاجرکوفرائنگ چین میں پھیلا کردھیں اور درمیانی آ پچ پر یکاتے ہوئے اس کا بانی خشک کرلیں۔ چاول، گاجراور چینی کودوحصوں میں تقسیم کریں۔ پھرایک چین میں دو سے تمین کھانے کے چچ تھی کے ڈالیس اب اس میں ایک تہہ چاول ایک گاجراور چینی کے اوپر دو کھانے کے چچ دودھ ڈالیں اور پھرائی مل کودوبارہ وجرا میں۔ چین کووے پردکھ کر

حجاب 287 ...... دسمبر۲۰۱۳،

منٹ یکا کر احتیاط ہے چھلی کو علیحدہ ٹکال لیس اور اس مصالحے میں جاول ڈال کراچھی طرح بھونیں۔ تین ہے اغره دوكمانے كريج جاربيالى يانى دال كريكنيد كديس دهك كردرمياني آفي بر سوياساس یانی خشک ہونے تک یکا تیں،اوپرے چھلی اور جھنگے رکھ کر خوارهائے کے چی (یاوڈرینالیس) اکورکی تیل کے خشا بھی تھے ہا گے سات سن کے لیے م پر کودیں۔ ايكماني طلعت نظامی .....کراچی اهرج چکن ٹماٹوسوپ ابلتي موئي يخني مين سياه مرج اور نمك حسب ذا نقته ملادیں۔انڈے کواس قدر سینیس کیاس کا جھاگ اجرآئے آ دھاکلو اب آے کھولتی ہوئی سخنی میں رحار باعد حركم آہستما ہستہ ايك عدد (باريك كي بهوتي) ايك عدد ( حش كى مولى) ملادیں اورسیٹ ہونے دیں پر سے سے بلائیں سوے کے بیالے میں تیار شدہ سوپ انڈیلیس اس میں سویا ساس آدهاکلو أيك ملائي اورانكوركے چوں كايا وُڙر ڈال كرنوش فرمائيں۔ ایک جوا(پیاہوا) حنااشرف .... كوث الا لہن ایک چچ (پیاموا) اورك فرابين سوپ ふっしゃ اجوائن موايمالي (ايك محنث بعكوتيس) لويياسفيد تمك كالحارية الك يالى (ميس ليس) حسب ذا كفته مغزيادام یا یج جوے (بیا ہوا) كہن سفيدزيه زيخون كاتيل دوكمانے كين وبلروني سوس پین بین مس مکھن کوگرم کریں اوراس بیں باریک کی ووملأس مونی بیاز وال دیں جب بیاز تعوری سنبری موجائے تو تک حسبذالقه چكن دُال كرفراني كرين چكن بلكاسافراني موجائة وكش چندپتال لودينه سفيدزيه كالحامرج کی ہوئی گاجربہن اور پیا ہوا ادرک ڈال کر مزید فرائی ايدايد وإئكا فك كرين سبزيان اور كوشت فرائي موجائے تو ثماثر ڈال كر لوبيا كوابال ليس جب كل جائے چھلنى ميس وال كرياني ڈیڑھ کیٹر یانی ڈال کروھیمی آنج پرسوپ تیار ہونے دیں سوب گاڑھا ہونے لگے تو اجوائن ، تمک سیاہ مرج اورسفید تكال كرد كه ليس يسي موت بادامون مي سيا موالبس اليقى زيره وال كرمزمري كي مولى (في تكال كر) شال كري طرح ملادي اوبياك ماني ميس زينون كالتيل ملائس لهسن اور کرم کرم سوپاوش فرما میں۔ اور بادام والاآميزه شامل كرك خوب يكاكي جب كارها فاطمه لمهير سشاه فيعل براجي مونے لگے تو لویا، نمک، پامصالح اور پودیے کے بے شامل كركے سالى ميں ڈاليس اورنوش كريں۔ لذيذ جائنيزسوپ

جا میں۔اباللیں شنڈاکر کے بلینڈ کرلیں۔ پھرایک کب تیل گرم کر کے اورک بہن کا پیٹ، پیاز بنمک بیسی لال :0171 مرج، بلدي، بيا دهنيا اوروبي ۋال كر بمونيس اب اس أبك كلوبون ليس كائے كاكوشت كيهول عن كائ كاكوشت اورآ تھ سے دس كلاس يائى ڈاليس اور دومو پياس كرام و هك كريكا تين، يهال تك كه كوشت كل جاتين چر ایک سوچیس گرام گوشت کوچے سے کھوٹیس اور اسے بلینڈ کی ہوئی دالول کے دو کھانے کے تھے ساتھ مس کریں اور بھی آئج پر کنے کے لیے رکھویں اور جے کی دال ایک ایک جوتفانی کپ موتك كى دال ہاتھ سے بچ جلاتے رہیں۔ آخر میں اس میں بیا کرم مصالحة شال كرك في جلائين فمرات في بياز، برادهنيا، ايك چوتفاني كب مسوركى دال بود بند ہری مرج ، ادرک ، لیموں کے سلائس اور دو کھائے أيك چوتفائي كب اريركادال پودینهٔ برن رق کے بچھ تھی کے ساتھ سروکریں۔ شنرادی فرخندہ .....خانموال آيک کپ دوکھائے کے جج ادرك بهن كالبيث آدهاك ماز على اولى) دوكمانے كي تين كعانے كے فيح يرى جائے كى تى لالمرج (يى مولى) EZ = 16 2 چھوتی الایچی اكم كاني July 246 الكيكوا وارفيتي ايك مان كاني دهنيا(بياموا) 4 كان كان 4 سوكحادوده الك كمان كان أيك يبالي گرمهصالی(بیاموا) שנפנם عيم كما تعام وكر £3 بياز عي موتي حسب خرودت 6 پاليال خلی عرب ( کے ہوئے برادهنيا كثابوا حمب خرددت حسيضرورت حسيفرددت يودين كثاموا دیکی میں یانی الایس ممل کے کیڑے میں تی باعد برى مرج كى موكى حسبضرورت ليس اور يوتلي كوياني مين واليس بعرالا تجياب اوردار چيني وال اورك جولين في مونى حسب خرورت كريكانس جب يائي جار بيالي ره جائة واس مي تازه ليمول كيسلاس حسب ضرورت دوكمانے كے فكا دوده سوكهادودهاور يني أال ديراساتهي طرحمس كركے يكائيں يہاں تك كررنگ كلاني موجائے۔ پھر رے پہ یہ ال کرچی کریں۔ خلک میو سے ڈال کرچی کریں۔ فریح شیر .... شاہ مکڈر ملے کیبول اور جوکورات بھر کے لیےدو کھانے کے بی تیل میں ہمکو کروھیں۔اباے بلینڈ کرلیں پھرینے کی وال، موتك كى وال، مسوركى وال اور اربركى وال كوجارے 1 یا یک گلال یانی کے ساتھ یکا تیں میمال تک کروالیس کل حمات...... 289 ...... دسمبر ۲۰۱۲

الأراكات

اپنی جلد کو قدرتی انداز میں نِکھاریئے

سرد ہوں کے موسم میں اکثر خوا تین اپی جلد کورم و

ملائم اور ہونؤں کو تر وتازہ رکھنے کے لیے طرح طرح

کے موسیح رائز ڈباڈی آئل اور وٹا منز استعمال کرتی ہیں
اوراس کے لیے کافی ہواگ دوڑ بھی کرتی ہیں مگروہ اس
بات سے بے خبر ہیں کہ کی قدرتی موسیح رائز ران کے
بات سے بے خبر ہیں کہ کی قدرتی موسیح رائز ران کے
قدرتی تیل کو خبک ہونے سے جھوظ رہتی ہے۔ سرد
موسم میں ایک اور کارآ یا مل یہ ہے کہ اپنے جسم کو تھوڑی
ویر کے لیے دھوپ میں رکھیں تا کہ بیدھوپ میں موجود
وٹامن ڈی سے مستقید ہوسی ۔ اس کے علاوہ کی و

میں ہے۔ قدرتی موئنچرائزریں اس سے انچی اورکوئی چیز نہیں۔ دوئی اسپون شہد لے کرکسی بھی ٹائپ کی جلد پرمسان کیا جائے تو سردیوں کے دوران جلد صحت مند اور نرم رہتی ہے۔ شہد میں اشیا کو نرم کرنے ان کوشکفتگی بخشے اور موئنچرائز رکے ساتھ ساتھ اگر جلد میں کوئی ٹوٹ بچوٹ ہوئی ہے تو اس کی یہ مرمت بھی کردیتا ہے۔

ہوں میں ہو اس بدنی پھل میں غذائیت بخش اجزا بہت زیادہ ہیں۔ بیوہامن معد نیات اور تیل سے لبریز پھل ہے۔ بیر خشک اور نمی سے پاک جلد کے لیے بہترین ماسک کا کام کرتا ہے۔

ایک اور مشہور اور آ زمودہ جلد کا کنڈیشنر ..... با دام میں وٹامن ای کی بہت وافر مقدار پائی جاتی ہے اور بیہ جلد کی صحت کے لیے بہت کارآ مدے۔ اس کے علاوہ دصوب سے سانو کی ہوجانے والی جلد کے لیے بھی مفید ہے اور سانو لا بن کودور کرتا ہے۔

ييتا

اس پھل کو پھے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے گر قدرت نے کئی کارآ مداجزا ہے اس کو مالا مال کر رکھا ہے۔ اس میں وٹامن اے لی می اور ڈی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی طبی فوائد والے اجزاء بھی موجود جیں۔ اس کا استعمال جلد کی رنگت تکھارتا ہے اور ان کوئی تازگی بخشا ہے یہ کیل مہاسوں کے خاتمے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔

بیجلد کو صحت عطا کرتا ہے اور اس میں جلد کو صاف کرنے کی طافت بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جلد پر دانے وغیرہ پیدائیں ہونے ہیں اور اس کی موجودگی جلد کو دھوپ سے متاثر ہونے سے حفوظ رکھتی ہے چونکہ سے ملک پروڈ کٹ ہے تو اس میں بیلچنگ کا عنصر بھی پایا جاتا ہے اور بیجلد کو قدرتی حالت میں برقر ارر کھنے میں اہم کر دار اوا کرتا ہے۔ وہی ایسی جلد کے لیے بہترین ہے جو کمبی نیشن یعنی کی جلی جلد کہلاتی ہے اور چہرے پر جلد کا کچھ چکنا اور پچھ حصہ خشک ہوجاتا ہے۔

سکری کا خاتمه شیمپو کا انتخاب

سکری کے فاتے کے لیے کون ساشیں وہتر ہے؟ اس حوالے سے پچھے کہنا یوں مشکل ہے کہ اشتہارات کی صنعت اتی فروغ یا چکی ہے کہ شیمیو کی فاہری پیکنگ ہی صارفین کومتاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حقیقت سے کہ بعض شیمیوسکری سے نجات کے لیے موثر بھی ہیں لیکن بیشتر شیمیو میں زائد میمیکاز کی

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

سرد موہم بیں میک اپ کا آغاز آئل بیٹر موسچرائزرے ہونا چاہیے جوموسم کی سرد ہواؤں سے جلد کومحفوظ رکھتا ہےاور خشک ہونے ہیں دیتا۔ رات کو قدرے محاری موسچرائزر استعال کرنا حاہے جس میں وٹامن اور جلد کورّ وتازہ رکھنے کے اجزا

رات و در ح بعاری کوپرار را مهای را استان و در کھنے کے اجزا اسی شامل ہوں۔ اے مسل کرنے کے فوراً بعد لگانا چاہیے تا کہ جلد کی اندر ہی رہ جائے۔ میث (شیالا) فاؤ تدیشن سرد موسم کے لیے بہترین ہے آگھوں کا میک اپ آپ کے لباس کی مناسبت ہے ہو۔ سرد یوں میں عمواً آپھوں کے نیچے طقے ہے بن جاتے ہیں ان کو ملکے زردر تگ کی آئی کریم کے ذریعے جاتے ہیں ان کو ملکے زردر تگ کی آئی کریم کے ذریعے جاتے ہیں ان کو ملکے زردر تگ کی آئی کریم کے ذریعے

ابرانيا عدادين جميايا جاسكاي

کرمیوں میں جلد زرد ہوتی ہے کر سرد ہول میں ایسا نہیں ہوتا ہے سرد موسم میں میک اپ ایسا ہو کہ اس سے جلد کی ٹون اور فضنگ میں اور اضافہ ہو۔ گرمیوں میں چرہ کھلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ دھوپ ہوتی ہے جس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جو جلا کے لیے مفید ہے گر سردیوں میں دھوپ کی کی ہوتی ہے مطلب جلد کو ذرا و یادہ آو جہ اور ٹو مُنگ کی ضرورت ہوتی ہے مطلب جلد کو ذرا کو لائٹ رکھنا ہوگا۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ میک اپ فاؤ نڈیشن کا شیڈ آپ کی جلد کے ٹون سے ایک درجہ فاؤ نڈیشن کا شیڈ آپ کی جلد کے ٹون سے ایک درجہ فاؤ نڈیشن کا شیڈ آپ کی جلد روشن نظر آسے گی۔

لائٹ ہوجی آپ کی جلد روشن نظر آسے گی۔
اُم عمارہ ..... چیے وطنی



ر ہیں سے بعد ہوا ہے جدارہ دیا ہے۔

ہیں ایڈ وں کو چینٹ کران میں نیم گرم پانی شامل

کریں اسے بالوں کی جڑوں سے سروں تک لگا میں ا وں منٹ بعدد حولیں بہتر نتائج کے لیے پانی کے برعکس
دودھ بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔

سردیوں کی مناسبت سے میات آپ کریں

کدیجدوندگی ہے جے تو ژنائجی جاہیں تو بھی ندتوڑ یا تیں



اعتبارساجد التخاب بمره على ..... كراچى فلك كالك نقاضا تعاان آدم سلك سلك كد ب اور يلك جعيك نديج ترس دما موفضا كامبيب سناتا سِنْدُول پاوَرِيك پائل مُرچِعنك شريح کل کاون مسم کے ماتھ شرط یہے کو برتک کئی آخوش میں میک نہ سکے ش وچنامول كريةرى بي ابلي! مزائ زیست سال درج علف کول ہے بيايك تمع فيصبح كايفين نبيس جركن فم فروزال م مخرف كول ب بحرابهواب نكابول ميس زعدكى كادعوال بس ایک شعله شب تاب ش اثرر کول ب مرے وجود میں جس سے کی خراشیں ہیں وه اکشکن برے ماتھے پی تحقر کیوں ہے جى موئى بيستارول يآنسوول كى فى رے جاغ کالوائی تیزر کوں ہے فضوالي ماكركى كي تغضي بهت سے بت او کرائے بہت سے بت ذکر بسائك فتعدب باكسى عكياموكا لبوكى زحمي اقدام بحى ضرورى ب ذماى جرأت ادراك بى سے كيا موكا كريزور جعت وتخريب ي يي يكي كونى رئى ،كونى حسرت،كونى فرادة برى كى ساقىمىرى كاستى بېز مرى كست من تحور اسااعمادوب

مهيس كتناحا بيتي بحيم نے يوسی كتبهار عدل كرفته مين كتام حير؟ مين زعرك عيده 162 67.73 محتم نے بی محصوطا؟ إثنام فتقرق الم الم المالي لبين تليال ليول كي ہیں پھول جھے عارض بيل ققول ي الكيس بيدوجاره كرمارك كوتى ساعب رفاقت برشام الكنت البس كياخركهم ال وزيال الل ہیں دان کی ہیں آسمیں بحىتم نے يہ محصوحا كرجمهار بعدل كرفته ك محمع موخة س ي جو کرديس بيں باتيں ميس كتنام يح بي مہیں روز وشب کے دکھیر بمى بحولنا بمى جابي توتجمى ندبحول ياتنين شاعر مجسن نفوی انتخاب:ساره خان..... بهاولپور

عزل
اداس راتوں میں تیز کافی کی تلخیوں میں
وہ کچھ زیادہ ہی یاد آتا ہے سردیوں میں
مجھے اجازت نہیں ہے اس کو بکارنے کی
جو گونجا ہے لہو میں سینے کی دھڑ کتوں میں
وہ بچپنا جو اداس راہوں میں کھو گیا تھا
میں ڈھونڈتا ہوں اے تہاری شرارتوں میں
اسے ولائے تو دے رہا ہوں گر یہ کے ہے

تم ائی پوروں سے جانے کیا لکھ مکتے تھے جاناں چراغ روثن ہیں اب بھی میری ہتھیلیوں میں جو تو نہیں ہے تو سے ممل نہ ہو سکیں گ

کہیں کوئی خوف برھ رہا ہے تسلیوں میں

ری کی اہمیت ہے میری کہانیوں میں جھے یقیں ہے وہ قام لے گا بجرم رکھے گا

یہ مان ہے تو دیے جلائے ہیں آندھیوں میں

ہر ایک موسم میں روشیٰ ی بھیرتے ہیں تمارے عمر کے جاغ میری اداسیوں میں

شاعر:وسي شاه

التفاب:عائشه برويز ..... كراچي

جیے پابند سلاسل کسی زنجیر کے ساتھ کچھ مٹے لفظ بھی آئے تیری تحریر کے ساتھ چھولیا جب کسی مہل کی جھیلی نے اسے رقص ہونٹوں نے کیاتھا تیری تصویر کے ساتھ کیا ہوا شہر جو سارا تھا مخالف اس کا دل فتح ہوتا ہے کب طاقت شمشیر کے ساتھ لگنا ہے کہ اب چاہیں آسان ہیں زیادہ
اشک ہیں کم چاک گریان ہیں زیادہ
مرت سے کوئی جانب مقتل تہیں آیا
قاتل بھی توقع سے پشیان ہے زیادہ
جس تاج کودیکھووئی مشکول نما ہے
اب تو فقیروں سے بھی سلطان ہیں زیادہ
ہم آیک کو دفویٰ ہے یہاں چاہ کاائی
اب دل کے اجر جانے کے امکان ہیں زیادہ
کیا گیائہ غزل اس کی جدائی میں کمی ہے
ہم پہشب ہجراں تیرے احسان ہیں زیادہ
کوکوں نے توجوزم دیے شے سو دیے تھے
ہم پہشرے کرم ہم پہ میری جان ہیں زیادہ
گری تیرے کرم ہم پہ میری جان ہیں زیادہ
الٹک زمانہ سے کہے کون فرازاب
ہم یارکی زلفوں سے پریشان ہیں زیادہ
احرقراز

انخاب تحريم اكرم چوېدرى ياگل تى پھول دالى از كى

پاگل آگھوں والی آڑی استے مہتلے خواب نادیکھوں استے مہتلے خواب نادیکھوں کا کی سے اور کی مول کا کی سے اور کی سے نوب کے نوب کا بھی تاوا کا بھی تاوا کا جات کے نوب کو نوب کے نوب کو نام کے نیس کے نوب کو نام کے نوب کو نام کے نوب کو نوب کو نیس کے نوب کو نوب کو بیر کے نوب کو نوب کو نوب کو نوب کو نوب کے نوب کو نوب کے نوب کو نوب کو نوب کے نوب کو نوب کو نوب کو نوب کے نوب کو ن

**دچاپ**ه ..... 293 ..... **درستبر** ۲۰۱۱م

رم جم بارش کے موتی میری غزلوں میں جو بدکریب چھیا بیٹھا ہے کویا نبت ہے بھے میر لقی میر کے ساتھ کیا کیایادولاتے ہیں میرے مولا نے مجھے فن کی جو تعت بخشی تيز يوجها ژاور بهتى ناؤ دل پر تفاجب نه کونی کھاؤ جھاوے پیارہا میری ای جا گیرے ساتھ ساده ساده چهونا آتلن شاعره:ماشاه انتخاب: پروپن افضل شاہین ..... بہاولنگر آتكن مين تحين وهيري سلصيار ميو ل ميس وه شوخ جلى تو میں نے دیکھاتھاان دنوں میں اے آج بھی دل کو بھاتی ہے جبوه تحلت كلاب جيماتها ميرى سهيليون رم بهم بارش الكالجيثرابتما تہاری اودلائی ہے شاعره: فللفته ثيق اس کی زلفوں سے جمیلتی تھی گھٹا قاب:ساس كل ....رجيم بارخان الكارخ مبتاب جيباتها لوك يرص تضفال وخداسك دهادب كى كتاب جيساتها بولتا تعازبان خوشبوكي كيرول لوك سنته تصده وكنول يس شنثى U2/7. میں نے دیکھا تھاان دنوں میں ا جبده تملت كلاب جياتها ليرول انتخاب: صائمة مكندر سومرو ..... حيدما باد آوازي بحليثاه اى نازك دل د اوك بال ساۋاول شايرد كھلياكر تيري رات ندجحوثے وعدے کتا کر نوجعوثيال قسمال كعاياكر تنوليني وارى ميسآ كميالاك خاموتي مينول ول ول نهآ زمايا كر وريانول تيرى يادد عدي شرم حاسال ايرول مينول اينايادن آياكر انتخاب:صياء عيفل سائرەدانا ئدى.... تورۇك ع رم جعم بارش

یہ وکلیں یہ میری زندگی کی آدمی رات

ہوا کا شور سمجھ لول تو کچھ عجب بھی نہیں

یہ ذکہ نہیں کہ اندھیروں سے سلح کی ہم نے

ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں
حباب در بدری تھے سے مانگ سکتا ہے

فریب شہر مگر اتنا ہے ادب بھی نہیں

ہمیں بہت ہے یہ ساوات عشق کی نسبت

ہمیں بہت ہے یہ ساوات عشق کی نسبت

کہ یہ قبیلہ کوئی ایبا کم نسب بھی نہیں

ماعر: پروین شاکر

انتخاب: فرحین نازطارق ..... کھوال

فوال

ہم پر جفا سے ترک وفا کا ممال نہیں اک چینر ہے وگرنہ مراد انتخال نہیں س منہ سے شکر میج اس لطف خاص کا رسش ہے اور پائے تحن درمیاں نہیں نا مہراں میں ہے آگر مہراں میں بوسه نہیں، نہ دیج دشنام عی سمی آخر زبال تو رکھتے ہوتم، کر دہال تہیں نقصال جیس جنول میں بلاے ہو کمر خراب سو کرز زیں کے بدلے بیاباں کرال نہیں کہتے ہو کیا لکھا ہے زی سرنوشت جی کویا جبیں پہ تجدہ بتے کا نشاں نہیں یاتا ہوں اس سے داد کھے اینے کلام کی روح القدى اگرچه مرا بم زبال ميس جال ہے بہائے بوسہ ولے کول کے ابھی غالب کو جانا ہے کہ وہ نیم جال نہیں انتخاب: استادالاسا تذهم زااسدالله خال

غالب حراقریشی....مامان

> غرال سب رائے وشمن ہوئے اشجار مخالف

ہونی سردرات كزريهال كدموزت جندلحات يساور ميرى تبائى يريماته UZI \_ 38 E فكايات شيخالي والمناحى جيمال STareS ردافیک لحول میں مجى ہوں خالى إته!

كبريس ليي

شاعره: فرح مجثو انتخاب: قند مل خان .....اسلام آباد

عران ما تکتے رہنے کا کچھ سب بھی نہیں الدھرا کیے بتائیں کہ اب تو شب بھی نہیں الدھرا کیے بتائیں کہ اب تو شب بھی نہیں میں اپنے زام میں اِک بازیافت پرخوش ہول یہ واقعہ ہے کہ جھے کو ملا وہ اب بھی نہیں جو میرے شعر میں جھے سے زیادہ بولنا ہے میں اس کی بڑم میں اِک حرف زیراب بھی نہیں اور اب تو زیدگی گرنے کے سو طریقے ہیں اور اب تو زیدگی گرنے کے سو طریقے ہیں ہم اس کے بجر میں تنہا رہے تھے جب بھی نہیں کہال محض تھا جس نے جھے جاہ کیا طلاف اس کے یہ دل ہو سکا ہے اب بھی نہیں ظلاف اس کے یہ دل ہو سکا ہے اب بھی نہیں ظلاف اس کے یہ دل ہو سکا ہے اب بھی نہیں

حجاب ..... 295 ..... دیدهبر۲۰۱۱،

کہیں جائے اسے میری وعائیں یاد کرتی ہیں اسے کہنا اسے میری وفائیں یاد کرتی ہیں میں اکثر آئینے کے سامنے بے چین رہتا ہوں کسی نے خط میں کسیا ہے اوائیں یاد کرتی ہیں اسے کہنا خزائیں آگئ ہیں اب تو لوث آئے اسے کہنا خزائیں آگئ ہیں اب تو لوث آئے اسے کہنا دہم کی ہوائیں یاد کرتی ہیں اسے کہنا کہ کھوں پر تھنی بدلی ی چھائی رہتی ہے جشوں ول پر برسنا ہے گھٹائیں یاد کرتی ہیں جسی ساتھ لے جاتا ہیں اور کرتی ہیں کی انتجابی یاد کرتی ہیں المو میں ناچی کچھ التجائیں یاد کرتی ہیں شاعر وسی شاعر

اداس مقر کے دمجاوں میں ہرایک کو بھر گیاہے
ہرایک کو بھر گیاہے
ہرایک دستہ بعل گیاہے
گرا سے موسم میں گون آئے
تری کل میں ہماری موجیس کھیر آئے
تری کل میں ہماری موجیس کھیر آئے
تجھے بتائے کہون کیے
تہماری جانب
ہماری جانب
ہماری حالت تجھے بتائے کھے ملائے
ہماری حالت تجھے بتائے کھے ملائے

سعدالله شاه..... سحرش فاطمه .....کراچی م

تو میرا ہوا ہے تو ہوئے یار مخالف بنیاد رکھوں کوئی تو بنیاد ہے دھمن دبوار اٹھاتا ہوں تو دبوار مخالف ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اوزان کے پھر نے بی تہیں ہیں میرے اشعار مخالف میں عشق کو ہمدر سمجھ بیٹا تھا یارو لکتے نہ تے اس بر کے آثار خالف دول جان تو قربانی سجمتا نہیں کوئی محر تموزا سنجلتا هول تو محمر بار مخالف اس شرکو می سننے کی عادت بی تبیس ہے لکتے ہیں مجی کو میرے افکار مخالف سنتے تھے کہ بس ہوتے ہیں اغیار مخالف مرے تو نکل آئے ہیں سب یار خالف جو بات بھی مودل ش چھیا تا تھیں فرحت ير روز بنا لينا مول دو جار مخالف ہم لوگ غریوں سے الجھتے نہیں فرحت بم لوگ بنا ليتے بيں سردار مخالف شاعر فرخت عبال شاه

التخاب: ناميداخر بلوج .... وميدا الميل خان

آخر وہ میرے قد کی بھی حدے گزر گیا
کل شام میں تو اپنے ہی سائے ہے ڈر گیا
مٹی میں بند کیا ہوا بچوں کے کھیل میں
جگنو کے ساتھ اس کا اجالا بھی مر گیا
کچھتی برس کے بعد تو اس سے ملا تھا میں
دیکھا جو میرا عکس تو آئینہ ڈر گیا
ایا نہیں کہ غم نے بڑھا لی ہو اپنی عمر
موسم خوشی کا وقت سے پہلے گزر گیا
کھتا مرے مزاد کے کتبے پہ یہ حروف
مرحوم زعگ کی حاست میں مر گیا
مرحوم زعگ کی حاست میں مر گیا
فتیل فنا

انتخاب: ناويه خان ..... حيدرآ بادر

حجاب ..... 296 .... 296 م

اجرت زوه رتول كواداس تظمول يم جنابيعالى حضويوالا بساك منث جهس بات كرليس اداس لوكون كادكه محى لكصنا مين اك منك عاكر تجاوز كرول بمى محبت بس جلتے لوكوں كاد كا تجسنا تؤيشك شكال ننا ابعى تو آدهامنث يراتها مروه لائن سے بہ نے گی تھی بهت يزى مول وه اك منك كي جوكال تحي نال وهميس سينترض كث جحاتمى مي كتن يرسول عا كلاآ وحامنك كزرن كالمتنا Use ووزم فيكن اواس ليجيش بات كرتي اداس اڑی مری ماعت کے بحياة جهي جي مات كراو ادھ مطروے ہوئی ابتک می ہوئی بس اك مندميري بات سالو مين بس كالعتا بہت سے سالوں سے چل رہی ہے فضولاكي وه كال اب تك كي تيس ب يهت يزى يول ميشم على آغا بس اك منت يي تو ي ال وه كى دنول تك خوش راتى پرایک دن میں نے اس کی حالت پردم کھا کر (2) جواباكها اوراك منك سنذياده بالكل فيس سنول كا تواس فے او کے کھااور اک دم سے کال کردی میں کال یک کرے جب کمڑا تھا وه كبرالساساس في اداس ليحض يولى يمرى!! alam@aanchal.com.pk میں جانتی ہوں کا کسندے اوراك منث ميس من است اعدى سارى النس كى مح نه کهد کول کی

سنبری باتیں

خبری باتیں

خبری باتیں

خبری باتیں

خبری باتیں

اللہ کے ذکر میں مشغول کردو۔

جبال احساس اور اخلاص ہو دہال تعلق بھی نہیں

مرتا۔

حدوم اموقع کہانیاں دیتی ہیں زندگی نہیں۔

معلوں میں معلوں میں میں تربی

مرتا۔ ﴿ دومراموقع کہانیاں دیتی ہیں زندگی نہیں۔ ﴿ مان عزت اور دھیان رشتوں کا فخر ہوتے ہیں۔ مدیجنورین مہک ۔۔۔۔۔۔ اقوال زریں ﴿ نیک کام وہ ہوتا ہے جو دومرے کے چیرے پر خوشی کی مسکرا ہے جمھیر دے۔ ﴿ دوسی کنول کا وہ پھول ہے جو ظامِس کی جمیل میں

نونے کا گر پر کھتی ہے انسان کومصائب۔
 تجرب بی نئی تغییر کی بنیاد ہوتا ہے۔
 آرز ونصف زندگی ہے اور بے حی نصف موت۔
 خاموثی دانا کا زیوراور اخمتی کا بحرص ہے۔

می خاموشی دانا کاز بورادراختی کا بحرم ہے۔ کہکشاں خالد ..... حبید مآباد امام میدی علیہ الرضوان کی علامات 192 مام مہدی علیہ الرضوان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا کی تحمہ۔

عولاً ب كوالدكانام حضور صلى الله عليه وسلم كوالد كانام حضور صلى الله عليه والدكانام حضور صلى الله عليه والدكانام حصوالد

اولادے جو خطرت امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولادے ہوں مے بعنی (سید)۔

گامام مہدی کی کنیت ابد عبداللہ یا ابوالقاسم ہوگی۔ کا ظہور مہدی اس وقت ہوگا جب دنیاظلم و جرے مجر چکی ہوگی۔

198ء مہدی دنیا کوانساف ہے جردیں گے۔ 198ء مہدی کے ظہور ہے قبل فتنے بڑھ چکے ہوں گئآپ کے زمانہ میں آپس میں الفت محبت ہوگی جیسا کے آپ کے زمانہ میں آپس میں الفت محبت ہوگی جیسا



تشرت آیات 111199سورة مله

جوفض قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دوزخت بارگناہ اٹھائے گا بھیشہ کے لیے۔
اس وقت لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو گھڑی بجرگی بجھیں کے دوز قیامت اللہ کے حضورسب برلرزہ طاری ہوگا کوئی ان کی بات سننے والا نہ ہوگا۔اللہ بی لوگوں کے واوں کے بھید تک سے واقف ہاں لیے شفاعت اللہ کی آجازت بھی ہوگا کوئی گناہ گار ظالم جہنم سے ہوگا کر تیک عمل کرنے والا جنت میں رسید ہوگا اور ایمان لاکر تیک عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔

غلام مردار .... نارته ناهم آباد كرايي

جب نی کریم سلی الله علیہ وسکم نے انصار مدید ہے فرمایا کہ "اس وقت کیا کرو کے جب تمہاراحق چمین لیا جائے گا جب ناحق آ کے ہوجا کیں کے اور تمہیں چھیے کردیاجائےگا۔"

تو انصار مدینہ نے کہا۔" ہم تکوارا تھا کیں سے اپناحق وصول کریں سے قبل و عارت کریں سے اور اپناحق لے لیں ہے۔"

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے قربایا که "هی حمیمین اس سے بہتر چیز بتاؤں؟" انصار مدینہ نے کہا" فرمائے۔" نی پاک سلی الله علیه وسلم نے قربایا" اپناحی جیموڑ دیتا مبر کرنا میں روز حشر ساری کمیاں خدا سے پوری کروادوں گا۔" سجان الله

رونا تو آئیس جاہے جوش کھاتے ہیں حق والوں کوتو مبر کرنا چاہیےاور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فورین مسکال سرور سے ڈسکٹ الکوٹ

حجاب 298 سند مبر۲۰۱۲ء

كتابول كے تلے وہ فلمي رسالے لايا كرتي سي وه جب دوران فيلجرر بورس موجايا كرتي سمى تو چیکے سے وہ تازہ ترین افسانہ پڑھتی تھی يمي كالج ہے وہ جہال سلطانہ يوهن محى بری مشہور تھی کالج میں چرچاعام تھا اس کا ' جوانوں کے داوں سے بس کھیلنا کام تھا اس کا يبال كائح من يرهنا تو برائ عام تعا اس كا که وه آزاد لرکی تھی وه آزادنه پرهتی تھی یمی کالج ہے وہ جہاں ملطانہ پڑھتی تھی شاعر.....رفرازشابد انتخاب بروين انضل شاهين ..... مهاونظر خوبصودتبات یہ بات مت سوچو کرتم ونیاش بے کارشے ہو بلکہ یہ سوچوہوسکا ہے کم کی کے لیے بوری دنیا ہو۔ ميرابنت يسف .....كراحي أنمول موتي ن صرف مج بولنای احیانبیں ہے جائی اندر مونا بھی O برداشت بردلی نبیس برداشت زندگی کا اصول O آسان برستارے اندھیری رات میں جگنواور دنیا مير محنتي لوگ حيكتے ہيں۔ 0 خدا اگر ہارے مقدر پھر لیے رائے لکمتا ہے تو جمين مضبوط جوتي بخشاب الكيارى كاسهاراك ريكوورز فوكر كعاؤك O کی کانوں کی ضرورت میں ہوتی۔ O وفا کے پیول برساتے رہوتا کہ مہیں کوئی نفرت کی آگ میں نبطا سکے۔ ن يُرخلوص دعا كين محى رائيگال نبيس جاتيس-ن جو حص اینے خلوص کی قسمیں کھائے اس پراعتاد وحر في المين تعريك مجالات في ربك

الم مهدی کی خلافت پوری دنیا پر ہوگی دہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گےان کی سات سال سے نوسال تک کے حکمران ہوگی۔

نبیل ناز ..... جھینگ موڑ اللہ باد سقوط ڈھاکہ

مس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم
کس طرح کا احساس زیاں ہے جو ہوا گم

سمس طرح کا احساس زیاں ہے جو بچا ہے ملک آ دھا گیا ہاتھ سے اور چپ ی گی ہے اک لونگ گواچا ہے تو کیا شور مچا ہے 16 دسمبر 1971ء میں امجد اسلام امجد کی کھی تھم کی

سباس كل ....رجيم يارخان

میرے دخوں کونازہ کرنے میر سے آرہا ہے میر کی آتھ موں کو بھیکے موسم دینے میر سے آرہا ہے "اسے میرا" اب کے ہاراتی گزارش ہے اب می ساتھ لے تا اسے می ساتھ لے تا

ائم ..... برنالی انگیاری کامبارا کے کرچا وہ اس کالج کی ٹرکی ٹی اور شیزاوی ٹی شاہانہ پڑھتی تھی کا گسین نیول برساتے ر وہ بے باکانہ آتی تھی وہ ہے گانہ پڑھتی تھی کا گسین نیولا سکے۔ بڑے مشکل سبق تھے جن کو وہ روزانہ پڑھتی تھی کی گرمضمون سب مردانہ پڑھتی تھی کرمضمون سب مردانہ پڑھتی تھی کے کہو تھی کے کہو کہا کہا ہے۔ کی کالج ہے وہ ہمرم جہال سلطانہ پڑھتی تھی نہرو۔ جماعت میں وہ ہمیشہ وہر سے آیا کرتی تھی ہی نہرو۔ جماعت میں وہ ہمیشہ وہر سے آیا کرتی تھی ہی کے کہا ہے۔

ايك كرواو شيخ اى سار ي موتى المعرجاتي إلى O محبت دو بیس جوہم کی کودیتے ہیں محبت دو ہے جو + پھول ائی خوشبو سے اور انسان اسیے کروار سے - ひとしとか پچاناجاتا ہے۔ + ہر مشکل انسان کا امتحان کینے تی ہے۔ يد حر....عبدالكيم + ضرورت کے وقت انسان جو بھی وعدہ کرتا ہےوہ بہت کم پورا کرتا ہے۔ حضرت مهل بن حنيف بدري سے روايت ہے كي + كى انسان سے الوتواتے برخلوص اعداز سے كه اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو محص سے ول سے شمادت طلب كرےاساللدم تبہ شمادت برفائز فرمائے تمهارى ياداس كيول بس انمث نقوش جمور د\_\_ يى كنول خان....موى خيل گااگرچاہے بستر رفوت ہو(مسلم شریف)۔ مادكاركمح جہال مایوں ہوجاتا ہے انسان زندگی کے خوب صورت لحات کوائے ول کے خوب وہاں محسوں ہوتا ہے کہ خدا ہے الس ك شيرادي .... صورت اور حسين مكان ميس مقيد كراؤ كرب ناك لحات كو يائح تاريكيان اورياع جماع اییے ول کے جیل خانہ پس عمر قید کی سزا سنادو۔خلوص اور اعتاد كاماريل لكاكراية ول كيمكان كومزيدخوب صورت O گناہ تاریکی کی مائٹ ہے اور توبداس تاریکی کا بناد پیاروروں پیارے چائے۔ نام برتار کی کی مائندہ اور اللہ رب العزت کا ذکر اقدار کے خوب صورت پھول اگاؤ عزم صمیم کے ساتھ تی ک اس کاچائے۔ نیامت تاریکی کی مانند ہےادر نیک اعمال اس کا امیدوں کے غنے کھلاؤ تاکہ زندگی سمل موجائے زعری تو گزر تی جائے گی شاز! نيزان تاريكي كى مائد ب اوركلمد يزهنا اس كا كر كررے اصول سے تو كيا بات ہے شازىيە ہاشم سوانى .... كەنديان خاص نیل صراط تاریکی کی ماند ہے اور تقوی اختیار کرنا وس كناه كاركورتس - E12601 -026+ · ٥ جس کے پاس یہ پانچ روشنیاں ہوں کی اس کے 🗢 تيززيان والي\_ 🗢 ہروقت موت ما تکنےوالی۔ كييسب منزليس عبور كرناآسان موكاآج بيدوشي حاصل كرنے كا وقت ب جولوگ دنيا ميں حاصل ندكريا كي ﴿ وين كاغراق الراف والى\_ کے قیامت کے دن وہ جاہیں گے کہ ہم دومروں کی روشی پخل فور سے قائدہ اٹھالیں مران سے کہاجائے گاددتم لوث جاؤد نیا #احمال جتلانے والی۔ من يوروووال علاكمتاب پشوہرکی نافرمان۔ پ غیبت کرنے والی۔ اروى عمار .... ميال چنول پال کھول کر چلنے والی۔ سهرىباتي + انسان کا کروارایک ایسی بالا کی طرح ہے جس کی الغي مرورت أمر المقواد 101Y

زندكي كزرجاني اقوال زريي سميە كنول..... السمره پہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زياده بوه انسانيت كاب 🖚 جب الله کی رضا ہوتی ہے تب سسی کی جھی تہیں كوني تدبير بتلاؤ جھكو وکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بدتر ہیں۔ . وهيراريسا الم تعمد .... فيدسلطان يور فظاميرا.... اقوال زري سامعهلک برویز ..... بھیرہ خانج اے اللہ میں پناہ ما تکتا ہوں اس علم سے جو نقع نہ كون ....كن مقام ير مجلوا وے اوراس ول سے جوندڈ رے اور اس تقع سے جومیسرنہ مواوراس دعات جوقبول ندكى جائے (مسلم)\_ ہم سے میر زندس چھ یادیس اے اللہ میری کفایت حلال کے ساتھ کر حرام بإدر بالوبس اتنا ے بحااور مجھ کوائے فضل سے اسے سواہر کی ہے بروا 2.5. كور (زندى)-المراوقت محى والمن نيس أتاس ليوقت س ايكبار زياره فيمتى كوكى شيخيين (حضرت جنيد بغدادي)\_ وه مجردویاره لماليس اے بروردگار مجھے برکت والی جگدا تاریے شک او ببترين جكدية والاي (المومنون)\_ نائمه تى .... سابيوال الله إذ المريد عول من مايت تيرى اور بيا 0امیدایک ایسالفظ ہے جودل کوسل دیتا ہے 0امید ایک ایسا جمگاتا جگنو ہے جو بیٹلے ہوئے جھ کومیرے قس کی برائی سے (ترقدی)۔ اسالله! ان تمام بالول كي مين توفيق عطافر ماجو انسان كودوصل ويتاب تخفيے پسندمول اورجن سے کو رامنی ہو۔ Oامیدانسان کی رگ رگ میں اس طرح دوڑتی ہے ..... و تمن چزی دل ہے کریں ..... جس طرح زنمه انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ ﴿ رحم ١٠٠٠ وعا (حفرت اولير قرني)\_ امیدایک ایس ماه گزرے جوانسان کواس کی منزل صازر كروكا مزركر ..... جوزه حقريب ليجانى ب بجرت فرت محبت اميدك البوت يردنيا كانظام الراب € زعد کی ک سب سے بوی ہجرت اورا کھی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ ﴿ نفرت وہ چیز ہے جے ایک لیے میں محسوں کیا جاتا صاخان.....کراچی But. shukhi@aanchal.com.pk 🗨 محبت وہ چز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری حماب ..... 301 ..... 301



السلام عليم ورحمته الله و بركاته الله عزوجل كے بابركت نام سے ابتدا بجووحدہ لاشريك ب\_ديمبركا شاره سال كره تمبرا پيش خدمت ہامیدے بیشارہ بھی آپ کے اولی ذوق ومعیار کے عین مطابق ہوگا۔ سابقہ شارے کوسرا بے پیند کرنے اورا پی تجاویز وآرا ے آگاہ کرنے کا بے صد حکریہ۔ بے شک آ پ کے ان چند تحریفی کلمات کی بدولت ہم بہترے بہترین کے سفر کی جا ب گامون ہیں۔ جبتر کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں تشہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں

آئے جناب اب ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کے دلیے بتیمروں کی جانب جہاں آپ کے حسین خیالات حسن خیال کی محفل کو جار ماعداكار عيل-

نوهت جبين ضياء ..... كواحي - السام علىم الحداث مار ياب ناياا كسمال بداكرايا بين ما السن ك معاطے میں صدورجہ ست ہوں مرجاب کے سالکرہ نمبرکو پڑھاتو ساری ستی رفو چکر ہوگئ جاب نے ماشاء اللہ جنتی جلدی اور تیزی سے ادب کی دنیا عی ای پیجان بنائی ہے اس کی کامیانی پر جھ سمیت سب کو بہت بہت مبارک اور آخرکویں بھی واس کا حصر موں )سب ے پہلے تو اکتو پر کے شارے ٹن کلنے والے بحرش فاطمہ کے ناول کا ذکر کروں گی سحرش بہت ساری مبارک با دیے تمہارا بہلا ناول تقااور تم میلی باری چھاکئیں اب ذکر ہوجائے سالکرہ نمبر کا تو سب سے پہلے ذکر کروں کی شہباز اکبرالات بھائی کے انٹرو یو کا تی میں بہت ا چھالگا ا تنا ممل اور حرے دار یا تیں سچائی اور صاف کوئی ہے بحر پورا عرو یو تھا۔ سیاس کے استقاب کو بھی دادووں کی۔ شہباز بھائی کے کیے دعا کیں۔اب آتی ہوں بھا کے ناول کی طرف ایک بہترین ناول جس بٹی تجس بھی تھا اور سادگی بھی شروع ہے آخر تک اور پھر ہی اینڈ تک سے حروآ کیا۔ درمیان میں جو سینس تعادہ ہمی زیردست تھا۔ صائمہ قریش کا افسانہ میں ہیروکن ہوں منفردلگا۔ صباعیقل اسي مخصوص اعداز كرساتهة كي - حنااش ف جاب كى سالكره كرساته اليحها عداد عن الحيل اقبال بانوا يا كانونام بى كانى ب جب میں نے ڈانجسٹ پڑھنا شروع کیا تب ہے میری فیورٹ رائٹر ہیں۔ سنتا کوثر ویل ڈن زیروست موضوع چنا اور ای طرح انساف مجھی کیاباتی رائٹڑنے بھی اچھالکھا۔ مونا قریش میکس ڈیئر اچھوٹا اعماز اور اس اعماز میں جھے اچھے الفاظ میں یاوکرنے کا۔ فریدہ جاوید فرى محرش فاطمه پروین افعل شامین آپ لوگوں کا جزاك الله جھے الیجے لفظوں میں سراہے پر مفکور ہوں اور انجی پڑھ نہیں پائی طبیعت خراب ہونے کی وجہ ہے بس بہت ساری نیک تمنا کی اور دعا کی اسے جاب کے لیے۔ قیعرآیا، طاہر بھائی سعیدہ خاراور تمام فیم کے لیے بہت ساری دعاشی۔

اب و نیرز بت ااب ی جود کرایی ای جسی سے شریک مفل بوتی رہے گا۔

ندا حسنين .... كواچى- سب يبلة قاب وكاميالى كماتهاكيمال عمل كرن يمباركباد دعابك عجاب بميشدرتى وكامياني كم منازل بخوني طي كرتار ب- عجاب كاسالكره الكيشل برلحاظ عد خاص ربارة الجسد خوب مورت اورسبق آموز تحريروں سے مزين تفا سلسله وارناول ميرے خواب زندہ ہيں اورول كے در يے حب سابق عدہ رے \_ زہت جبين ضياء ك ناولث كى تبلى قسط بهت بى خوب صورت ربى ،كمانى رحمتول پرانكى اشائے والوں كے ارد كروطواف كرتى دجرے سے اسے پرت كھول ری ہے۔ ترکید کا کردار بے صدیبارا لگا۔ طلعت نظامی کا وہ جوایک آنسو ہے یاد کاسیق آموز ناولٹ تھا۔ زیال سیدہ ضوباریدساحر کی بهترين كاوش تمى ميرے بمنواا قبال بانونے بنسي مسكراتي تحرير پيش كي المجمي لكي رازر فاقت جاويد كي عمره تحرير تحي موضوع بهت بهترين اورمعاشرے کی سیائی کوواضح کرتا تھا۔ تد بیراور تقدیر بھی اچھی کاوش تھی۔ جان تھی پھر سنجل کی عصنا کوش کے قلم سے لکی محبت کی تکرار کرتی نٹ کھٹ ی فریر ثابت ہوئی۔ صائمہ قریش نے میں ہیروئن ہوں میں مخیل کے حوالے سے خوب کھیا۔ مینوں کر دار بے حد جاندار تھے۔امید کرتی ہوں انا ڈی بیا کی طرح صائمیہ اے بھی سریز کی شکل میں تھیس کی۔ دوشن کے داستے حیاء بخاری کی روشن فریر ٹاپیت مولى - صباعيقل اور حنامبر نے تو جاب كى سالكره ير بهترين تخذاب افسانوں كى صورت ديا۔ وونوں بهت عمده افسانے تھے۔سالكره

حجاب ...... 302 ...... 302

جاب کی قرۃ الجین سکندر نے خوب سورت ہیرائے میں رقم کی۔ سعافیہ رقع کا خطاورا تظار مختف موضوع کے ساتھ ساتھ ایک بنی کی باپ ہے جدائی کی دلی کیفیت اجا کر کرتا آ کھوں میں آنسوؤں کا سب بنا۔ زرج خن میں شہباز اکبرالفت سے طاقات انہی رہی ۔ عمل ناول بھی بھی تجاب کے قارئین کے لیے میری جانب سے تخذ تھا۔ اس پرآپ سب کی بیش قیت آ راء کی منظر رہوں گی۔ بلا ورس اہمی۔ امید ہے تندہ بھی گاہے بگاہے شرکت کرتی رہیں جہاؤ ئیرندا! قارئین نے آپ کے شخطے کو بے حدید ہمی کیا اورس اہمی۔ امید ہے تندہ بھی گاہے بگاہے شرکت کرتی رہیں

کی۔ جاب کی پندیدگی کافکریے۔

الماؤير ناديه اتبرواجمالكار

سحوش فاطعه .... كواچى ـ اللامليم كي إن آب ب قارئين؟ كانى اه عدي رق كى كري العول لين معروفیت الی آئی کہ ہروف آ دھا لکو کر کہی کہ علی اس ماہ بینجوں کی اور بھیشدرہ جاتا۔ جاب سے بی تب سے بڑی ہوئی ہوں جب اس كا ببلا شاره بحى تيس آيا تعامير إسطلب جب بتايا كميا تعاكرا كم اوردسال آف والا ب- من آل ش 2015 ماري الكورى موں پھر تم بعد آ چل کے آفیشل کے وگروپ میں ایڈئن بنے کا موقع الما اور بڑھ پڑھ کرجاب کے لیے کام کیا۔ جھے اِس بات کی بہت خوش ہے کہ جتنا بھی وقت ہم نے لینی میرے ساتھ کھاور رائٹرز بھی ایڈس تھی سب نے ب جل کر کام کیا اور تجاب کے لیے جتنا موسكاوقت ديا اب جب اين سأسف ايك في رسال كى مهلى سالكره ديكور يس توبهت خوشى مورى ب- إس غي ندمرف مارا ہاتھ ہے بلکہ ہارے قار مین کا بھی ہے جوشوق وزوق ہے پڑھ دے ہیں اور ہر ماہ تیمرے بھیجے ہیں۔ میں سی کانام میں الصول کی لیکن سے لیے کول کی کہ آپ سب کا بہت حکریہ جو ہر ماہ یا جس ماہ مری تحریر آئی ہے آپ لوگ پڑھے ہیں اور بعد سرا ہے ہیں۔ على طاہر بمائى، تيمرآ را و آئى سعيده فار آئى كى بے صد منون موں أن كے بيار وعزت كى وجدے على إس قابل موكى مول كدبا قاعده لکوری ہوں اور آپ قار تین جو پڑھتے ہیں ہارے فیس بک گروپ (مینی نے افق کا کیل و تجاب کے آفیشل گروپ) میں ایونٹ رکھا گیا سالگرہ کے حوالے ہے۔ میں نے اِس بارسوجا کہ نہ گروپ میں پوسٹ کروں نیرایونٹ میں جو بھی تکھوں وہ ای میل کردوں۔ بہت کھے ہے کہنے وجاب کے لیے آپ سب بیارے لوگوں کے لیے لیکن لکھتے ہوئے تھرامی جاتی ہوں۔ اکثر لوگ ہو چھتے ہیں کہ تہاری کہانی جلدی کیوں نیں لگتی ہے کہانی سیج کے بعد کتا انظار کرتی ہو؟ ان سوالوں کا جواب بعیشدایک اسائیلی ہوتا ہے۔ بات بد موتی ہے کہ اکثر لوگ ایک عی کہانی میں کر انظار کرتے ہیں کہ بس بدلک جائے محردوسری تعیس سے جب کہ میں جیث کہتی ہوں کہ لکھتے رہو ارکومت \_ الحمد للہ جن جن کو میں نے آ چل و تجاب میں لکھنے کی پھکش کی اُن سب نے لکھااور اُن کی تحار برلگیں \_ وہ خوش بھی ہوے اور مجھے دعا تیں بھی دیتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات ہے کہ بیادارہ بھیشہ سے لکھنے والوں کومراہتا ہے۔ اِس ایک سال ش مجھی اجھے لوگ بھی طے تو مجھ ..... بہر حالی بیاتو زعدگی ہے کافی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ۔ فیس بک ہے بچھ لوگ سرا جے ہیں تو مجھٹا ید ول كى براس تكالى بى مرى ترير برد كريكن آب قار من ك خطوط بردكر مرول خون بده جاتا بي كرآب لوك والتي برحة يس-

دران 303 ...... 303 بالماري موسود ١٠١٧م

مرے لیے بررائٹراہم ہے۔ادارہ کوئی بھی ہوجب آس کے المدیٹرا چھے ہوں گے آپ کا خود کا ول جا ہے گا کہ اس بیل العول میری الودعا بكر المام الحل كى طرح عام موجائ بس طرح في لكيندوا ليسائ آدب ين مارا تجاب جوامي ايكسال كاموا ہوہ بھی آ کے بی سال دیکھے۔ آمین۔فاخرہ گل مشاحسین، نادیہ احمد فرح طاہراورصائنہ قریش ۔ یہ میری دہ بیاری رائٹر دوسیں ہیں جو ميرابردم ساتعدى بي \_معافية في حميس بهد ميارك بوتمبارا آخركارافساندلك كيا\_ش في كما تفانال لك جائع جلدى\_ابس اور لکھواور مجیجو۔عائشہ برویر تمہارے بھی افسائے لگیس مے ان شاء اللہ عصر خان میری بیاری می دوست اللہ مہیں خوش ر کے جمہاری طبیعت بھی خراب رہتی ہے الشہمیں صحت دے آھن۔ ہاری ایک اور بیاری می دوست میں حنا حرانی ۔ جوسب کو بردھتی میں اور ہیدہ التحقيم الرقي بين - محداوك صرف يزعة بين تازه دم مون كي لي تو محداوك من التح ين - ببرهال ..... جليس تعوزا تعروش اومر ك شارى يدكراول - جناب سب سے بہلے اخوش مادر على قرة العين كانام ديكھا بحرشهباز اكبرالفت بحالى كانترويوديكھا مجر بارے سروے جو لکے تصور پڑھے اور خطوط اور مجرسب سے پہلے افسانوں میں جن یہ چھایا ماراوہ ہیں اپنی بیاری ی میروئن صائحہ قریشی کا افسانہ میں میروئن موں جھوٹا سا افسانہ لیکن مجر پور سزاح کیے موے تھا۔ کردار مین تھے انہی کے کرد محوتی کہانی اور جناب ڈا بجسٹ کی دلدادہ سنبل جوخودکو میروئن مجدری موتی ہے عاصمہ کا فلسفہ داہ واہ خاص کرآئیڈیل کی تعریف مروآ حمیا۔اللہ بخشے افسانے ک دادی اورامال کو MUFFIN کاراز جانتا تھا جلدی سے پڑھااور جی برکیا؟ باباباباخوب است ما تعدو بلڈن! جناب دو جارون عجاب نديده كي ليكن جب ورس حجاب واتحد على ليالو عداحسنين كويده وى والا يبلي دن سيموج ركعاتها كديدها يسيكن بس ....خير شروع سے لے کرافتنام تک کہیں ہے تھی ایسانیس لگا کہ یہ ہے وجد لکسا ہے یا طوالت کا شکار ہے ماضی اور حال کے کرد کھوئی زیروست تحریر کی بے جاراعارب بڑاافسوی ہوالیکن چلومروبہ کوأس کا بیارتو ال کیا ٹال کرم دین کے ساتھ بھی ٹھیک ہوااس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ نے اُے بھی سزادی۔ویلڈن تداحسین ۔اچھا پھر ش نے پریک لیا کیوں کہ بھا کا ناول بہت برا تھا تال جب جاب ا خایا گھرے آخری کے صفحات سے پڑھنا شروع کیا تیمرے پڑھے۔ ڈشنزی ریسپیر پڑھیں اور پیسب پڑھتے بڑھتے ایک تو پر پے نظر کی اختیام مزے کا لگافورا اُس کا پہلاس فی کھولا تو ہائے مونا شاہ قریقی تجاب کے دیگ کے ساتھ موجود تھی زیردست آپ نے اپنی تو پر عسسب كساته ساته محصيمي إدركها بهت شكريداور كى بواحره آياتحرير بردهكر مباعيشل كاافساند برد هارجران ندمول على الى ى مول الكي الكرو يوسى مول المال بالمار بالمان مى يروكرا فيمالكار حتاا شرف كاافسان بنى سالكرو كروال المايون ادر بین کی نوک جموعی آن کا بیارادر مفض دیے کا عداز بر السند آیا قر قاصین سکندرسے سلے و آپ کو بہت بہت مبارک ہو بیاری ی کڑیا کے لیے اور دیکھوا محلے سال تہاری کڑیا ہی جاب کے ساتھ سالگرہ منائے گی ان شاءاللہ بہت ہی بیارا ساافساند بائے کیا انداز تهاسالكره منافے كاساتھ بنى جاب كوكام كروانا بھى تى وقت يەسكىماديا۔ زېردست دىيا بخارى كى بھى تحرير شبت سوچ كے ساتھ لكىمى كى اورایک اچھاسبتی دیا۔ رفاقت جاوید کاراز بہت کھے تا گیا۔ لوگ کیے ان لوگوں پریقین کرجاتے ہیں؟ الشکاشكر ہے وزے فاع كى أن دونول كي الله اكبركي لوك بين دنياهي الله سب كوبدايت دي من ا قبال بانوكا مير يمنو الخفركيكن بهت مز ع كانساند بإخاص كرواحدكى جمع بدلفظ يرحد كلى جيوث كل مير عديال عدياب كك كاسب سى بدااور ببلانعصيلى خط موكا ميرى جانب سداب پودا ضرور پڑھے گا۔اب چلیں عل ان سب ووست احباب کا بھی شکر بدادا کرتی چلوں جو مجھے فیس بک یہ پڑھتے ہیں آن لائن اور پندیدگی کا ظبار بھی کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اصلاح بھی کرتے ہیں۔ فکرید ماہ رخ علی اور ایس بی کے لالا اور وہ سب جن کا نام بیس لكعارة بسب شامل بين إلى عن جن لوكون في اكتوبر عشار عين ميراناول ير حااور بندكيا أن سب كالجي شكريد ﴿ وَيَرْحَرْنُ! آپ كَامْنُصلُ وَجامع تبرو يزه كراجِهالكا\_اميد ٢٠ كنده بعي شامل رين كي ـ

تحدید اکوم چوهدوی ....هملتان السلام علیم ، وحده لاشریکی ذات با برکت کی رحمتوں بغتوں اور عزاجوں کے لا ذوال سمندرے مستفید ہوتی ، اطراف بارس سوندمی سوندمی مکک پھیلاتے لا تعداد دعاؤں کے گل قلب کے نہاں خانوں میں چھپائے تگا ہوں میں عزت و تحریم سموئے بزم حسن خیال کا حصہ بننے کوآن وارد ہوئی آ داب! اوائل نومبر ہے ہی راہوں میں بلکیں بچھپائے انظار تجاب کی تخص مسافتیں طے کرنے گئے ملکے ملکے سرمئی بادلوں نے آسان کے کشادہ سے میں ڈیراڈ الاتو فضا میں جگیس دی تھاری کے اور میں کا دور کی ماند جید آلیس دیکھیں دیکھیں دی اور کی ماند جید آلیس دیکھیں دیکھیں اور کی اور کی میں اور کی کھیں دیرکوئی کی اور جید آلیس داری کی میں ملک محبت میں لینے تجاب نے دست نازک میں نگا ہیں وال کیس سرورتی پر نظروں کا ارتکاز کے دل نادال کی وصک دھک میں بتدریج پر حتی روائی بنو بی محسوس کی سرخ و فیلے احتواج پر انتہائی

حجاب ..... 304 ...... دامه د ۲۰۱۷ ...

نفاست سے سنبری وسلور دیکے سے مزین ڈریس ، انکشتر یول سے سیج خوب صورت حنائی ہاتھ اور نازک کلائیوں میں مہنی کا کچ کی چۇريال نظروں كوخىرەكرنے لكيس سنبرى تجمكول كے بمراوسنبرى كلوبنداورسياه كيسووں پەتكانىلا آلچل اس پەمتىزاد مانگ لكالے يا توت احرجزاما تنے بینکاسنبری جمومرا سے جیسے وامن فلک کے وسط میں روشن مہتاب اپنی جیب دکھانے آن لکے صد شکر کہ حسینہ سیاہ پلکوں ک خوب صورت جمالر کرا کرنا ذک یا قوتی لیوں کو باہم پیوست کے ہماری جانب متوجہ نہ تھی (ورنہ نظروں کے تیر ہاہایا) الغرض سرورق الكوشى من جرا تلين كاطرت الكل رويك زبروست تسميد ا عاز كي بعدديره آني كي بات چيت كوبسارلوب كي نذركرتي اس ماه كے ستاروں كا ديداركيا حمدونعت كے محوركن الفاظ كو بيعائي جيسي تيتي نعت يعني كوش ديد بين عش بندكيا اور خدا كي عظمتوں پر مجدہ شكر بجا لا كى محفل ذكراس برى وش كايس براجمان جي بريوس كى آ مراطراف يارمن كلوس كى رعناه كاسب بنى آستيني كاخوب صورت نام فريال مرزا کی نف کھٹ شرارتیں، سکان جاوید، نشاء چوہدی کے ساتھ ساتھ انمول زعر کی نے بھی خوب رنگ جمایا انسول زعر کی اور میری خوارشات میں کافی مشابہت ہے فتک چوں پر چلنا، جائدنی رات میں در تک سابق کے ضوں میں ڈو بے جا ند کو تکنا، کبی سرک کے اطراف درخوں کی بلغار اور دائے میں بھے ذرویوں پر بری بارش میں اردگروے بے نیاز چلنا آ مگر انمول زعر کی بقول تحریم کمڑی كانتظول برسفركرتى سوكى ايك نقطه يدركن ب مي خيل كميت بي محرز عدى خيل سات عربهت أع كاسفر ب خوب صورت احساسات ے ہمراہ رخ محن کیا شہباز اکبرالفت صاحب کی جانب قطرہ قطرہ سے دریا بنا ہے کے مصداق راہ زیست کی تضنائیوں کو ہا تذکرد قدموں تلے روند تے بالآخر مقدر کے سکندر تغیرے۔زعر کی کے شبت پہلوؤں کی تلاش واقعی انسان کوایک مقام ولا و بی ہے جس کی زئده جاويد مثال سرشباز اكبرالفت بين \_آخوش ماورآه، بعلا مال كي محبول كائيمي كوئي شارب؟ احساسات كويمني لفظول عن قيد كما جاسكاني؟ محرقرة العين كتدراورعو وينس انانے بيكام بخوبى كيا۔وستك وي فوشيوں كى بهار بركواڑوا كيااور حرش فاطمه، عراحسنين، الويدية ابن، جياج مدرى اورصاعيفل كيخوب صورت جوابات برصاور جاب كمتعلق تجاويز من صاعيفل كي جويز كومرامول كي والتى ايك ايساسلسله ونا جايج جهال كهاني وافسانيه واقعات من فرق ، مكالمات لكسنا ، بيانيه وغيره في متعلق مخلف مينتر رائترزكي رائ كوشال كياجائي بماخان كي تجاب كوش كي كل سالكر المم نے بحى سروے كوچارچا عدلكاديد يروين شاكركى ايك چوفى كالم جاب とうとうとのから

پوکاوڙهن کارنگ کھر بلکا گلابی ہے شاساباغ کوجاتا ہوا خوشبو مجرارستہ تباری راہ تکتاہے طلوع اہ کی ساعت تباری مختفر ہے نیک تمناوں کے ہمراہ

سالكروميادك بو ....

اوراک کے ساتھ ہی بھا حسین کے عمل ناول بھی بھی پرنظریں گاڑھ وی خودآب اپنی بحبت ہے وستبردار ہونا ہوا دل کردے کا کام
ہے جو کہ عارب نے بخو بی کیا۔ اس نے دوست کی خوثی کی خاطر محبت وان کردی محبت جیے لفظ کو کیا خوب قراح بخش ۔ در حقیقت ایسے
لوگ ہی محبتوں کے قد ردان ہوتے ہیں اور بچولوگ سانیوں کے زہر ہے بھی زیادہ زہر ہے ہوتے ہیں انہی میں سے ایک تھا چا چا کرم
دین بخرکیف جہاں اچھائی ہو دہاں برائی کے وجود سے محرفیس ہوا جا سکتا بہت زیر دست ناول۔ میرے خواب زیرہ ہیں بھی خوب
صورتی سے دوال ہے۔ مارید کی بچھے بچونیس آری اور سونیا جیسی لاکی پر تو است سیسنے کا دل کرتا ہے۔ کیا حورت ذات خودکواس قدر ایستی
میں بھی دیکی کی علی سے محرباں وہ جو ہے وجہ حسد کی آگ میں جل المجھے اور انتقام لینے کی خاطر اپنی عزت تک تیا گ دے ذرتا شرکا
دومیا قائل قبول حد ہوئی بھی اب بس بھی کردوز ندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے لالہ کا کیا تصور بحس ہزوز قائم ہے۔ ناواٹ میں
دیاں ہمارے معاشرتی روبوں پرا کے بہترین کا وش بچولوگ ماں بہن کی ہاتوں کو ترف آخر بچوکر ہوں کی ذیک خی پرا کے سوالہ نشان
دیاں ہمارے معاشرتی روبوں پرا کے بہترین کا وش بچولوگ ماں بہن کی ہاتوں کو ترف آخر بچوکر ہوں کی ذیک خی پرا کے سوالہ نشان

حجاب ..... 305 .....دسمبر۲۰۱۲،

ورحقیقت انسانیت کے بست ترین درہے پر ہوتے ہیں جیسا کرعارف علی اور کھے لوگوں کورب محبت کے خیرے ایسے کو عرصتا ہے کہوہ کسی کے ایک افتک سے بھی تڑپ اٹھتے ہیں، شہباز بھی انہی میں سے ایک ہے جوابے گھر والوں کوآ رام وسکون فراہم کرنے کی خاطر خود تها پردیس می محنت کی چکی میتار بااگلی قسط کا شدت سے انظار۔دل کے دریج میں داخل موکر سفینہ، فائز ،آفاق اور دوسری طرف شرمیلا بھیل اورصائمہ کون کے تین سروں کی باندہ اس میں جڑے ہیں بڑی خوب صورتی سے کہانی کے تانے بائے کرتیں، قار مین کو كرداروں كے مخلك بن ميں الجماتی بازى لے كئيں (ويسے مزے كى بات بتاؤں مروے كے مطابق صدف آصف كے ناول كو بے صد پندكيا كيا باوسراك باداو بنتى بنا مرى طرف صصدف آنى كود جرول مبارك بادسريدكامياييال ميثوآين) افسانول كي كمرك ے جما تکا توات بیارے ناموں کود کھ کرتو ما توول بلیوں اچھلے لگا۔ قبال بانو میرے ہموا' کے ہمراہ آئیں اور دل میں گھر کر گئیں۔ ويساتو افساندو بين خم موجايا جا ي تحاجهال عبدالواحدكويا جلاتها كرناية اب عجود بولا ب اورجواز كي آغاز بي جمود س كرے وہ آ مے كياكرے كى مريجى حقيقت ہے كہ بلى الاقات ميں بى كى اجبى ير كوكر اعتباركيا جاسكا ہے ايك تحرير دوسيق بهت خوب صورت تحریر ۔ مذیبر اور تقدیر کے کھیلول سے روشناس کراتی راشدہ رفعت بیشک مذیبر انسان کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے محر تقذیر کے فیلے خدا کی بابرکت ذات کرتی ہے اور وہ جوکرتا ہے بہترین کرتا ہے۔" راز" کے ہمراہ براجمان میں رفاقت جاوید، مرورعفا مدے لوگوں کے لیے متحر مصعل راہ ہے۔ نا دان لوگوں معجل جاؤ،غیب کاعلم صرف خدا کے پاس ہے۔ ان جعلی پروں نقیروں کے پاس جا کرونت اور مے کے ضیاع سے پر میز کروکی دوسرے سے آئندہ حالات کی پیشین کوئی کرانا شرک میں شامل ہے اور شرک سب ے برا کناہ ہاک ہمیں اس سے بھائے آمین۔اپے سائل کے لیے خدا کے سامنے محدہ ریزی بی ایک سے موس کی بھان ہے۔ میں ہیروٹن ہوں اف، افسالوی کمانیوں میں سائسیں لینے والی او کیوں کے لیے بہترین سبق، بے شک کمانی مزاح کاعضر لیے تحتی بھرا یک حقیقت خصوصا دور حاضر کی از کیوں کی سوچ کا بوی خوب صورتی ہے۔بینہ جاک کیا۔ ویلڈن صائمہ قریشی جی ۔حااشر ف اورقرة العين سكندرن بهي حجاب كى سالكره ك موقع پرخوب رنگ محفل كورونق بيشى صباعيقىل جى داقتى" براا چيمالكتا ب 'جب كوئى ايخ بہت بیادے دھنگ راوں کے مانداھا کے فلک قلب رمستراہوں کے دیک بھیردے زیردست تحریر (اگر میرانام شامل کرتیں او جار جا تدلک جاتے ہاہا) مجر پور بجید کی کیے معافیہ فی کم رو ماغ پر دستک دے تی واقعی تھا عورت کا معاشرے میں کوئی مقام میں۔ نز ست جبين ضياء آني ك آم معلى كى دور بدل كيا محراوكول كى موج نه بدلى بني كويوجه يحضه والوجان لوكه بني تورست ضداو تدى بهاور يخ نعت تعتین اوسب کے باس میں ایسے بردائی محی تعت ہے مرخدار حت سے می کمی کونواز تا ہے۔ بہت خوب آیا۔

شرط کی تھی دنیا کو ایک لفظ عمل بیان کرنے کی لوگ کتابیں طاق کرنے کے عمل نے بنی لکے دیا

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیسے ہیں

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے ایمجے پر دی گئ ہدایات پر عمل کریں:-



تعلق میں اوٹے گا بحروسد کھ وعاؤں کی طالب۔ معاؤں کی طالب۔

د يرجم يم اخوب صورت الفاظ برجت ا عدار بركل تشبيهات واستعارت كاستعال الغرض بهت خوب إيبلا انعام عاصل كرني

رميارك باور

حوا قویشی .....هلتان ابھی کھاوگ باق ہیں جہاں میں جوادب کدیدوش کررہ ہیں مشاق احرقر کی ساحب کی سعیدہ خار نمارضوان اور طاہر احرقر کئی ساحب قیمرآزاء آئی سعیدہ خار نمارضوان اور طاہر احرقر کئی انہی معتر لوگوں میں سے ہیں جن کی کاوشوں کا تمر ادب کی پیشانی پر جھگاتے بلال کی صورت شک تجاب ڈائجسٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ محبت وعقیدت کی جاشی سے لیریز سلام پر ظومی پیش ہے۔ (اس کار بات نمایاں پردلی مبارکبار تبول کیجے)

محن دري ش رب مام ترامعترصد يول

تير يحروف كوامرت على ذحال د يمولا! آين حالانکہ چند ماہ تو غیر حاضری رہی مگریوں لگ رہاہے جیے کی مجھڑے دوست سے ملاقات ہورہی ہے میلے میں مجھڑا کے کی رولی بھتی ال کول کیا ہے مرتوں سے کھوئی کوئی شے اچا تک ل کی ہے اور سردیوں کے لیے رکھے سوئیٹر کی جیب سے بھول کر رکھی کوئی رقم جب الما آئي الحاقق كى كيا كيفيت موتى بيرة آب سب جائية من نابس آج كيمالي عى خوشى كى كيفيت محبوب من تجاب ، آ دعی ملاقات کرے محسوس ہور ہی ہے۔ کوٹر خالد جن کا اسم خاص ہی گر ماش بحر پور شندک اور سر ماض شندی دعوب کا سااحیاس بخشا ب مرے لیے بوی اہمت کا حال ہے وش کوڑ کی اشاعت باشر بہت بوی کامیابی ہے وض کوڑ کا بھے مانا مرے لیے کمی بیش قبت اعزاز بے سے منیں (ادارے کے توسط محدے رابطہ کر لیجئے جناب من ) آپ کا خط پڑھاول سے لکے لفظوں نے کی آبدیدہ كرديا ال ساده يُرخلوص اور بيلوث محبت كوكل بار پينديده مشروب كي صورت دل كرايخ شي ايارا دل يحسرب دروبام بيك وت روش مو مح فبرست ميس بيبلا يام اقبال بانو چكا محول تها تو رفاقت جاديد ايك عنجد شوخ روشي تسيم كرتي راشده رفعت تمين تو محبت کی داینر برعشنا کور سردار می میکیرتی بیاری صائمه قریش تو بدی اچی بدی بیاری من موہنی صباعیقل اللی باری برموجود میس خوابوں کوتجبر کا رنگ دی حیا بخاری میں تو اسکے بل جاب کی بحر بورطریقے سے سالگرہ مناتی قر ہ انھن سکندر۔انظار کی سولی بر چ حاتی معافیہ سے البدیم مسکراتی آتھوں ہے موتی کراتی حتااشرف تھیں جن کا پیغام بطور عنوان ہی واضح تعابس ذرا کہنے کا انداز جدا تعاصبين سالكره مبارك ،وسوے جاب الغرض براسم خاص ايك عبد حكرايك تعالى إلى جكدا بنالو بامنواتے بوتے تيرى خوشبوجب جب المعتى تحرير سے ميرے بم نواا قبال بانوكى قابل تعريف كاوش جو ثنا اور عبدالوحد كى مجانى تعى يهال أو كاميابي دونوں کولی محرمعاشرہ ایسے خوابوں کی تعبیر سلا دکھا تا ہے صنف ٹازک کوتو و سے بھی ہرمیدان میں پھونک پھونک کرقدم رکھنا ہوتا ہے ملکجے كيرون عريب بيكا اسكول عن آجانا يدبات بعضم بين موئى رواقت جاويدى تحرير داديمي سبق كردكش بيرين عي الموس في ايك یکا سیاسلمان مجمی بھی ان جھلی وروں کی باتوں میں نہیں آسکا کیونکہوہ جانا ہے خیروشرکی وقوع پذیری بس قاور مطلق کے ہاتھ میں ہا كرياوك است بى طاقتور ہوتے تو خود بادشائى كدى يرسوار ہوتے الحدر ..... كرورايان والى خوا تين نے بى ايسے لوكول كاخوب وصنده جيكاركها بستاره آشاروش مواب كوكي توآب ساروش مواب راشده رفعت كي تدبيراور تقديرا يتاكي فورطلب تحي اس حقيقت

لی کو جنھوں نے تو خوب ناصحانہ ہاتوں کی چاری کھولی حراح کا رنگ جو دوبالا ہوا سوہوا۔ برا آچھا لگنا ہے مبا آئی کی پڑھی تو احسان مندی ہوکہ کھر بیٹے بیٹھائے سعیدہ آئی صدف آصف عزیزی قیمرآ را واور محترم طاہر قریشی صاحب سے طواد یا ویسے آئیس کی ہات ہے ڈئیرسٹ مبااگر ہالشافہ ملاقات ہو بھی گئی تو حقیقت بھی خواب کھے گاخوب! روشن کے راستے میں امید واشتی کا بحر پور پیغام دیا حیا

ے قطعی افکار نہیں کیا جاسکتا کہ وقت سے پہلے اور نعیب سے زیاوہ کسی کوئیس ملتا عشاجی کی تحریر بلکی پھلکی چیقاش کے بعد مجت کے

تسین انجام کی چاتھی ویری ویری ویل ون آئی اصائم قریش کی میں ہیروئن ہوں کمال تھی جائے آج کل کی اچھی بھلی اڑ کیوں کو کیا

ميرونن في كاخط الماسية سيد مع كامول كويمي الناكر لتى بين الى لاكيال ويساس من ميذيا كالجمي بحريور باتع بالله بخشامال

آئی نے جیورائٹرتم سداہزاروں سال! ماسٹر ہدایت اللہ کی ہونہار بٹی کا کارنامہ تا بدیا در ہے گابہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے سکھ کی خاطرا پی خواہش کو بھی پس پشت رکھ دیتے ہیں۔ شالا شاور ہوسدا آمین قرق العین کے ہمراہ سالگرہ تجاب کیا خوب سریرائز

سے مصل حاسرا ہی توا میں ہوں چنت ر دورہ ہے ہیں۔ شالاشا در ہوسادا اسٹن فر 18 یکن کے ہمراہ ساسرہ عاب نیا خوب سر پرائز محل ہمارے کیے دری گذاشا ہاش عمر ہر برس اب ایسے ہی وش کرنا جاب کوشن انتفاق سے بہلا جوافسانہ پڑھا اب کہ دہ حنامیڈم

حجاب ..... 307

كا تعادل باغ بهارال كل وكلتان بوكيا آخرين ....معافية في تابل بالقول ، وقم تحرير خلااورا تظارياب كي بني ي عظ فتكوول کی دردناک واستال تھی شرخوشاں کے اس رائی کوسدا کے لیے ابدی نیند کا جوسافر پایا تو قلب رحیل نے اندر تلک دکھ محسوس کیا۔ تيرى خوشبوب على دات كى دانى سے الك ..... بياس مجوب من كى خوشبوكا تذكره ب جس في محى كليدر مجت كى زبان كياروانى ے سمجھائی ہے عارب کی خاموش محبت کے خلک ہے توٹ کر بھر می محران بھوں کومنتشر کرنے والی ہوا احر عروبہ کولیوں پر دائم رہے جم ك صورت المالكي \_ تف ب اليب باب يرجو بني جيسي رحت كويا مال كرے ايسے لوگ جرب ناك انجام كے مستحق بوت بين نيت نابت منزل آسان للذاعذرا اور جها تكير كے محن رائے ہى سال ہو مے اختام پراحرعروب كى كوسپ نے ماحول كورتكين بنا ديا آفرين غدا آفرین ایک مانوس معدا آتی ہے جب زہت آئی کاذر جھڑ جاتا ہے جے مزیدار کھانے ہیں کرتی ہیں ریسیور بتاتی ہیں و لی بی پر للف تحريري مطرعام يرلاتي بين محبت موكى شايد بمى الى بى كرى بالياس اورنا ظهدمثالى جوزى محرالله يمجه ان عورتو س كوجائي كيا كيامت دين جي بينس سوچى كه بيناكى بابا كتعويز بين بلكدرب سوئے كى مشاه پرى پيدا ہوگا فيروز وجيكى ساتو الله بچائے وہ لحات بدے تکلیف دہ ہوتے ہیں جب بدی کی بجائے چھوٹی یا مجھلی کو پہند کرایا جاتا ہے۔ ابسار پھر سرت کے لیے مر وہ مجت ثابت موا آیا شاند پدیراوقت پڑاتو کام بھی کون آیا ناظم مساحبدواہ رے مولا تیری شان زائی بیاری آیا کی گذینوز کے معظر میں ہم سیدہ ضوبارسے نیال میں بھی دم ہے جی لا جواب آئی جان! نادبداورصدف بوے پیارے تفش جھوڑ جاتی ہیں اے حروف کے بسارتوں کے چلتے پانی پر کویا دل کے مربر کئی ستارے کر جائیں کیری آن شالانظر نہ لا سے از واج مطہرات ہوا جادیث یا مال کے حوالے ہے خیالات تورکا بالدے ان چراخ نی اسلسلوں کو پڑھ کراہے گرد محسوس ہوتا ہے۔ حمد ونست کی لذت تو باطن کوم کا ڈالتی ہے۔ مدیرہ ہے بات چیت او این انسیت ومحت کا میکر ہے۔ سروے میں ماکے پہلے اور جیا کے چھٹے سوال کے جواب قابل فور تھے۔ بری وش کا کیاذ کر کریں سب بی جاب کے پرستان کی رونق دوچھ کردیتی ہیں۔ مونا شاہ نے خوب رنگ جاب کے منتشر کئے۔ جانے حرا کوداوے کیون نہیں دی چلو ہم بھی ایک عدد پوسٹازی کے لخت جگر کے گالوں پرجت کردیے جیوے ماں داکوئی مول نہیں ای طرح طلعت صاحب کی تحرير كالجمي مول جين تقانا ياب لوك! شهباز اكبرالفت صاحب كانثرو يواعلى ..... يحدث تدار تعاشبان اعظمي كي بابت انكشافات كاايك نیاجهال وابواصد تے تھارے پروین احس خیال سیت سب بی سلسط ابتداعی پڑھ ڈالے تے حسب معمول سب رنگ ڈھنگ معارى ت كليقات \_ لكرا تفايات تك محبوب من جاب كى تذر

آئے ہیں تیرے فیر بوے مان کے ماتھ ہیں کے ہوائیں جو تھلی پر دعائیں لیے ہوئے ہیں

الى كومدائي ماعقول من جوعبت كى قبائي ليادوي إن شب وروزلوں کوچھوتی تیری کامیانی کی فاختا کی لیے ہوئے ہیں آسال افاكرائي بانبول كاليس آج اتاخش بك

جا عدد میں پرا تار بیشاہ جم کاروش سرا جالا تیری نظرا تار بیشاہ كى مكنوير \_ يبلو \_ فكل آئے ہيں

شب كرب ما وحل آئي

شب کی دیوی پر جمایا تیراسن د جمال ہے

جيتى جاكن روشى بإخدابا كمال ب

دعا ب بى فقط

سدارے تیراو تعلق جو کامیا بول سے لازوال ب

زيت إے مبارك كاجيے مبارك تحے يہ نياسال با آئن۔

🖈 و ئيرحرا! شاعران اعداز على سالكره كى مبارك با دوسية اورخوب صورت اعداز على لفظول كے كو برعنايت كرنے برمشكور بيں۔ اب برجبت كيسليط يرقر ادر كھے گا۔ پہلا انعام حاصل كرنے برمبارك باو۔

انعم زرین .... چکوال السلاملیم او ئیرجاب ملی آب براشک برکس اوردمتین ازل مون آین کیے ہیں ب

حداث ...... 308 .......... 308

ممبران ،اشاف بطس مشادرت سردی کاموسم دجرے دجرے دور بکار باہدن کودھوپ چھا دس کی آگھ پچولی رات کو جا عرک شندی چاندنی کے بیچے جب جہب ی جاتی ہے ایے میں دات کو مبل میں دبک کر کانی کے مگ کے ساتھ آ کیل و تجاب کو پر صنا (میری مما کے مطابق رسالے جا شا) جومرہ دیتا ہے اسے میرے جیسا کتابوں میں مم رہے والا انسان بی محسوس کرسکتا ہے اس بار نومبر کے جاب کے تبرے کامطوم ہواتو سوچا ہم بھی قسمت آز مائی کیا بااول انعام کے حقدار قرار یائیں اس بار نومبر کا تجاب پچھلے شاروں کی بانب ايك منفردها على عامل معوده اس طرح ك مارالا ولا راج ولا را جاب ايك سال كا موكيا عادرسالكره مبر يرتبره كرنا ايك الك ي خوشی میں جالا کردہا ہے جی تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں قیصر آئی سے بات چیت کرے مخصوص دھے لیج میں انہوں نے کپ شپ کی حمد ونعت نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کومیز بدین حایا احادیث و واقعات سے ایمان کومنز بدمنور کیا اس کے فور آبعد سلسلے وار ناولزى طرف دور لكادى ناويد فاطمد ك خوب صورت قلم علاما كاناول مير عنواب زنده بين زيردست تحريب الفاظ كاجناؤه حراج کی برجنتگی، کرداروں میں شکسل برقر ارر کھناواتھی کمال ہے۔ول کےدر یج میں سفینے کا کردار میرافیورٹ کردارے در ہے پاگل لا كى كوئى غلاقدم ناا شاكے افسانوں عي مياعيشل كاافسان اپ ف دى لست ر باابتسام كى طرح بميں بھى تب تك مجھ نا آيا كے ہو كار إب جب عك ترم ني وقى ناماري عى اورصويب في إسك جيك كرت موت شرادت ندكي حي تب اى جاب اورابتسام ک سالگرہ کے آ ڈارنظر آ ناشروع ہوئے تھے۔اس کے بعد سالگرہ تجاب کی میں تجاب کی لا پرواہیاں پیند آئیں مجمہیں سالگرہ مبارک ہوش بیبنا کی ہمائیوں سے نوک جموعک بالکل ہمارے کھروالا ماحول لگا اپنا سامیرے بھواا قبال بانو کے ام سے کمنی کمی ایک خوب صورت تحريرعضا آلي كاافسان محبت سے جر بور قاصائر قريكى كى عاصمياورسنل ميں جھے ہم وونوں بہنوں كى جلك نظر آئى الى ول كو یاغ یاغ کرنے والی بھی چھکی تحریریں شارہ کو جارہا تداگا وی ہیں۔ بھی تھی ایکے عمل ناول ایک عمل کہانی ہے نداحسنین کواننا خوب صورت ناول لکھنے پرمبارک باد محبت ہوگی شاید پڑھتے پڑھتے افضام پر پیٹی ہی کی کہدیکیا؟ باتی آئندہ مندچ اربا تھازیاں بھی تعلیب عاريا برطلعت نظامي كاناواث بعي احجما تعاركها نيول سے فراخت ياكر باتى سلسلوں پرنظردوژ الی تورخ خن پر جائفبری۔شہباز بھائی كالفضيلي اعروبو يرحا يزه كراجها لكا آخوش مادر مي سب في خوب تلعاسب كويره كرلكامان جسى استى سب كى ايك جيسى مال موتى برك جابيس فكموناشاه يصنقريب على مجصماته سليد محوم رى بيراك شاعدار بارثى كالنقاد بونا وإبنارين من میں شاعری نے لطف دوبالا کیا شوقی تخریر میں سب کی تحریریں الا جواب تھیں ۔حسن خیال میں سیدہ زوبار یہ کل مینا ' کوثر خالدہ عائشہ پرویز ، بحرش فاطمہ شہباز اکبر بھائی، شائلہ زاہد، اہم خان کے تبعرے پندا ئے۔ ہومیو کارٹر پیشد کی طرح مطومات افزار ہا خدید احد کے و تھے لاجواب سے آخریں میری طرف سے ایک مرتبہ پھردل کی تمام گرائیوں ہے آ چل و جاب کے اساف امائٹرز و قارئين كوجاب كى سالكره مبارك مودعا بعجاب اسين معياركو برقر ارد كمت موسة يول بى ترقى كى منازل طيكر ساتين وعاول کی طلبگار۔

ہنہ ڈیٹر کوڑ! واقعی آپ کے بغیر محفل سونی ہوتی ہے اور اس باریہ چارچائد آپ کی ذات نے لگادیے ہیں۔ تیسراانعام حاصل کرنے برمبارک باد۔

جھاندہ آفتاب ..... ای هیل یہ جم جم جم کری دائٹریاری عدائے ہیں ہے۔ بدا تھی کا ہے۔ عدا ایک ہی کھاری جھاندہ آفتاب جم ہے۔ اس کا ادراک کزشتہ شب ہوا۔ بی بھی تدا ہے تام سے کھی آیک ولیپ تحریف بھے پہ کھنے ربجور کردیا کہ ندا قارین ولوں برحکومت کرنے کافن جائی ہے۔ کہانی کو بے حدد لیسپ انداز میں ترتیب دیا جس سے کہائی میں بخس کے پہلونے انفرادی اثر ڈالا۔ دہش انداز بیال اور خوب صورت الفاظ کے انتخاب نے تحریکو مزید کھارا۔ عبد اور معبود کے درمیان مجت کوجس خوب صورت تحریر بیان کیا اس نے تحریر میں دورج کیونک دی۔ تمام کرداروں کے ساتھ جر پورانساف کیا۔ کہیں کوئی کی نار ہے دی۔ خوب صورت تحریر کھنے پرڈ عیروں دعا میں اور میار کیا دا تحدہ می الی خوب صورت تحریریں قامبند کرتی رہیں۔ بہت ساری مجت کے ساتھ۔

عاقشہ پرویو ۔۔۔۔ کو اچھی۔ اف نداآئی آپ کب سے ظالم آئی بن کئیں۔ بھی نیس سوچا تھا آپ کی اسٹوری میں رو پروں کی عارب برانہ تھا برا بنادیا گیا تھا۔ احر کے جذبات کے آشکار ہونے پر۔ عروبہ نے پری سے لے کرصبوجی تک جو کیا وہ اس کی مجت تھی خلوص تھا۔ اس کہائی شمل سب سے زیادہ پاورفل کر دارسز علوی کا رہا جس کے لیے آپ کوجٹنی بھی داد دوں کم ہے اور احمر تو شروع میں ذہر سے زیادہ نیر گلنارہا لیکن جو ل جو ل کہائی اپنے افتقام کو پنتی رہی احرشہد سے بھی زیادہ میشا اور انجھا گلنے گا تھا گئے۔ ان مار ب نے دوی کا حق ادا کر کے بچے معتول میں سبق دے دیا بھیٹہ خوش رہیں اور یوں ہی بھی بستا ہما تا، روتا زلاتا شابکارلائی رہیں۔

الله ويرع أنشه ويكركها فول رجى إلى رائك كالظبار كرش التا اختصار كوكر ....

حجاب ١٥١٥ .....د ١٩٠٠م

پروین افضل شاھین ..... بھاولنگو۔ بیاری باتی جوئی احرصاحبالطام منینم اس یارنومرکا جاب سالگرہ نمبرسائرہ کے سرورق سے بچامیرے ہاتھوں میں ہے۔ سائرہ زرق برق لباس پہنے بھاری جیولری پہنے اور ساتھ میں ہاتھوں پرمہندی کے خوب صورت تعش دنگار بجائے بہت ہی بھلی گئ اسے کہتے ہیں .....

کی کے سانتے ہے ہر نہیں جمکا تھا میرا تہارے بیار نے لیکن مجھے قلام کیا

رنگ تجاب کے میں مونا شاہ قریش نے ناچیز کا ذکر کیا بہت ہی اچھالگا۔ سیدہ رابعہ شاہ میرے نام دوخوب صورت اشعار کرنے کا بہت بہت شکرید۔ ایک شعرتم ہمی پڑھاویہ مرف تہارے لیے ہے۔

نہ جائے کون دیے پاؤں خواب عمل آیا تھلی جو آ کک تو خوشہو سے بس رہا تھا مکان

سالگرہ نمبرواقعی ایک خوب صورت کاوٹن ہے آپ کواس کا میاب کاوٹن پر جھٹنی بھی داددیں وہ کم ہے۔ ہماری دعا آپ سے کے لیے۔ آئی فریدہ جاوید فری کواللہ تعالی صحت کا ملہ عطافر مائے آثین۔ مارچے 16 20 م کے تجاب میں میرے نام انعام کا اعلان ہوا تھا تکر جھے ابھی تک آپ کی طرف سے انعام نہیں ملاہے۔ پلیز میراانعام میرے سے پرجلد بھیجا جائے شکریڈاللہ عافظ۔

الله فيرروين! آپ ورچارمال كياجاچكا بـ

عنوہ یونسی ..... حافظ آباد۔ آ داب و الیمات این جاب سے داہت برفردکویراؤیروں سام اس امید کے ساتھ
کہ سب اللہ کے صل وکرم سے تھیک فعاک ہوں گے۔ ماشاء اللہ تجاب نے اپنا کامیابیوں اور کامرانیوں کا پہلا سال کھمل کرلیا۔
اس بات کی جہاں بہت خوشی و سرت تھی وہیں ملال بھی کہیں موجزن تھا کہ بیس اس پُر بہار محفل شوخی و شرارت میں حصر نہیں لے کئی وجر سب روایت کئی روزمرہ کی مجددیاں دہیں۔ بہر حال تھاب کو اس کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہوا کر میں بالکل فیمز بولوں (اور آپ مائٹر بھی نہ کریں تو ) تو بھی کہوں کی جاب ہی کہیں ذیادہ ترتی کر گیا ہے۔ اس کے تمام سلسلے ایک سے بو حکرایک ہیں آپ وائٹر بھی نہ کریں تو ) تو بھی کہوں کی جاب آ جال ہے بھی کہیں ذیادہ ترتی کر گیا ہے۔ اس کے تمام سلسلے ایک سے بو حکرایک ہیں اس ور حسن خیال ہو یا پھر آ خوش ما در ہو یا پھر رہ تخن ہر کوشش ہر سلسلے تھل خوب صورت اور لا جو آپ ہے اور ' شویز کی دنیا'' نے تو ہماڑ کیوں میں دھوم بھادی ہے۔

عرون اوب مارو وي ال الماروم وول

مجاب نے تو ول وروح میں سکون مجرویا ہے۔ کالج کے لائن میں بیٹے کے (فری پیریڈ میں) ہم سب دوست اس ککش جریدے ک باتھ کرتی میں اور اپنی رائے بحث و میاجہ پر اکٹر الزمی پرتی میں کہ کس کا کہنا ہوتا ہے آئی زیادہ بیب اور کوئی تیاب کے حق میں

١٠١٠مبر١٠١م

زیادہ ہوتا ہے بہر حال میرے لیے جو دونوں جریدے ہی اہم دولیے ہیں تقریباً 2013ء کے اینڈ پر میں نے یا قاعدہ آ مجل میں اکستا شروع كيا تفاجماً كل عوما موا موا الحديثة فاب كك سلسل اوررواني عي البنجاب ال ش (درو) قيمرا رائي بهت ساته ديا بر موقع پر لفظوں کا خوب صورت جام دیا کرساری پریشانی تعکاوٹ اڑ چھو ہوگئ میں ذاتی طور پر (قیصرآ را) کی بہت معکورومنون ہول اللدان يراينا سابيد حست ركف أين اس كعلاوه تجاب من تمام ناولزوافسائ كمال كيشائع مورب بين خصوصائ كصفوالول كے ليے بيد بہت اچھا پليث فارم فابت بور باہ اور تورائٹرز نے بھی مايوس نيس كياماشا والد مختر صاف تقرام خبوط بااث مي العاميا لفظ لفظ ول من محقوظ ہے۔

عقل والے بھی جہاں مھوکریں کھا کھا کے کرے بم نے اس اوا ہے دراصل خیلنا کیما ....

"ميرے خواب زئده ين" ناويد فاطمدر ضوى كے قلم سے لكل ول كوچھو لينے والى دل پذيرخوب صورت تحرير بركروار كمل دكش اور سین آموز روزمر و زندگی میں الجھے لوگول کی پُر ارجح رہے سب کوائے حصار میں جکڑ اہوا ہے (ماشاء اللہ) نا دیے تبہارے لیے بہت ی وعائیں۔امید کرتی ہوں ہر کردار کا مے بھی محنت و دلچیں ہے تکسیں گی اس اسٹوری میں فراز شاہ کا کردار بہت اسٹرونگ ہے مرسونیا کھفاص ایک ایس التی \_ زرتاشکا کردار مرافورث ہے مراجی تک اس کا رفیک مین نظر بیس آیا ( کمیں باسل حیات و نیس ہے؟) پلیز جو بھی ہے سامنے لائیں تھوڑی رہینی پیدا کریں۔لالدرخ تو فراز کے ساتھ اچھی گئتی ہے محرسونیا کا پلان بوا فاسٹ اور کیل از وقت لكلا (باع) أنو يو تجديد تحديد كرنشوند ملے بنا اميز كك) نيلم فرمان باباطم عنين بنداس كاجيما كردار بكياني عن يقينا نادية تهين بني يندفين موكا يجهي او سرشول كي فيك في المحمالتي ب(الرآ محدودرناشد ينظراع قو)ويل بيث آف لك آپ کا تریے کے دائن س آتا ہے۔

یہ خروری ہے کہ آتھوں کا مجرم قائم رہے نیند رکھو یا نہ رکھو خواب معیاری

الله تعالی اس ناول کوؤ حرول کامیابیاں دے آئیں۔صدف آصف تی بہت بہت میارک تجاب سے آیک بہترین ناول کے آ غازے آپ کا کیرئیر بھیٹا مزید بلند ہوگا۔"ول کے در یے" بہت ہی اچھا ناول ہے مارے گردو وی ہے لیے گئے گروار ہیں جو مس بھنے میں مشکل میں لگتے بلیز فائز اور سفینہ کو طا دیجیے گا۔ میرے فیورٹ کردار ہیں یاتی بھی اچھے ہیں بلیز تعورے سے رنگ مجرد ي تريش نازك مراج الركيال يزه ك وي موجاتى بي \_ سي ك ليد ميرول دعا يس بين الله بوكامياني و ي آين-

سوچاں تو جوڑ لوں کی ٹوٹے ہوئے حراج

دیکھوں تو اپنا ھیوئر ول پاش پاش ہے۔ فریدہ جاویدفری یارویل ڈن تہاری پوئٹری بہت اچھی ہے۔ یار کچھ بھی ہوشاعری نہیں چھوڑنی اور بھی جمعے پر بھی تو لکھوناں؟ کہتے الى يوكرى احساسات كانام ب جلو مرتم جس طرح مجيئ كروكك ميجو (آخرشاعره دوست مولو فائده افعانا جائي) بليزيارا بنانيا كلام آ چل کے نام بھیجو بیٹ آف لک۔ حراقریش یار کیا تعریف کروں تہاری تم نے تو کی محازوں پر بیک وقت اپنی ملاحیتوں کے جسندے گاڑے دیے ہیں۔ آ غوش ماور مس تمہارا پیغام بہت اچھا لگا مریقین مانو دکھ بھی بہت ہوا اللہ آئی کو جنت الفردوس میں جکہ دے آئیں۔خوش رہا کرومیری دعا کی بعد تمہارے ساتھ رہیں گی شاہ زعد کی کہاں ہو بھی؟ کوئی خرخر میں؟ پروین اصل شاہین ڈیٹرسٹر اللہ تھیں اولا دے نوازے تمہارے لیے بہت دعائیں اور ہمیشہ یوٹی آ کچل و بجاب ٹی ملحتی رہنا۔ اقراء مائی کزن سالگرہ مبارک میم سمیعہ کیا حال ہے؟ اب آپ کو میں بھول میں عق وہ کیا ہے کہ عادی جو بنالیا ہے اپنا؟ اب جاؤں بھی تو کہال کے ادھر بھی آب اوراد حربی (بابا بلیز بدفیز کدیس محے برائیں گےگا)آپ کے منہ ے (مرے کے) بدا تا سوٹ کرتا ہے کہ صفی ایمان ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کوزندگی کی ہرخوشی دےاور رکوں خوشبوؤں ہے جمراایک دل ایک محن چمن جس میں آپ زندگی کی تمام مسرتیں د كيكيس وه آب كورب تعالى ميسركرے آمين -سالكره مبارك (ويكموجم كوياد بينان؟) عاصمها قبال عاصى ياركهال كم بوكئي بورخ روش دکھاتی بی تبین؟ جلدي واپس آؤورند(يار كبه تو محومين على؟) جانان چكوال طيبه نذير ساريه چوبدري چندا چوبدري ارم كمال دعائے محرانا احب معیم كول حافظة بادجناب كهال كم بينة باوك كد (بم بھي بڑے بين رابول مين) جنابة جائے اپنا رخ روش دکھائے حم سے بہت کی کردی مول باتی تمام ان فرینڈنے کی دوی جنوں نے برے ام بیغام لکھے۔ آپ ب

الماسية 12 - السادية المبارية 14 م

ميرى فريندُ زبوشي آپ كِي برخلوص دوي كي آ فرتو تيول كرتي بول جبال ربوخوش ربوز آ ثين اب اجازت جا بهتي بول الله حافظ -الله ويرتمره! آب كاهل اورجامع تبره يندآيا-

خدشول

شمائله زاهد ....ای میل - اسلام ایم جاب برکیابات مولی تم این اس معموم بیل سے ناراض موارے بھی میں کھ معروف تقی ای کیے تہیں وش میں کیا پلیز اب معاف کردود میموکان پکڑرہی ہوں پیول بھی دے رہی ہوں چلوچلدی سے مان جا د محاب تنهيس سالكره بهت ميارك بواب تمهيس ناراضكي كاموقع نبيس دول كى \_الشحنهيس مزيد كامياب كرے تم دن وقى رات چكنى ترتى كروچلواب مكراوشاباش سيهونى ندبات-

بيغامات

افتسان عليي ..... كواچى- السلام علىم يرطرف ثورب، جرجاب، چهل كهل به ....ادر كول نديوا خركوتاب ك سالگرہ ہے، تی جناب کل تک آ کیل میں جس کا ذکر ہوتا تھا، بھی نام تجویز کرنے پہر کو بھی اپنی رائے سے نواز نے پہ پلے جھیکتے ہوتی و کھتے و کھتے وہ نتھا منانیا بودا جو تجاب اور سے افق پبلشر کی کونیل سے چھوٹا، بذات خودایک نیا بودا، ایک ٹی پہوان بن کمیا، بلاشیاس مس زیادہ کریڈٹ ادارے کوجاتا ہے جس نے دن دگی محنت کر کے ایک اور شارے کا نہ صرف اجراء کیا بلک اے کامیاب بھی بنایا بھر اس کی آبیاری میں رائٹر وقار مین کا بھی ہاتھ ہے، ان رائٹرز کوسلام جنسوں نے اپنی تعنی ہوئی تحریروں سے تجاب کو کامیاب بنایا، ان قار تمن كوسلام جنمول نے اس كوسراماء إلى رائے سے توازا .....! بيرسب كى مشتر كدكوششوں كا تتجد ہے كہ بيارا سا جاب ايك سال كا ہوگیا .....اور میرے لیے یہ بہت خوتی واعراز کی بات ہے کہ جاب میں میری بھی دواسٹور پر شامل ہوئیں است کم عرص میں اتن شاعد رکامیانی کود کھے کر اعدازہ ہوتا کہ اب وہ ون دورنیس جب تجاب بھی آ چل کی طرح آسان اوب کا درخشان ستارہ بن کے چکے گا ..... ترجی افشال علی کی جانب ہے دل کی تمام تر کہرائیوں ، خلوص اور محدول کے ستک طاہر بھائی ،سیدہ آئی اور تمام جاب و آنگل کے رائزوة وارتين كوعاب كى سالكره يهت بهت مبارك بودعا بعاب يونى دن دكى رات جوكى رقى كرات عن

﴿ وْ يُرافشان إ جاب كى ينديد كى كاشر

شهبنه فیاض ..... کو اچی ۔ تجاب کی کیلی سائگرہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ٹیک تنا کی اور بہت کی دعا کی عباب کی پوری قیم ، رائٹرز ، قار کی ،سب کی تعبوں میں ترقی کرتا ہمارا مجاب ان شااللہ سر پدتر تی کرے اور کامیا بیوں کی او نچا کیوں کو چوسے آئیں۔

زادا دصوان ..... الدور السلام اليم الجاب كوايك سال مون يرمباد كباد ازياده لكيف كي الفاظ كى كى ياعث معقدت بس بهت كى دعا كي الله تعالى إس كوفوب آكم يا كرجائي وكامرانيان مقدر مول أن كا جو إس كويدالسن طریقے سے چلارہے ہیں۔وہ تمام رائٹرز جواس کے لیے ہیں،قار کی جو اس کوشوق سے پڑھتے ہیں،اپنا اِتھاب پندار کے ميعية بين أن سب كويمي مبارك مو

شهباز اکبر الفت والوند - الب كالكر فرير عليدى دارى الرائد كيريئر كييس بائيس سالوں ميں سينكروں اہم شخصيات كے اعروبوشائع كے ليكن ميرا پبلا اعروبوجاب نے شائع كيا تھينك يوويرى

م جاباويسو كا جابسالرهمارك

صائمه قريشى ..... آكسفورد - السلاميكم اماراب بي جاب ايك سال كاموكيايا ول ياول چلناشروع كرديا اباد "اوں آن" كرنے لگا ہے اور بہت جلدى" تے تے، عے " محى كرے كا آج سے سال بحر يسلے كيا خوشى كے لحات تھے جب بر طرف قباب كے چہ ہے تھے جوكد آج تك اى وارے قائم بين اس شهرت اور ترتى كے ليے طاہر بھائى ،سعيد وآيا، تمام مين بك يجيزو كروب المدمنز، اورتمام فيم جودن رات محنت كررب إلى ان سب كود جرول مبارك باواور رائش زك بغير بحلابير تى كبال ممكن موتى ہے جس طرح سب رائٹرز نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور تھلم ہے دلوں کو تعفیر کیا ہے بلاشبہ وہ قابلی ستائش ہے تو تمام رائٹرز جنفول نے جاب کے اس سفر می تمام قیم کا ساتھ دیا ہے ان کو بھی ٹو کرا بھر کرمیادک ہواللہ پاک بیساتھ بھیشہ قائم ر محے اور سب یول ت ال جل كراس بيارے مريد محنت كريں ميرى طرف ہے يہ" بسكت" كيكل جائے ميں دُيوكر كھا كي اوروعا وَل ميں يادر كہيں (ويسے

حماد ١٠١٢ ..... 313 ....

يرمر اين بكت بن) في المان الله

عائشه احمد عاشي..... لاهور

چندا ہے و میرا پیارا ہے تو سب کی آتھوں کا تارا ہے تو

مجاب آپ کو آپ کی پہلی سالگر ہ بہت بہت مبارک اللہ پاکستریور تی عطافر مائے آشن۔ عجاب کی تمام میم کوڈ میروں مبارک باد چیش کرتے ہیں ۔خوش دہیں آبادر ہیں ..... آشن۔

عائشه پرویز صدیقی ..... کو اچی ۔ پی برتھ ڈے جاب ایڈ تھیک یوسون جس نے جھے بھی رائز ہونے کاشرف بخشا اور ان پیارے بائز تی اور مزید تن مطا بخشا اور ان پیارے بائر تن اور مزید تن مطا کرے آتی اور مزید تن مطا

وضوافه آفتاب ..... السلام علیم خاصنین کے ناول ''مجی مجی ''کوپڑھ کراٹی رائے کا اظہار تا کرتا یقینا جی طفی ہوگ ۔ آیک ورفق کی رائے کا اظہار تا کرتا یقینا جی طفی ہوگ ۔ آیک جامع اور مفضل تحرید ابتدا ہے انتہا تک جس نے قاری کواٹی گرفت میں لیے رکھا۔ ہرایک کردار کے ساتھ کمل انصاف میرے خیال کے مطابق کہائی میں کوئی جمول دکھائی نہیں دیا ہمارے معاشرے کی بحر پورعکائی کرتی اس تحریر نے ،دل اور روح کوہر شار کر کے رکھ دیا ۔ دیا ۔ عمدہ اعداز بیان پر جنتہ مکا لیے نے کہائی میں لطف کے پہلوکونمایاں کیا اور پڑھ کرخوشکوار تاکو ابجرائے کر دیکش اسلوب کے بنا پر وہی میں اپنے انسے نفوش چھوڑ کئی ۔ حسن وتر تیب نے کہائی کو یو جمل میں کیا بلکہ جسس نے کہائی کو ایک ہی نشست میں پڑھنے پر مجور کردیا ۔ والے ایک ان نشست میں پڑھنے پر مجور کردیا ۔ والے ایک ان نشست میں پڑھنے پر مجور کردیا ۔ والے ایک ان نشست میں پڑھنے پر مجور کردیا ۔ والے ان کو ایک بی نشست میں پڑھنے کی تو فتی دے آئین ۔

ها قبرہ محصود ..... کو قتلہ۔ ندا بہت بیارالکھا ہے اس بارکہائی کا عنوان بہت خوب سورت ساوہ اور وجیدہ سا الکھا ہے اس بارکہائی کا اور جوب سے خوب سورت بات مجھے گی تمہاری کہائی کی وہ تھی کردار نگاری کی کردار کے ساتھ ناانسانی نہیں کی اور وہ لاسٹ سین اثر پورٹ والا اس سے پہلے میرے خیالات سے تھے کہ اب تو جائے ندا کے ساتھ لڑتا پڑے گا عارب کے معالمے میں ڈیڈی مار لی السینے میرو میروئن کو ملائے کے چکر میں آئیک استے بیارے کروار کا چروشتے کردیا لیکن ایسانیس ہواوہ آخری سین تمہاری ایک کہائی تو لیس کے طور پر بہت بوی کامیائی تھی ۔ بہت مبارک ہوا تھا تھے پر اللہ تمہارے لگم کو حرید پر اثر بنائے ، آئین ۔ اب اس وعاکم ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ آئے والا سال ہم سب کے لیے بہت می رحمتوں پر کتوں اور خوشیوں کا سورج کے کرطلوع ہواور ہمارا اور آئی ساتھ ہوئی پرسوں تک محیط رہے ، آئین ۔

اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ اللہ جارک و تعالیٰ آئے والے نے سال کوہم سب اور وطن عزیز کے لیے خوشیوں ' امن اور شائتی کا کبوارا بن کرآ ہے آئیں۔

نا قابل اشاعت:

ا نقلاب لا نامنع ہے حال دل یا بچھ بے رحم آگلن میں سویرا ہائے میں قربان بھرے ہوئے رہتے ، جسیں ان سے بجت ہے میں چا عما ورتم۔

قابل اشاعت:

ا پنا خیال رکھا'ا ند جر گرئ نیاسال اورتم' سراب راستے' وینے والا ہاتھ اعتبار جناح ' تحدیث ممکن نہیں جیت بنا بثنوں کے فون۔



husan@aanchal.com.pk

المحمولات المحمولات

پرسُوت کا بخار (Puerperal Fever)

وضع حمل یا زیگی کے بعد تورت کو تین ہفتے کے اندر اندراگر 100 ہے اس سے زیادہ بخار ہوجائے تو اس پرسوت کا بخار یادودھ کا بخاریا زیگی کا بخار کہتے ہیں۔ پرایک عفونی بخار ہے جو کہ زچہ کے خون میں عفونی ماوہ کے سرایت کرجانے سے ہوتا ہے۔ یہ بخار زمانتہ زیگی میں اور اسقا ماحمل کے بعد ہوجایا کرتا ہے۔ یہ مرض بہت مہلک ہے بعض اوقات میدمرض وہاء بھی کو بالایا کرتا ہے یعنی ایک زچہ سے دوسری زچہ کو ہوجایا

یہ ایک ایسا بخار ہے جس بیل نہ صرف برصغیر کی خوا تین بلکہ ہے دن ونیا بجر کی عورشل موت کے پنجہ بیل گرفتار ہوتی ہیں۔ زیادہ تر گاؤں دیہات بیل غریب عورتوں کی زیجی کا کام ایسی دائیوں کے ہاتھ بیل ہے جوا پے فن میں ماہر بیں اور جن کو حفظان صحت کا فطعی خیال نہیں۔ زچہ کوموسم کے لحاظ ہے سردگ گری ہے بہا کرختی الا مکاں تازہ ہوا اور کھلی ہوا میسر کرنا بہت ضروری ہے تا کہ آئیجین سے آلائیس اور جراثیم بہت ضروری ہے تا کہ آئیجین سے آلائیس اور جراثیم پاک ہو کیس جس کے ذریعے زچہ بہت صد تک آئے والے خطرات ہے محفوظ ہو جاتی ہے۔

اسباب: اس مرض کاباعث ایک جراثیم ہے ہوتا ہے۔ جول جول مرض آ جس کو Streptococus Pyogenes کہتے نظام بھی بھڑتا چلا جاتا ہے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعدا نول درست طور پر نہیں پہنچتی اس لیے نظام جم خارج نہ ہوااور رحم میں خون کے لوتھڑ سے یا انول کے ہوتیں جس کی وجہ سے جسم مکڑے متعفن ہوجا کمی یا جنین رحم میں گل سڑجائے یا زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔

وشع حمل کے وقت دایہ کے یاتھ یا اوزاروں کے ذریعے جراثیم یا گندگی رخم میں افکیفن پیدا ہونے سے میرض لاحق ہوجا تا ہے۔ اکثر دایہ اپی تلطی سے میر مرض دوسری زچہ ورتوں میں منتقل کردیتی ہیں۔ زچکی کے دوران گندے یا جراثیم آلود کپڑوں کا استعال بھی اس مرض کامحرک ہوتا ہے۔

عنونی بخار کا کورس بہت تیز ہوتا ہے بعض اوقات یہ گھنٹوں ہی میں مریضہ کوختم کردیتا ہے جبکہ دوسری حالتوں میں اس کا کورس بہت اسا ہوتا ہے کیکن ہیں بہت ضروری ہے کہ مرض کی پہلی علامات کومعلوم کرلیا جائے اور جلد سے جلد ان ادویہ کا استعمال کرلیا جائے جن سے اس مرض میں کم اذکم رکاوٹ ہوسکے۔

علامات: يجريدا مونے كين جاريوم كے بعد لرزه سے يا ويسے تى بخار موجاتا ہے اور مریضہ کا درجہ سرارت 103F سے 105F اور نبض کی رفار 120 سے 160 مرتبہ فی منت تک ہوتی ے۔ کمراور پید میں دروہوتا ہے سائس ش تن تنگی اور جيزي آجاتى ہے۔ تكليف شديد يامعمولي سردي كے احساس سے شروع ہوتی ہے نبض بہت تیز اور بحرتی ہوئی اور زم ہوئی ہے۔رحم کے مقام پر درد ہوتا ہے ملم پیول جاتا ہے جس کے باعث مریضہ کو پشت كے بل ليننا برتا ہے اور ٹامكوں كوسكيٹرنا برتا ہے۔ بیاس نا قابل ضبط ہوتی ہے مریضہ کافی مقدار میں پائی چی ہے سینے کی زیادتی سے اور مثلی کی جانب ر جان ہوتا ہے۔ چبرے پر پیلاین سفیدی اور پسینہ ہوتا ہے۔ جول جول مرض ترقی کرتا جاتا ہے ہاضمہ کا نظام بھی برتا چلا جاتا ہے کیونکہ چھیپروں میں ہوا نہیں پہنچی اس لیے نظام جسم کی آلائشیں صاف نہیں ہوتیں جس کی وجہ ہے جسم کے اندرز ہر ملے مواد کی

اور نفاس رك كيا مو\_

بب تیشیا: تماوث بحد زم جگه کی الاش میں کروئیں بدلتی رہے تمام جسم میں درو منفس بد بودار ٹائیفائیڈ بخارکی معلامت ہو۔

ایکی نیشیا: پرسوت کے بخارش جب خون زہر آلود ہوجائے تو یہ دوائی زہر کے اجزا کو مارنے میں نہایت مفید ہوتی ہاس کے دینے سے بخارش كى واقع بوتى ہے۔

وس تساكس :. مريضه بي جين اورعضلات میں ورو خاص کرآ وھی رات کے بعد علامات میں زيادني اوريعيني

هاشى دوجينين جبخون ش دركا وربو اور حرارت جم بہت تیز ہوسر یفند کی جلد حرارت سے جلتی ہوا گرز چکی کے بعداس دوا کی 200 کی ایک خوراك دى جائے تواس بھار كاخطرہ باقى تہيں رہتا۔

مسمى سى منيوگاند مريضكا بحق بونفاس کا اخراج رک گیا ہو۔ در دین نہایت عجبنی یا نفاس یا نی كاطرح خارج موريامو

اس كعلاوه آرنيكا آر مستعيم اوجع مريكيورس ورائرم ورائية آرم ميث بيروليم علامات كےمطابق ديئے جاتھے ہیں۔ نفاس متعفن مقدار میں کم اور بعض اوقات رک جاتا ہے۔ دودھ کی تراوش پر کہرااٹر ہوتا ہے آگر بیاری كا آغاز دودھ اترنے سے بل ہوتو دودھ اتر تا بى نيس اور اگر آغاز بعد میں ہوتو دودھ رک جاتا ہے اور جماتيال كمزوراو دهيلي موجاتي بين اورمر يضراي يج سے قطعی لا تعلق ہوجاتی ہے۔مرض جول جول برهتا ب بفن محسول بھی نہیں ہوتی 'آ تھوں کے گردسیاہ طلق چلیوں کا پھیلنا آ تکھیں بے نور ہوجاتی ہیں۔ یہ بين نمايان حالات اور علامات جو مختلف شكلول مين میں دکھانی ویق ہیں اس مرض میں شفایانی بہت آ معلى سے موتى ہے۔

ضروري هدايات

مريضه كوشندا ياني تعوري تعوري مقدار من وية رہنا جا ہے اس سے بخار میں آ رام آتا ہے۔ مریضہ کو دودھاورآس جودية ربنا جائے تاكماس كى طاقت قائم رہ سکے۔ گرم پالی دیے سے سر یعند کوآ رام آ جا تا ہے مریضہ جس کرے عل مودیاں کی مم کا شوروعل میں کرنا جاہے تا تی تحاردار کو تحارداری کرتے ہوئے کی حتم کے عم وخوف کا اظہار کرنا جا ہے جو ٹی يرسوت كا بخارش وع مو يجدكوز چدكا دوده بلانا بندكردينا چاہے۔مریضہ کو بھی بھی اکیلے بیں چھوڑ نا چاہے۔ علاج بالمثل

ايسكو نائث: مرض كا غازش بخارتيز تحبرابث اورب چینی جم خنک پیاس شدید اور موت كاۋر

مسلا تونا: بماك جان كى يائة پاك چیانے کی کوشش فعید سری طرف اجماع خون سرورد بي ين با راي-

بسوائسی اونیا: شدیدبردرد کرکتے زیادتی کیاس شدید مریضہ پائی زیادہ مقداریس ہے

316 ------

O



ما ول وادا كاره آمنه



ڈ راموں کی جانب راغب ہوں اگرفلموں میں کوئی اجھا کردار ملاتو ضرور کروں کی انہوں نے اسے ایک اعرو یو میں کہا کہ اب پاکستانی فلموں کی وقعت بیرون مما لک میں بڑھ چکی ہے اور وہاں ہماری ملی فلمول کی پزیرائی ہورہی ہے۔ (کام حاصل کرنے كے ليے تعريف تو ضروري ہے) اعرويو مي " دوبارہ پھر سے" اچھاریسیپٹن ملے گا جبکہ لا ہور ے آ مے کی مغبولیت میں دن بدن اضافیہ مورہا ہے۔اب سینما کھروں کی رونفیس بحال ہو چکی ہیں اور بھارتی فلموں کی طرف سے عوام کی توجہ جث چکی ہے سینما مالکان کی جانب سے پاکستانی فلموں کو اہمیت ملنا احما فکون ہے۔

ينجاب نبيس جاؤں كى

معروف ثی وی فنکار اظفر رحمان کو فلمساز، ادا کار، ہما یوں سعید نے اپنی نتی قلم میں پنجاب تہیں جاؤں کی عروہ حسین کے ساتھ ایک اہم کردار کے لیے کاسٹ کرلیا ہے ( یعنی قلم کو فلاپ کرنے ک تیاری شروع) فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گی کے لجنڈ فنکارہ آمنے نے کہا ہے کہ فی الحال فی وی ہدایتکار ندیم بیک ہیں جو آج کل بہاولپور میں سلسل شونک کر رہے ہیں فدکورہ شونگ دمبر کے اواکل تک جاری رہے گی قلم کے مرکزی کردار جابوں اور مہوش حیات ہیں۔ قلم کا پہلا اسکیل کراچی میں پہلے ہی ممل ہوچکا ہے، اب بہاولیور کے بعد لا ہور میں فلمبندی کی جائے گی جبکہ قلم میں وخاب نہیں جاؤں کی عید الفطر پر نمائش کے لیے پیش کردی جائے گی قلم کی کہانی پنجاب کی ثقافت پر فلمائی جارہی ہے،اس میں رومانی ، کامیڈی ہوگی۔ ( ہما یوں اور اظفر کی موجود کی ہے ہی فلم کا انداز ہ (24)

دوباره پرے (قلم)

ا \_ آروائي فلمز كے تحت بنے والي فلم " دوباره مرے" کی تمام تیاریاں عمل کرلی تیں، قلم ک يا كتان سميت دنيا بحريش نمائش 25 نومر كوكردى کی ہے۔ مہرین جبار کا کہنا تھا کہ م کا پر بیمتر شو پہلے لا ہور اور چر کراچی میں کیا گیاجی میں فلم ک كاسك سميت شويز بي تعلق ركف والي معروف مخصیات نے شرکت کی ۔اس موقع پرمبرین جبار کا کہنا تھا کہ قلم کی کہانی زندگی کے ﷺ وخم پر مطعمل ے، جو کہ حقیقت ہے قریب اور دل میں اتر جانے والی ہے، (غراق .....!) میں برامید ہوں کے شاتفین کوظم کی کہانی اور گانے دونوں پندا میں مے۔اس موقع پراے آروآئی ڈیجیٹل بید ورک کے ای اوج جیں سیانے مرت کا اعمار کرتے

یں نے ٹی وی ڈرامے دیکھنا بندگرویے ہیں (اچھا
کیا ہے۔۔۔۔۔اب) اس کی وجھن بیہ ہے کہ اب ان
ڈراموں کودیکھنے کے لیے دل نہیں چاہتا ،ایک تفکلو
میں انہوں نے کہا کہ اوٹ پٹا تگ کہا نیاں بنا کرمھن
ناظرین کا وقت برباد کیا جارہا ہے (چج) جبکہ
ہمارتی ڈراموں میں خواتین صرف زیورات کی
نمائش کرتی نظرا تی ہیں ان کے برکس ماضی کے پی
ٹی وی ڈرامے آج بھی جب آن ایئر ہوتے ہیں
ناظرین انہیں اتنی ہی دلچی ہے دیکھتے ہیں ہے دو۔
موجود دور کے ڈرامے ہوں اس وقت جو جدید
کامیڈی ڈرامے نظر ہورہے ہیں وہ کامیڈی کے

شرمین عبید چنائے

نام پردھیہ ہیں۔

دى روى آف بابابلام، (تين بهاور) آفيشل ٹریلر " بینڈ نج کیا " جاری کردیا گیا، جبکہ قلم کی روتمائی 15 ومبرے مل کیر سطح یرک جائے كى ١٠١٠ بات كا اعلان اكيدى ايواردُ يافت فلم ڈ ائر کیٹرشرمین عبید چنائے کی جانب ہے فلم کے ٹریلیر کی رونمائی کی تقریب کے موقع پر کیا گیا۔فلم ے متعلق بات کرتے ہوئے شرمین عبید چیائے کا كهنا تفا كه قلم" وي رويغ آف بابا بلام" كزشته سال2015 ميں بنائي گئي اينيميين بلاك بسوقلم تين بہادر کاسیکول ہے۔ جس میں "منو" کے نے كرداركو پيش كيا كيا ب- فلم تين بهادر " دى روي آف بابا بلام "ميس لي يرده آوازول ميس فهد مصطفیٰ ، بهروز سبرواری ، ثروت کیلانی ، احمالی بث ، خالد ملک ، زیباشهناز ، زوهیب خان ، عریشهرازی خان ، منزله شامد ، على كل بير ، مصطفى چيكيزى ، بدر قریشی اور بسام شازل شامل میں ( کوئی رہ گیا ہوتو معذبت عكم كاسادالله كي شرازالل ن

ہوئے کہا کہ اے آروائی فلمزی اس سال میں میہ تیسری کاوش ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے معیاری تفریح فراہم کرنے کا جوعزم کیا ہے اس کی جھیل کے لیے سرگرداں ہیں ، ان کا کہنا تھا کہ فلم میں معیار کو برقر ارد کھنے کی ہرمکن کوشش کی گئے ہے، اور امید کرتے ہیں سینما کا رخ کرنے والے شاکفین کو میرکا وش ضرور پہندا کے گی۔

مصروف رہنے کا بہانہ

فی وی فنکار بہر وزمبر واری کی اہمیہ اور جاوید فلک ہمیرہ سفینہ بھی فلم میں اواکاری کریں گی ( کھے اور کرنے کو بیل ملا تھا سویدی ہی ) اور یوں جاوید فلٹ کی جملی کے بعد بہر وزمبر واری کی پوری جملی شویز میں آگئی ہے اس طرح شہر وزمبر واری ان کی سفینہ کو جا ایوں سعید نے اپنی بی فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گی میں ایک اہم کر دار کمیلئے کا سٹ کیا ہے جاؤں گی میں ایک اہم کر دار کمیلئے کا سٹ کیا ہے علاوہ ازیں سلیم شخ ، مول شخ ، شنراد شخ بہلے ہی شویز سال وہ ازیں سلیم شخ ، مول شخ ، شنراد شخ بہلے ہی شویز سے وابستہ ہیں ۔ (اور بیکا منسل درنسل چلے گا)

عدوابستہ ہیں ۔ (اور بیکا منسل درنسل چلے گا)
معروف ڈرامہ مصنفہ حیینہ معین نے کہا ہے کہ معروف ڈرامہ مصنفہ حیینہ معین نے کہا ہے کہ

معیاری تفری حاصل کریں ۔ اس موقع براے سلمان اقبال كاكہنا تھا كہ ہميں خوشى ہے كہ ہم اس بہترین تفریح کوعوام تک پہنچانے کا حصہ ہیں،جیما كرآب جانع بي كريفكم پاكتان كى سب سے یزی Animated 3 بہادرکا سیکوئل ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ شاکفین کو بیفلم پندآئے گی اور ان کی توقعات پر پورا اترے کی۔ فلم 3 بہادر پاکتان میں بچوں کے لیے دوسرے بدی انٹر شیمن ویٹر ہے،جس کے لیے ہم پرامیدیں کہ بچوں کو ہماری میہ کا وش پیند آئے گی۔ (و میلمنے

اوا كارنوراكس

متعدد تی وی ڈراموں پس عمدہ اوا کاری کرنے والے فتکا رنور الحن کی قلمی دنیا میں معروفیت بڑھ گئی ہے وہ ان دنوں چیک پوسٹ میں کام کررہے ہیں ذکور وقلم مہلے سو کروڑ کے نام سے بنائی جا رہی تتمى كيكن قلم كانا مخض جشيد جان محمد كى ريكيز شده قلم سوال سات سوكروژ ۋالركى وجدے تبديل كيا كيا



کی شوٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے فلم کے ڈائر یکٹر شعیب خان ہیں فلم کی کاسٹ میں صنم چوہدری ، نور الحن، جاويد من عنايت خان، رانا شيري سميت ويكراوا كارشال يي-

معاوضه بإحب الوطني



تر تیب دیا ہے۔فلم کی کہانی تمین دوستوں کے کرو مومتی ہے جوایک مشکل میں پھٹی چکے ہیں اور اس آفت سے لکلنے کے لیے جس کرتے و کھائی دیے یں جس ہے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جار ہا ہے۔ پھران كاايك دوست دينوايك مشكل كا فكار موجاتا بجس ع لكالح ك لي ايك بار چر سجا ہوجاتے ہیں (کہانی سنی ک لگ رہی ہے) اور انہیں اس بات کا بخو لی اندازہ ہے کہ وہ بی بایا بلام کو فکست دے سکتے ہیں جس نے ان کی مصروف زند کیوں میں مجونحال پیدا کیا ہواہے۔شرمین عبید چنائے کا مزید کہنا تھا کے فلم کے بہت ے مناظر آپ کوبے ساختہ بننے پر مجبور کردیں مے (آپ کو و کھے کر بھی ناظرین بس لیتے ہیں) خاص طور پر پنجرے میں بندمشواوراس کی حرمتیں۔ہم نے قلم کے لیے اپنی میشن پر جنی جو وادی بنائی ہے وہ خاص طور پر بچوں کی توجہ کا مرکز ہے ( مین قلم آپ نے اينے ليے بنائى؟) جس ميں وہ اپنا آپ اس وادى میں محسوس کریں گے۔ ان کا عزید کہنا تھا کہ ہم عاہتے ہیں کہ جارے ہے بھی سینما ہے بہترین اور

(0)

فیصلہ کرلیا گیا ہے اور آیک دو روز میں اس کا

ہا قاعدہ اعلان کردیا جائے گا سینما اوروں کی
جانب سے وجہ جو سامنے آئی ہے کہ چید ہفتے کے
دوران کوئی پاکتانی فلم ریلیز نہیں کی گئی جن سے
کمکی سینما انڈسٹری ڈو بنے کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے
جبکہ اگریزی فلموں کوعوام کی جانب سے زیادہ
فوقیت نہیں دی گئی، ایسی صورتحال میں بھارتی
فاموں کی نمائش نا گزیر ہوگئی ہے اور منقریب
فاموں کی نمائش نا گزیر ہوگئی ہے اور منقریب

پھرے انٹری
ادا کارفلمساز جاوید شخ نے بالآخر ایک طویل
وقفے کے بعد تین فلمیں بنانے کا اعلان کردیا پہلی
فلم کے ہدایتکارخود جاوید شخ دوسری فلم کے شعیب
خان اور تیسری فلم ہدایتکار وقاص ہوں مے معلوم
ہوا ہے کہ جاوید شخ نے اپنے ادارے کے تحت تین
فلمیں بنانے کے لیے ہوم ورک تیز کردیا ہے اور
آج کل تینوں فلموں کی کہانیوں پرکام ہورہا ہے۔
آج کل تینوں فلموں کی کہانیوں پرکام ہورہا ہے۔
یہ جسی پاچلا ہے کہ کہانیاں کھل ہوتے ہی کا سٹ اور
دیمبر کے آخریس فلمیں سیٹ پرچلی جا کیں گی۔



اہرہ خان خنیہ طور پر ابوطہیں پہنچ گئی ہیں جہاں وہ شاہ رخ کی فلم رئیس کی فلمبندی ہیں معروف ہیں اس کی وجہ ہمارتی فلم ایسوی ایشن نے پاکستانی ادا کارہ پر ہمارت میں کام کرنے پر پابندی عاکد کر رکھی ہے۔ (پنے وطن کا بی خیال کریں) معلوم ہوا ہے کہ اب رئیس میں ماہرہ خان کا کام حذف کرنے ہے کہ اب رئیس میں ماہرہ خان کا کام حذف کرنے رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود فواد خان ، عاطف، ماوراحسین ، ماہرہ خان باوجود فواد خان ، عاطف، ماوراحسین ، ماہرہ خان نے پاکستان اور بھارت کے حالات کی بہتری کا انتظار پاکستان اور بھارت کے حالات کی بہتری کا انتظار کر ہے ہیں۔

فلموں کی کی بھارتی فلموں کی بندش نے سینما کا بزنس شپ کر کے رکھ دیا ہے بھارت فلموں کی پابندی کے حق میں پرعزم سینما مالکان کی جانب ہے اب بھارتی فلموں کی نمائش کی بازگشت منی جارہی ہے سنا گیا ہے کہ شہر قائد کے سینما مالکان کے ایک اجلاس میں بھارتی فلمیں دوبارہ ریلیز کرنے کا مقدار شلایا جاسکتا ہے۔ سودا متعدل تربیتا ہے در ہے۔دل ود ماغ مردہ اور مثانہ کوطافت دیتا ہے۔ سلاد

متعدل سلاد پالک کے ساگ ہے ملاجاتا ہے۔زود ہضم ہے جگر معدہ اورانتؤیوں کوطافت بخشا ہے یہ کچاہی کھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹماٹز بیاز مولی اور کھیرا وغیرہ ملائے جاتے ہیں۔کھٹائی کے شوقین اس میں سرکہ ڈالتے ہیں جو کہ اچھانہیں۔سلاد اور ٹماٹر ہی طاکر کھائے جا کیں آڈ

> زیادہمفیریں۔ س**وئے کا ساگ**

کرم خیک کرم طبیعت کے فالف نے اوی کو خارج کرتا ہے کردہ اور مثانہ کی پھری کو ٹوٹرتا ہے گئی درؤیر شعنی بلقم اور مکر کے علاج میں مفید ہے۔

سنگهاژا

تازہ سنگھاڑا مردز ختک سنگھاڑا مردختگ۔محنت کرنے والے مزدور کسانوں کے لیے بہت مغید ہے۔ اس کا زیادہ استعمال مجوک گھٹا تا ہے گری کے دست ول کی کمزوری جلن اور لافری کو دور کرتا ہے۔ نشاستہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے زیادہ استعمال سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ سنگھاڑا کھیاوا لے ومعنر ہے منہ سے خوان آئے کو مغید ہے۔ وہی کے مراہ گری کے دستوں کو بند کرتا ہے۔

سوڈا واٹر اینڈ لیھونیڈ بریضی کی حالت میں جب کہ کھانا ہضم نہ واہوا بھارہ ہوڈ کارکھل کرنے تاہو۔انٹویوں میں رطوبت کی کی ہواس حالت میں سوڈاواٹر کا استعال کیا جاسکتا ہے بعنی بطورا یک دوائی کے سوڈا لیمونیڈ کا بلاضرورت استعال نقصان دہ ہے۔ پہنے الگ خرج ہوتے ہیں صحت الگ خراب ہوئی ہے۔ اس کے زیادہ استعال سے معدہ کمرور ہوتا ہے عادت پڑجانے پر روثی ٹھیک ہضم نہیں ہوتی۔اس کے ہمراہ برف کا استعال تو نہایت ہی مضر ہے۔



سوسوں کا تیل سردر اچھاتمی نہاتا ہو یا اتھ تک ہوتو سرسوں کا تیل استعال کریں پیطافت بخش ہے۔" تیل جلاسوتمی برابر کمی جلا سوتیل برابر" اس سے پہلے اس طریقہ سے جلالیا حائے۔

ایک سر تیل کوگرم کرین جیب دھواں سا تکلنے کیے تو ایک کولہ کڑ کا گلوا ڈال دیں۔ یہ پلمل کر پکوڈے کی طرح میں جائے گاجب جل کر کالا ہوجائے تو ٹکال لیں۔ اس تیل کی پیچان جلدی آ جاتی ہے تھی پیچاننا مشکل سرسوں کا تیل پیچانا آ سان سرسوں کے کیے ٹیل کی مائش سارے جسم پر ہفتہ میں دوبار کرنا جا ہیجائی تیل کی نسوار ناک میں چڑھانا ٹاک کان آ تھیوں اور سرکوطافت دیتی ہے۔

سردر فرحت پخش بدل اور معده کوطانت رہا ہے۔ گری کومٹا تا ہے بخاریاس اور بے چینی نے بھٹی کومٹا تا ہے۔ سید کوصاف کرتا ہے طاقت پخش ہے خون کے جوش کوشٹر اگرتا ہے۔ ڈاکٹری میں سب میووں میں میٹھا منگترہ افضل مانا گریا ہے کیونکہ اس میں وٹا کن بہت زیادہ جن بھاری غذا کے لیے منگترہ کا استعال ہائٹم ہے۔

سرد خلک ہے سرکہ کی متم کا ہوتا ہے عام طور پر انگورکا سرکہ بہترین ہے لیکن ملتا عموا کڑکا تی ہے قابض ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے ہاتھم ہے بھوک لگا تا ہے۔ ہینے کے موسم میں اس کا اور بیاز کا کھانا ہینے کا اثر نہیں ہونے دیتا۔ تلی سوجن اور ابھارہ کے لیے جامن کا سرکہ بہترین ہے۔ چاول کے ہمراہ سرکہ استعمال کرتا پیٹ درد اور قولنج کرتا ہے تندری میں بھی ہفتے دموس روز تھوڑی

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



ہے۔ گری اور بلخم کومٹاتی ہے سیم کی سنری میں تھی کہن اور گرم مصالحہ ڈالیس کوار طاقت بخش ہے۔ مسالکہ داندہ

سا گودانه گرم تر قدرت قبض کشا بهت بلکی غذاب بیارول کو جلدی مضم موجاتا ب پانی میں ابال کر دودھ بعد میں ملانا

-4

ہماری بوستی ہے کہ شکری جگہ کھانڈ نے لے کی کھانڈ کے استعمال سے انسان کے کوشت پوست اور طاقت میں وہ اضافہ نہیں ہوتا جو گڑ اور شکر سے ہوتا ہے۔ اسے سفید ہنانے کے ممل میں اس کا جو ہر بہت حد تک کم ہوجا تا ہے۔ کھانڈ کی نسبت شکر اور گڑ زیادہ قبض کشار تسکین دینے

والارصحت مندين

شکر تعود کی گرم تر باخم صحت پخش ہے۔ محنت مردوری
کرنے والول کے لیے تعت ہے۔ تعی کے ساتھ شکر کا
استعال بدن کو موٹا کرتا ہے۔ طاقت پخش ہے شکر کا
شربت مفرح اور پیشاب آ ور ہوتا ہے۔ شکر کے زیادہ
استعال ہے پھوڑ انجیسی پائیوریا ذیا بیطس و پیشاب میں
شکر خارج ہونے بار بار پیاس کلنے اور بار بار پیشاب نے
گاخطرہ ہے۔ و کہتے ہوئے گوٹوں پرشکر ڈال کرناک کے
رستے وہ وحوال اندر کھینچا جائے تو رکے زکام میں بہت
فاکدہ ہوتا ہے۔

شكرقندي

حرم ترا قابض مجیر مرافظات دی ہاں میں انتقاستہ بہت ہوتا ہے البادا محنت مزدوری کرنے والوں کو بہت طاقت دیتی ہے۔ شکر قندی کے بعد سونف چبالیا بہت مفید ہے۔

حريم فاطمه ..... كراجي

\*

میرودی کا منتک ہے معدہ جگراور ہاضے کو طاقت دیں ہے۔ کھانی زکام چین وسٹ انتویوں کی کمزوری اور پید درکودورکرتی ہے۔ بادی اور بلغم کو کم کرتی ہے۔

گرم تر نہایت طاقت بخش بیددالوں میں بہترین ہے بلکہ گیبوں اور سو تھے میوؤں میں سے بھی اس کا نمبراونچا شار ہونے لگا ہے اس میں چکنائی پروٹین وٹامن کی بہتات ہوتی ہے۔

سهانجنه' بهول' بهلي

گرم خنگ اس کا ذا تقد قدرے کر دا ہوتا ہے معدہ کو صاف کرتا ہے اور بھوک بڑھا تا ہے۔ بلغم بادی کومٹا تا ہے خون کوصاف کرتا ہے بیشاہ ور ہے۔ بادی ہے کمر درد اور جوڑ دل کے لیے مغید ہے ہی اوصاف سہا نبخے کی پھلی اور جوڑ دل کے لیے مغید ہے ہی اوصاف سہا نبخے کی پھلی کے بیں۔ پھول بھی بہی تا فیرر کھتے ہیں گر قابض اور قبل ہوتے ہیں۔ بسنت ہیں جب اس کا موسم ہوتو سہانجند مضرور استعمال کرتا جا ہے تو اس کی سنزی بہت لذیر بنی ضرور استعمال کرتا ہوئے کے کئی در خدت کے کئی استعمال کریں سہانجنے کے کئی در خدت کے پھول زیادہ اور کئی کے کم کڑو ہے ہوتے ہیں۔ در خدت کے پھول زیادہ اور کئی کے کم کڑو ہے ہوتے ہیں۔

قدرے گرم ترب دل دماغ عمر اور معدہ کو بہت طاقت دیتا ہے۔ گری خطکی کو دور کرتا ہے مغرح ہے قدرے بھاری ہے۔ قراد پر میں ہضم ہوتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے۔ قراد پر میں ہضم ہوتا ہے گردوں کو صاف کرتا ہے۔ وار ہمین اور ٹامیفائیڈ بخار میں سیب کا رس بہت صحت بخش ٹابت ہوتا ہے۔ باخم کمانی اور تپ دق میں تھوڑا تھوڑا سیب کا ہوتا ہے۔ باخم کمانی اور تپ دق میں تھوڑا تھوڑا سیب کا جون کے دستوں کورو کہا ہے خالی پید سیب کا استعال خون کے دستوں کورو کہا ہے خالی پید سیب کا استعال قبض کشاہ کمانا کھانے کے بعد قابض۔

سیم کی بھلی اور گوار سردخنگ ہے۔ چھوٹی بڑی کی تھم کی ہم ہوتی ہے زیادہ استعال کیا جائے تو در میں ہضم ہوتی ہے اور ایجارہ کرتی

ر المارية المارية